





| ۵    | پێۺؙڶڡؙڟ                                                             | �                                                 |
|------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 10   | مُقَّدَمَه                                                           | •                                                 |
| IA.  | ترجمة المؤلف                                                         | •                                                 |
| 70   | فضیلت عقل کے بیان میں                                                | ن√ث: ۞                                            |
| rr   | عقل کی ماہیت اور اُس کے حل کے بیان میں                               | 6: ئىرى                                           |
| ++-  | '' ذِين''اور' ' فهم''اور'' ذِ كاء'' كے معنے                          | <b>⊕</b> : ♦⁄י                                    |
| FY   | علامات کابیان جن ہے سی عاقل اور ذکی کی عقل اور ذکاء بہچانی جاسکتی ہے | (6)<br>نېرن                                       |
| 11   | انبیاءِ متقدمین کی ذہانت کے واقعات                                   | (ع: أح. (م. الم. الم. الم. الم. الم. الم. الم. ال |
| ۳۱   | سیچیلی اُمتوں کی دانشمندی کی باتیں                                   | ئىرخ: ئ                                           |
| 4474 | آ تخضرت مَالِيْنَا كُم وه ارشادات جن سے آپ مَالِيْنَا كَى فطرى قوت و | G: أن                                             |
|      | فرہانت واضح ہوتی ہے                                                  |                                                   |
| ۳۸   | صحابه دیکانی کی عقل و ذہانت کے واقعات                                | ن√ب: ۞                                            |
| ۵۸   | خلفاء کی حکایات اور ذہانت کے واقعات                                  | <b>⊙</b> : Ċ⁄/i                                   |
| ۷٣.  | وزراء کے عقل و ذہانت کے واقعات                                       | نىرخ :⊕                                           |
| ۷۸:  | بادشاہ أمراء وربارى اور بوليس كے عمال كى حكايات                      | <b>⊕</b> : ♢/י                                    |
| 90   | قاضع ں کے احوال ذ کاوت                                               | ن <sub>ار</sub> خ: &                              |
| 1•∠  | أمت كےعلاءاورفقهاء كے واقعات ذيانت                                   | س: ఉ⁄ب                                            |
| IFY  | عابدوں اور زَاہدوں کی حکایات ذکاوت                                   | <b>6</b> . Ċ⁄;                                    |

|  | لطائف عِلم | <b>∑</b> |
|--|------------|----------|
|--|------------|----------|

| 11/2          | عرب اورعلماء عربیت کے واقعات و حکایات                              | ن√ب :®                   |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ١٣٢           |                                                                    | <b>⊕</b> : Ċ∕ <i>ŗ</i> i |
| 14.           | ایسے حیلوں کا ذکر جن کا انجام مقصود کے خلاف لکلا                   | ®: ⟨ <b>&gt;</b> \ri     |
| 120           | ایسے لوگوں کا حال جوکوئی حیلہ کر کے آفت سے فیا مجے                 | ن <sub>ا</sub> ∕ث: €     |
| 147           | السينا درملفوظات جن كاظاهرى مفهوم مرادى مفهوم كيخلاف محسوس مو      | نارب: 🔞                  |
| 191           | ایسے لوگوں کا ذکر جومسکت جواب ہے ڈیٹمن پر غالب آ مجئے              | نړ∕ټ: ؈                  |
| F+ P*         | ایسے عام لوگوں کاذکر جواتی ذکاوت سے بڑے رؤسایر غالب آھے            | نهرځ: 🕖                  |
| r•A           | متوسط اورعام طبقه کے اہل ذ کاوت کے اقوال وافعال                    | نم∕ث: €                  |
| 770           | اذ کیاء کے بچتے ہوئے کلمات بولنے کے واقعات                         | نړ∕. €                   |
| rra           | چندشعراءاورتصیده لکھنے والول کی ذہانت کے واقعات                    | نم∕ث: €                  |
| 797           | ا پیے حیلوں کا بیان جولڑ ائیوں میں استعال کیے گئے                  | ن√ب: @                   |
| ra+           | طبیبور) کی ذہانت کے واقعات                                         | ن∧ ب :®                  |
| 747           | طفیلیوں ( تعنی بن بلائے مہمانوں ) کے حالات                         | <b>©</b> : ♦/५           |
| 1/2.          | چوروں کی چالا کیوں کے واقعات                                       | <i>نا</i> رب: @          |
| 791           | ا ذہین بچوں کی ذہانت کے واقعات                                     | ب√ب: @:                  |
| 797           | ذى عقل مجنونوں كے واقعات                                           | ⊕: ়\                    |
| <b>**</b> *   | تیزفہم نیک بیبیوں کے حالات دواقعات                                 | <b>⊕</b> : ᡬ⁄≀           |
| <b>3</b> 4/4* | ایسے چوپایہ جانوروں کا ذکر جن کی باتیں انسان کے مشابہ ہیں          | نړ∕ې: ∰                  |
| ror           | اليى ضرب الامثال جوعرب اور ديمر حكماء كى زبانوں پر بے زبان حيوانات | اب√ب:                    |
|               | کے کلام کے حوالے سے جاری ہیں اور بردی دانشمندی کی دلیل ہیں         |                          |
| <b>74</b> +   | شاتمة الكتاب<br>                                                   |                          |





از : حعرست مولانا قارى محمد طيب صاحب مظلېم پېتىم دا دالعلوم د يو بند

#### اطيب المقالات

مقاله مندرجه ذیل فخر العلما وحضرت مولا نامحد طبیب صاحب عمت فیضهم کے خامہ گهر بار کا نتیجہ ہے۔ جس ہے آن محترم نے ترجمہ کتاب الاذ کیاء کومرضع ومزین فرما دیا۔ممدوح کی ذات وِگرامی جو ''آ فآب آ مدلیل آ فآب' کی مصداق ہے کسی تعارف کی متاج نہیں۔ بلکہ ہم جیسے تاریک کوشوں کے کمین آپ کی ذات ہے بین الا نام متعارف ہو سکتے ہیں اور آپ کاعلم اور دیگر اعلیٰ خصوصیات بالخضوص ذ کاوت بھی علمی حلتوں میں مسلم ہے جس کا ایک مشاہدہ بیہ مقالہ بھی ہے جس کو پڑھ کر آپ کی وسعت نظر کلفتہ بیانی اور علمی مؤقف کے انداز ہ کے ساتھ آپ کی ذکاوت بھی واضح ہوتی ہے ' تصیر البمت لوگوں کی ہمت افزائی کر کے ان میں عمل کے جذبات کو اُبھارنا بلکہ پیدا کرنا آپ کی ذ کاوے کی ایک ایس مثال ہے جواس مقالہ کے آخری صنبہ سے نمایاں ہوجاتی ہے۔ (اشتياق احمه عفاء الله عنه)

الحمد منذ وسلام على عباده الذين اصطفيهٔ \_اما بعد! خوش طبعی اور مزاح ' زندگی اور زنده د لی کی علامت ہے۔ بشرطیکہ خش عربانی اور عبث موئی سے پاک ہؤوا قعاتی مزاح نفس انسانی کے لیے باعث نشاط اورموجب حیات نو اور تازگی کا سبب ہوتا ہے۔جس سے میہ بانشاطِ نفس تازہ دم ہوکر زندگی کے اعلیٰ مقاصد کے لیے تیار ہوجا تا ہے۔ساتھ تفریح نفس اور اس نشاطِ طبع سے جہاں خود ا بی طبیعت میں بثاشت اور انبساط کے آٹار نمایاں ہوتے ہیں۔ وہیں مخاطبوں کی عقلوں اور ذ کاوتوں کو بھی و قیقہ نجی اور نکتہ رس کی طاقت ملتی ہے اور پھراسی حد تک بشاش طبیعتیں باہم مربوط ہوکر بہت ہے ایسے اہم اور مشکل اُ مورکوحل کر لیتی ہیں جن ہے مُر دہ اور پڑ مردہ طبیعتیں کلیتًا عاجز و در مانده ره جاتی ہیں گویا مزاح وخوش طبعی در حقیقت افا ده واستفاده کا ایک مؤثر ترین وسیلہ ہے جس ہے دواجنی طبیعتیں ایک دوسرے سے قریب ہوکرا یک دوسرے کے ذوق سے بوری طرح آ شنا ہوتی اور فائدہ اٹھاتی ہیں۔ چنانچےضرورت ہے زیادہ سنجیدہ اور بالفاظ دیگرمغروریا بناوٹی

وقار کے خوگرانسانوں کی یہاں اگر مزاح و بے تکلفی کوحقیر سمجھا گیا ہے تو اسی حد تک وہ ربطِ باہمی اورعام افا دہ واستفادہ کی نعمت ہے بھی محروم رکھے گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء ﷺ نے مزاح و خوش طبعی سے کلیٹا کنارہ کشی اختیار نہیں فر مائی تھی جس سے حقوق نفس کی رعایت کے ساتھ مخاطبوں کے حقوق محبت کی رعایت اور ان کے استفادہ کی خاطر انہیں بے تکلف بنانے کی اعا نت بھی پی<u>ش نظر تھی</u>۔ ورندا نبیاء ئیٹانہ کا رعب و داب اور ہیبت حق سائلوں کواُس کی جراُت ہی نہیں دلاسکتا تھا کہ وہ آ سے بڑھ کر کوئی سوال یا استفادہ کر سکتے۔مزاح کا بیکتناعظیم فائدہ اور اس کی تہ میں پیکتنی بڑیمصلحت پنہاں تھی کہ حضرات صحابہؓ کے لیے دینی سوال واستفتاءاور کمال استفادہ واسترشاد کے درواز ہے اس کی بدولت کھل گئے جو اُن کے حق میں علوم کی فراوانی اور دین وایمان کی تقویت وترقی کا باعث ہوئے اس لیے نتیجتًا اہل الله اوراہل کمال کا مزاح حقوق کے ساتھ حقوق اللہ کی ادائیگی کا بھی ایک مؤثر ترین وسیلہ ٹابت ہوتا ہے جس سے اُس کی مشروعیت میں کوئی کا منہیں کیا جا سکتا اور ساتھ ہی ریجھی نمایاں ہو جاتا ہے کہ مزاح وخوش طبعی ورحقیقت تفریح نفسانی کانہیں بلکہ تہذیب روحانی "تعیط اذبان اور تفریح عقل کا نام ہے۔جس كانبساط عى يروين كانشراح كامدار بورنه ظاهر كدنى كريم مَالَيْنَا أباس شان اعلى كه: كان دائم الفكرة حَزِينًا آپ مَالْقُلْمُ يَهِدُ ( قَلْرِآ فرت بن ) فكرمندا ورُمُكِين راكرتے تے۔ اور بایں رعب و ہیبت حق کہ فاروق اعظم مانٹیز جیسے جری اور بہادرصحابہ مرعوب ومغلوب ہوکر گھٹنوں کے بل گر جاتے تھے مزاح کو بھی اختیار نہ فرماتے۔ اگر مزاح محض تفریح نفسانی کا

نام ہوتا۔ پس آپٹائٹی کا اُسے اختیار فر مالینا ہی اُس کی کافی ضانت ہے کہ مزاح کی جنس شرعی امور میں اپناا یک مقام رکھتی ہے گواس کی بعض انواع جو کذب وجہالت یا حد تتسنحرتک پہنچ جا ئیں

وه ندموم بھی ہیں۔

اس کے ساتھ ریجی پیشِ نظررہے کہ اسلام دین فطرت ہے جو کسی بھی انسانی جذبہ کو مٹانے یا یامال کرنے نہیں آیا بلکہ مھکانے لگانے آیا ہے اُس نے ان جذبات تک کوبھی میسرفنا كرنانهيس حاما جوعرف عام بلكه عقول عامه مين معصيت منجه جاتے ہيں اور في نفسه ہيں بھي معصیت \_ جیسے جھوٹ وھو کہ لوٹ مار' چوری' قتل و غارت اور اتر اہث وغیرہ لیکن ان کو اس

نے مٹانے کے بجائے مناسب مقام پراستعال کرنے کی اجازت دی ہے بشرطیک وہ بتلائی ہوئی حدود کے اندراستعال ہوں۔ مثلاً اصلاح ذات البین کے لیے جھوٹ۔ حربیوں کی جنگ میں دھوکۂ جہاد وقصاص میں قتل و غارت ٔ غاصبوں کے ہاتھ سے اپنا مال نکالنے کے لیے چورئ متنکبروں اور مغروروں کے مقابل صوری اتراب وغیرہ اُمورکو صرف جائز بی نہیں رکھا بلکہ اعلی متنکبروں اور مغروروں کے مقابل صوری اتراب وغیرہ اُمورکو صرف جائز بی نہیں رکھا بلکہ اعلی ترین طاعت وقر بت قرار دیا ہے۔ پس اگر مزاح وخوش طبعی کوانسان کا ایک طبعی جذب ہی مان لیا جائے (جوحقیقتا محض طبعی نہیں بلکہ وعقل کی تیزی نفس کی وسعت اور حوصلہ وظرف کے علو سے اُمجرتا ہے) تب بھی اسلامی فطرت پردہ پا مال کرنے کے لیے نفس انسانی میں نہیں رکھا گیا بلکہ محکانے لگانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ اندرونِ حدود کسی صحیح غایت کے لیے استعال میں آئے اور ظاہر ہے کہ اس کا شیح محلِ استعال اور مناسب غرض وغایت اس سے زیادہ اور کیا ہو کئی ہے کہ اہلِ اللّٰہ اور اہلِ کمال لوگوں کوا ہے وہ بی رعب ودا ب کے دباؤ سے بچانے اور مستنفیدین کو اینے سے قریب اور بے تکلف بنانے کے لیے استعال کریں۔

نہیں بلکہ اگروہ خالص نفسانی جذبہ بھی ہوتو بہر حال اسلام کی فطری شریعت نے نفس کے بھی تو حقق ق تسلیم کے بین تا کہ وہ بطما نیت باتی رہ اور روح کی اخرا دی سیر کے لیے مرکب اور سواری کا کام دے ۔ پس اگر فطرت اللہ دنیا کو قائم رکھتی ہے تا کہ وہ آخرت کا وسیلہ ثابت ہوا ور نفس کی بقاء کے سامان کرتی ہے تا کہ وہ رب العزة تک روح کو پہنچا دے تو یہ کیے مکن ہے کہ وہ وداعی نفس کو باتی ندر کھے تا کہ وہ روحانی مقاصد کے لیے آلہ کار ثابت ہوں ۔ پس اگر ان ہی دواعی نفس کو باتی ندر کھے تا کہ وہ روحانی مقاصد کے لیے آلہ کار ثابت ہوں ۔ پس اگر ان ہی دواعی نفس مزاح و مذاق اور ظرافت وخوش طبعی بھی داخل ہے تو تابقاء نفس اس داعیہ کو بھی صدود باتی رہنا چا ہے ۔ البتہ خود نفس اور اسکے دوسرے امیال وعواطف کی طرح اس داعیہ نفس کو بھی صدود کی استعال اور طریق استعال ضرور متعین ہوں کہ وہی صدود اس نفسانی جذبہ کو بھی روحانی بناسمتی ہیں۔ استعال اور طریق استعال ضرور متعین ہوں کہ وہی صدود اس نفسانی جذبہ کو بھی روحانی بناسمتی ہیں۔ نفس کے ان ہی جذبات وحقوق کی رعابیت کا عام اصول لسانِ نبوی پرارشاد ہوا کہ:

چنا نچہ علاوہ روحانی اور بدنی دواعی کے خارجی امور کی رعایت کے لیے زینت لذت خوش منظری خوش
 لباسی اور خوش وضعی تک جائز رکھی گئی تا کہ زندگی کے گوشہ گوشہ میں وہ رضاء الہی کی سیر کر کے ایک کامل مکمل
 نفس بن جاہئے۔

وان لجسد عليك حقًا وان لنفسك عليك حقًا وان لعينك عليك حقًا وان لاهلك عليك حقًا فصم و نم و قم وافطر\_

حدودسب ہی تم پرلازم کی گئی ہیں )لبنداروز ہیمی رکھواورافطار بھی کرو سوو بھی اور جا گوبھی قیام صلوٰ قابھی کرو(اورراحت بھی)

تم برتمہارے بدن کا بھی حق ہےتم پرتمہارے نفس کا بھی حق ہےتم

برتمہاری آ کھ کا بھی حق ہے تم برتمہاری بیوی کا بھی حق ہے ( یعنی

غذا ولباس تفريح طبع شب خوابي اورشهوت راني وغيره اندرون

(الحديث او كما قال)

چنانچ حضرت صاحب اسوہ حسنہ مُلَّ الْحَیْمُ نے اس مزاح کے مُلی نمونے بھی اس طرح قائم کر کے دکھلا دیئے جس طرح اور عبادات و عادات کے دکھلا دیئے جس طرح اور عبادات و عادات کے نمونے دکھلا کے اور ایسے نمونے جن میں ظرافت وخوش طبعی انتہائی مگر واقعات کے مطابق اصول شرعیہ کے اندر اور حدود کے دائرہ میں معتدل جس سے آ دمی ہنسے بھی اور علم بھی حاصل کرے۔ نداق کی تفریح بھی ہوا ور حکمت سے مالا مال بھی ہو۔ خوش طبعی اور سنجیدگی کی آ میزش کے حکیمانہ مرقعے۔ مثلاً آ پ مَلَّ الْحَیْمُ اَنْ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ مَنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مَنْ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مَنْ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ مَنْ اللّٰ اللّٰ مَنْ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ مَنْ اللّٰ اللّٰ مَنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مَنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مَنْ اللّٰ اللّٰ مَنْ اللّٰ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مَنْ طَلْ اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ مَنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مَنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مَنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مَنْ اللّٰ اللّٰ

لا تدخل الجنّة عجوزٌ جنت مِن كوني بره عياداخل نه موكى -

بڑھیا بیچاری بہت جیران ہوئی۔عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا واقعی بڑھیاں جنت میں نہ جائیں گی؟ فرمایا: ہاں بڑھیا جنت میں داخل نہ ہوگی۔ اور آپ منافیق مسکرا رہے ہیں اور وہ مستعجبا نہ جیرانی میں فکرمند ہور ہی ہے۔آخر جب اُس کی جیرانی پریشانی کی حدود میں آنے گئی تو فرمایا: کیا تونے قرآن میں نہیں پڑھا۔

ان انشاناهن انشا فجعلناهن جم نے ان عورتوں کو ظامی طور پر بنایا ہے اور ہم نے ایسا بنایا کہوہ المحاد ا

یعنی جنت میں داخل ہوتے وقت وہ بڑھیاں نہیں رہیں گی بلکہ انہیں نوجوان اور باکرہ بنا دیا جائے گا (بیاس تفسیر پر ہے کہ اس سے حوریں مراد نہ لی جائیں) دیکھے نداق کا نداق ہے اور واقعات سرِ مومتجاوز نہیں اور نہ ہی اس میں کوئی ادنی دھوکہ یا چال ہے بلکہ خوش طبعی کے ساتھ ایک تخیل ہے تا کہ فکر مند بنا کراک دَم ہنا دیا جائے کہ فکر کے بعد جوفر حت ہوتی ہے وہ زیادہ لذیذ ہوتی ہے۔ ساتھ ہی بڑھیا کو اور پوری اُمت کو اس مزاح سے ایک حکمت وعلم کا سبق بھی دیا گیا اور وہ یہ کہ بسااوقات آ دمی اینے کسی دبی منصوبہ سے (جس کا اُسے شعور بھی نہیں ہوتا) آیت و

روایت کے معنی غلط بھے لیتا ہے۔ بڑھیائے: لا تدخل البحقة عجوز میں ایک وجنی قیدلگار کھی کہ : لا تدخل البحقة عجوز فی الموفت یعنی جواس وقت بڑھیا ہے وہ جنت میں داخل نہ ہوگ ۔ حالانکہ مراد بیتی کہ داخلہ جنت کے وقت وہ بڑھیا نہ ہوگ ۔ یعنی کوئی بھی بڑھیا بحالت بیری جنت میں داخل نہ ہوگ ۔ پس اس مزاح سے حکمت کا بیاصول ہاتھ لگا کہ نصوص شرعیہ (آیات وروایات) کی مراد بچھنے کے لیے ذبن کو تمام خارجی قیود سے آزاد کر لینا چاہے۔ ورنفس کا مفہوم بچھ کا بچھ ہوجائے گا جس سے خودا پنے لیے جیرانی اور پریشانی بڑھ جائے گی جس سے خودا پنے لیے جیرانی اور پریشانی بڑھ جائے گی جس سے خودا پنے لیے جیرانی اور پریشانی بڑھ جائے گی جس سے خودا پنے ایک جیرانی اور پریشانی بڑھ جائے گی خیسا کہ بڑھیا کا حشر ہوا۔ پس ایسی مزاح اور خوش طبعی پر ہزار شجیدگیاں نثار ہیں۔ جس سے فرحت نفس الگ ہو علم وحکمت الگ حاصل ہوا ور قرب وربط با ہمی الگ مشحکم ہو۔ پس بیدات فی الحقیقت تعلیم حکمت کا ایک اعلیٰ ترین شعبہ ہے نہ کہ دل گی ہے۔

حفرت عدى بن عاتم كوجب بيمعلوم بواكرمضان مس تحرى كهانى كن آخرى عديه كه:
كلوا واشربوا حتى لكم المحيط الابيض كهاؤ يوجب تك كرسفيد وراسياه ووري سي من المحيط الاسود من الفجو بو نتك متازنه بوجائد

توانہوں نے ایک سفیداورایک سیاہ ڈورا تکیہ کے نیچے رکھ لیا اوراس وقت تک کھاتے پیٹے رہے تھے جب تک کہ بید دونوں ڈورے کھلے طور پر ایک دوسرے سے الگ نہ نظر آنے لگتے اس میں کافی چاند نا ہوجا تا مگرا نکا خور دنوش بند نہ ہوتا اور وہ برعم خود قر آن پرعمل کررہے تھے۔ نبی کریم مَثَاثِیْرُ کو جب بیمعلوم ہوا تو آب مَثَاثِیُرُ نے مزاح کے لہجہ میں فرمایا:

اِنَّ وِسَادَتَكَ لَعَوِیْض تیرا تكیه برای لمباچوڑا ہے (كماس كے ينچ سياه ڈورااورسفيد ڈورا (يعن لياق في سياد كورا (يعن ليل ونہار) دونوں آھے۔

اشارہ تھا کہ سیاہ وسفید ڈورے سے سوت کا ڈورا مرادنہیں بلکہ رات کا سیاہ خط اور مہم صادق کا سفید خط مراد ہے۔ جملہ مزاحی ہے گر بھر پور ہے علم وحکمت ہے۔ جو واقعہ کے مطابق ہے اور تعلیم وارشاد سے لبریز۔ایک مخص نے حاضر ہوکر عرض کیا کہ یارسول اللہ! مجھے سواری کے لیے اونٹ دے د بجئے ۔ فرمایا کہ میں تجھے اونٹ کے بچہ برسوار کراؤں گا۔اس نے جیرانی کے لبجہ میں عرض کیا یارسول اللہ! بھلا اونٹی کا بچہ میری کیا سہار کرے گا اور میر ابو جھ کیسے سنجا لے گا؟ بس آپ مَا اَقْدَا اُورِ مِیرا بوجھ کیسے سنجا لے گا؟ بس آپ مَا اُقْدَا اُور میر اور جھ کیسے سنجا لے گا؟ بس آپ مَا اُقْدَا اُور میر اور جھ کیسے سنجا لے گا؟ بس آپ مَا اُقْدَا اُور میر اور جھ کیسے سنجا لے گا؟ بس آپ مَا اُقْدَا اُور میر اور جھ کیسے سنجا لے گا؟ بس آپ مَا اُقْدَا اُور میر اور جھ کیسے سنجا ہے گا؟ بس آپ مَا اُقْدَا اُور میر اور نے دیا۔ جب زیادہ جیران ہونے لگا تب

صحابہ میں گئیے نے اسے سمجھایا کہ خدا کے بندے اونٹ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ تب وہ خوش ہو کرمطمئن ہوا۔

ایک انصاری عورت خدمت نبوی میں حاضر تھی۔ آپ تا ایک اسے فرمایا کہ جاجلدی ہے۔ وہ ایک دم گھبرائی ہولئ ہوئی سے اپنے خاوند کے پاس جا۔ اس کی آتھوں میں سفیدی ہے۔ وہ ایک دم گھبرائی ہولئ ہوئی فاوند کے پاس پنجی اس نے کہا تھے کس مصیبت نے گھبرا جو گھبرائی ہوئی دوڑتی آ رہی ہے؟ اُس نے کہا مجھے ابھی نبی کریم مُل اللہ اُنے خبر دی ہے کہ تمہاری آتھوں میں سفیدی ہے۔ اُس نے کہا ٹھیک ہے گر سیابی بھی تو ہے۔ تب اسے اندازہ ہوا کہ بیمزاح تھا اور ہنس کر خوش ہوئی اور فخر محسوس کیا کہ اللہ اندکے رسول مجھے سے ایسے بے تکلف ہوئے کہ میرے ساتھ نداتی فرمایا۔ گرسجان اللہ! نداتی کیا تھا حقیقت سے لبریز تھا۔ جس میں ایک بات بھی خلاف واقعہ نہی نیس میں شاط آ دری مزید برآ ں تھی۔

تخفی ہے کسی نے پوچھا کہ کیا صحابہ ڈائٹ ہمی ہنسی دل گلی کر لیتے تھے؟ فر مایا ہاں ورحالیکہ
ایمان اُن کے قلوب میں جے ہوئے پہاڑ کی طرح جڑ پکڑے ہوئے ہوتا تھا۔ بعنی اس ہنسی میں
مجھی خلاف واقعہ یا خلاف دیانت کوئی بات نہ ہوتی۔ روایات میں ہے کہ حضرات صحابہ ڈکائٹ اُس میں با تیں کر تے اشعار بھی ہوتے خوش طبعی بھی ہوتے ۔ لیکن جوں ہی ذکر اللہ درمیان
میں آ جاتا تو ان کی نگا ہیں اک وم بدل جا تیں اور یوں محسوس ہوتا کہ گویا آپس میں ان کی کوئی جان بیجان ہی نہیں۔

بہر حال جہاں حضرات صحابہ کا جو ہر فکر آخرت 'گرید و بکا اور خوف وخشیت تھا و ہیں حق نفس ادا کرنے کے لیے جائز خوش طبعی اور علمی مزاح بھی ان کا جو ہر نفس تھا۔ ایک مرتبہ صدیق اکبرُ فاروق اعظم اور علی مرتضی جی گئے ہیں ہاتھ ڈالے اس طرح چلے جا کر خاروق اعظم اور علی مرتضی جی گئے ہیں ہاتھ ڈالے اس طرح چلے جا رہے تھے کہ حضرت علی جائے ہیں ہتھے اور دونوں حضرات دونوں طرف۔ فاروق اعظم نے مزاحاً فرایا:

عربال روي عَلَى بيننا كالنون في لتا

علی ہم دونوں کے درمیان ایسے ہیں جیسے لکنا کے درمیان نون (کرایک طرف لام اورایک طرف الف اور نیج میں نون)

اس کلمہ کے الفاظ کی نشست ہے اشارہ تھا اتعاد با نہمی کی طرف کہ جیسے لنامیں نتیوں حرف

باہم جڑے ہوئے ہیں ایسے ہی ہم بھی باہم جڑ کرایک ہیں اور معنا اشارہ تھا اس طرف کہ جب
ہم باہم متحد ہیں توسب کچھ ہمارے ہی لیے ہے کیونکہ لنا کے معنی ہیں (ہمارے لیے)
حضرت علی مخالط نے برجستہ جواب دیا جومزاح وخوش طبعی کی جان ہے کہ
لو لا گنت بینکما لکنتما لا اگر میں تمہارے درمیان نہ ہوتا تو تم لا ہوجاتے (لیمنی منفی ہو

اور پچھ بھی نہ رہنے کیونکہ لنا کا نون نکل جانے کے بعد لارہ جاتا ہے جس کے معنی ہیں' 'نہیں'' یعنی تم میرے بغیر پچھ بیں۔کتنا پاکیزہ نداق تھا جوعلم وحکمت' مناسبات نقلی ومعنوی اور صنا کئے کلام سے لبریز ہے۔

حضرت عمر بڑا تھ نے ایک لڑی سے مذاق میں فر مایا کہ جھے تو خالق خیر نے پیدا کیا ہے اور
کھنے خالق شرنے ۔ وہ بچاری رو پڑی اور بھول پن سے یوں بچی کہ جب خالق شرنے بنایا ہے تو
بس شرمحض ہوں اور جھے میں فاروق اعظم بڑا تھ جیسی کوئی خیر نہیں ہوسکتی کیونکہ جھے خالق خیر نے
پیدا بی نہیں کیا اور یا مجھے گویا خدا نے نہیں پیدا کیا۔ نہ معلوم میں کس مخزن شرسے آپڑی ہوں۔
اس کا گرید و تخیر دیکھ کر فاروق اعظم بڑا تھ نے فر مایا: اری اس میں کیا مضا کفتہ ہے۔ خیر ہویا شر
دونوں کا خالق اللہ بی تو ہے۔ تب وہ مطمئن ہو کر کھلکھلا پڑی اور بھی کہ میں بھی اللہ بی کی ہوں اور
اس کے خالق شر ہونے سے بیضروری نہیں کہ دہ شر میں بی ہوں۔

> المزاح استدراج من الشيطان أراق ول كى شيطان كى طرف ايك دهيل ہے۔ جس سے وہ رفتہ رفتہ اپنی طرف تھینج لیتا ہے۔

ان ہی حضرت عمر طاقت نے محروسہ خلافت میں فرمان بھیجا تھا کہ لوگوں کو نداق دل گئی ہے روکا جائے۔اس لیے کہ اس سے مرقت جاتی رہتی ہے اور انجام کارغیظ وکینہ پیدا ہوجا تا ہے جو نزاع ہا ہمی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔

اس سے واضح ہے کہ مزاح ایک جنس ہے جس کی ایک نوع خدموم ہے اور ایک معروح و مطلوب ۔ ایک نزاع آ وراور ایک محبت آ ور ۔ اسلنے جنس مزاح کوعلی الاطلاق فدموم نہیں کہا جاسکتا بلکہ یوں مجھنا جا ہے کہ مطلق مزاح ایک جذبہ ہے جس کا منشار بط باہمی اور مابنی نقارب ہے مگر کم عقل اور بیہودہ لوگ اُسے اپنے جا بلا ندرنگ ہے معزاور بُعدو بریگا تکی کا ذریعہ بنا لیتے ہیں ۔ بہر حال اس جذبہ ظرافت اور جو ہر خوش طبعی کو طبعی جذبہ کہا جائے یا نفسانی داعیہ عقل امریکہ جائے یا نفسانی داعیہ عقل انہا اللہ جائے یا ذکاوت و تیزی طبع کا جو ہر ہر صورت میں وہ ایک شرعی مقام رکھتا ہے جس سے انہیا ء اللہ سے لے کر اقطاب واغوا اور علاء وعرفاء سب ہی گذرے ہیں ۔ اس لیے اس کے انہیاء اللہ سے لئے کر اقطاب واغوا شاور علاء وعرفاء سب ہی گذرے ہیں ۔ اس لیے اس کے انہیاء اللہ کا خدا کر ہ اور اس کی لطف آ میز دکایات کی تقل وروایت ندمنا فی علم و حکمت ہے نہ مناقض دین و دیانت بلکہ وہ ربط باہمی قرب ما بین آ پس داری اور افادہ واستفادہ کی استعداد کا مناقض دین و دیانت بلکہ وہ ربط باہمی قرب ما بین آ پس داری اور افادہ واستفادہ کی استعداد کا

ایک بہترین اورمؤثر ذریعہ۔۔

اس لیے علاء مخفقین نے نہ صرف مزاح کا موقع بموقع استعال ہی کیا ہے بلکہ اس کے آثار وطریق کو باقی رکھ کرآئندہ نسلوں تک اُن کے پنچانے کی بھی سی کی ہے اوراس سلسلہ میں ذکاوت و ذہانت حاضر جوانی اور مزاح واطائف وغیرہ پر کتابیں بھی کصی کئیں اور مواعظ وادب کی کاوت و ذہانت حاضر جوانی اور مزاح واطائف وغیرہ پر کتابیں بھی کصی کئیں اور موتلف کشکول کتاب میں اس پر ابواب و فصول بھی باند ھے گئے جیسے عقد الفرید المستطرف اور مختلف کتاب ہی بنام کتاب الاذکیاء وغیرہ اس کے شاہد عدل ہیں۔علامہ ابن جوزی نے ایک مستقل کتاب ہی بنام کتاب الاذکیاء اسی موضوع پر تحریر فرمائی ہے جس میں ذکاوت و ذہانت کے مختلف الانواع نمونے پیش فرما کے ہیں اور انبیاء بھی ہے کہ اولیان عراء کر اولیاء عرفاء علاء صلحا 'ادبا' شعراء رؤسا' ارباب صنعت و حرفت جیں اور انبیاء بھی اور ذکاوت کے مقالات کے مزاح و خوش طبعی اور ذکاوت کے مقالات اور محاملات کے نمونے ابواب و فصول پر نقسم کر کے بیجا کرد سے ہیں ۔ جن سے مختلف اہل کمال

کی رساعقلول ؛ ہانتوں طباعیوں اور زندہ دلی کے جو ہر نمایاں ہوتے ہیں اور عقلوں کو مختلف معنوی راہوں میں کھو منے پھرنے کی راہیں ہاتی ہیں۔ یہ کتاب نی الحقیقت تاریخ بھی ہے۔ مردہ دلوں اور پڑمردہ طبیعتوں کے لیے روح افز اطب بھی ہے اور گندعقلوں کی غبادۃ دور کرنے کے لیے ایک اکسیرعلاج بھی ہے جس سے مردہ عقل میں تیزی اوراُ منگ پیدا ہوجاتی ہے۔ آدی ہنتا مجس ہے اور عمل جا ور اس طرح ایک بھی ہے اور عبرت بھی پڑتا ہے۔ پابند منفرح بھی ہوتا ہے اور سوچتا بھی ہے اور اس طرح ایک زندہ طبیعت کے کراعلی مقاصد کے لیے دوڑتا بھی ہے۔ پس ابن جوزی نے کتاب الاذکیاء لکھ کر دل گئی ہیں کیا بلکہ دل کی گئی کا سامان کیا ہے۔ انہوں نے مزاحی حکایات لکھ کر کسی بدعت کا ارتکاب نہیں کیا بلکہ سنن صالحین کو یکجا کیا اور اسوؤ حسنہ کی ضروری تفصیلات جمع کی جیں جو بدعت ارتکاب نہیں کیا بلکہ سنن صالحین کو یکجا کیا اور اسوؤ حسنہ کی ضروری تفصیلات جمع کی جیں جو بدعت نہیں تقویت سنت ہے۔

مرعلامہ ابن جوزی کا بیز خیرہ عربی زبان میں تھا۔ زبان بھی او یبانہ اور خطیبانہ تھی۔ اس
لیے اس کا افادہ تھن علاء واد باء تک محد و دتھا اور ان میں بھی ذی استعداد علاء ہی اس سے فائدہ
اٹھا سکتے ہے۔ غیرعربی دان طبقہ اس کتاب کی لطافتوں سے یکسرمحروم تھا۔ اس لیے اس کتاب کا
باوجود مفید عام ہونے کے عام طبقوں میں کوئی چرچانہیں تھا۔ میرے محترم ہزرگ اور دوست
مولانا اشتیاق احمرصا حب دیو بندی فاضل دیو بند وصدر شعبہ کتابت دار العلوم دیو بند نے اس
مشکل کوطل فرما دیا۔ مولانا محدور علمی استعداد کے ساتھ طبعًا ذکی وکاوت پیند اور ذکی الحس
مشکل کوطل فرما دیا۔ مولانا محدور علمی استعداد کے ساتھ طبعًا ذکی وکاوت پند اور ذکی الحس
مشکل کوطل فرما دیا۔ مولانا محدور علمی استعداد کے ساتھ طبعًا ذکی وکاوت پند اور ذکی الحس
مشکل کوطل فرما دیا۔ مولانا محدور علمی استعداد کوفوظ اور مسائل متحضر ہیں۔ محدور کی
جاری نہیں۔ لیکن اس طبعی ذکاوت و حفظ سے علمی استعداد کوفوظ اور مسائل متحضر ہیں۔ محدور کی
فرد تھونڈ نکالتی ہے۔ آپ کی ذکاوت نے دہنمائی کی کہ کتاب الاذکیاء کی ذکاوت اپناراستہ خود ہی
دھونڈ نکالتی ہے۔ آپ کی ذکاوت نے دہنمائی کی کہ کتاب الاذکیاء کی ذکاوت سے خاطرخواہ فاکدہ اٹھا
لباس میں اُسے جلوہ گرکیا جائے تاکہ غیر عربی دان اذکیاء تو اس ذکاوت سے خاطرخواہ فاکدہ اٹھا
سیس اور اغییاء اپنی غباوت کا معالج کر سیس۔ چنانچہ آپ نے تیاب الاذکیاء کا عام فہم سلیس

بامحاورہ اردوتر جمہ جس میں اصل عبارت کی روح بدستورقائم ہے یارانِ نکتہ دان کے لیے پیش کیا ہے۔ اصل کتاب میں علامہ ابن جوزی کی ذکاوت کی روح دوڑ رہی ہے اور ترجمہ میں اس روح کے تحفظ کے ساتھ مترجم کے ذکاوت کی روح بھی کار فرما ہے۔ اس لیے ترجمہ دو ذکاوتوں کا مجموعہ بن کر دوروحوں کا پیکر بن گیا ہے۔ اس لیے مستفید بن اگر بنظر غائر مطالعہ کریں گے تو دو ہری ذکاوت سے بہرہ مند ہوں گے اور ان پرواضح ہوگا کہ بیکوئی مروج شم کے لطیفوں اور ہنے ہنانے کے عامیانہ قصوں کا کوئی گول گیا تہیں بلکہ ادبی تاریخی تہذیبی علمی اور شری دلچہ یوں کا ایک خزانہ ہے جس میں بہت ہی با تیں مزاح کی ہیں گردانائی اور زیر کی کے آثار پیدا کرتی ہیں اور اُن ہے داور اُن ہے اور اُن ہے بیا کہ دانائی اور زیر کی کے آثار پیدا کرتی ہیں اور اُن سے بشاشت آمیز ہجید گی طلاقتہ وجہ اور تبسم آمیز ہجہ میں علمی لطائف ہو لئے کی استعداد پیدا ہوتی ہے۔

عرصہ دراز گذرا کہ میں نے بھی اس کتاب کا مطالعہ کیا تھا اورا کٹر سفر وحضر میں ہے کتاب الا ذکیاء میرے ساتھ رہتی تھی۔ کئی بار بطور آرز و یہ خطرہ گذرا کہ کاش اس کا ترجمہ ہو جائے۔ الحمد مللہ کہ ایک عرصہ کے بعد اس خواب کی تعبیر ترجمہ کتاب الا ذکیاء کی صورت میں سامنے آرہی ہے اس لیے ترجمہ اور بھیل آرز وکی دوہری خوشی میسر آئی۔

فلله الحمدو المنة ثم للمترجم

حق تعالی ہے دُعاہے کتاب الا ذکیاء کے اس بامحاورہ اور اعلیٰ ترجمہ اور اس کے ختمن میں مترجم مدوح کے تاریخی فٹ نوٹس کو جومتنقلا افادی شان رکھتے ہیں قبول فرمائے ان کا نفع عام ہو اور مترجم دام مجدہ کواس علمی عرق ریزی پردارین میں بہترین صلہ اور بدلہ عطافر مائے۔ آمین اور مترجم دام مجدہ کواس علمی عرق ریزی پردارین میں بہترین صلہ اور بدلہ عطافر مائے۔ آمین

**محرطیب غفرل**هٔ مهتم دارالعلوم دیو بند

#### مُقدمَه

الحمد لله رب الطلمين والصلوة والسلام على خير خلقه سيدُ الآوّلين والأخرين سيّدنا و مولانا محمّد خاتم النّبيين واله وصحبه اجمعين. امّا بعد! مقدام العلماء حضرت امام ابن الجوزي مِنظيد كي تاليف كرده "سكاب الاذكياء" كحواله ہے بعض کتب میں سلف کے چند واقعات ذکاوت میری نظر سے گذرے جونہایت دلچسپ اور اعلی ورجہ ذکاوت کا نمونہ منے تو مجھے اُس کے مطالعہ کا شوق ہوا۔ یہ کتاب الحمد للد آسانی ہے دستیاب ہوگئی۔اس کو دیکھ کرمعلوم ہوا کہ بیفرضی اوراختر اعی لطائف کا مجموعہ نہیں ہے بلکہاس کا اكثر بلكهتمام ترحصه تاريخي واقعات اوراحاديث سيمستنبط ہےاورجس قدرمقولات اور حكايات اس میں تحریر کی گئی ہیں۔ ہےاصل کہانیاں اور عامیانہ با تیں نہیں ہیں بلکہ بیش قیمت سات سوعلمی لطائف ہیں اور جس قدر بھی زرّیں مقولات اور دلچیپ نقص تحریر کیے گئے ہیں سب میں کتاب کے موضوع لیتنی ذکاوت کو پورے طور پر ملحوظ رکھا گیا ہے اور حسن ترتیب کے ساتھ انبیاء علیہم السلام اور حضور سرور عالم مَنَّا يَنْ فَيْ وخلفاء راشدين وسلاطين اورا كابرسلف كى مجالس كے بہت ہے دلچسپ سوالات اور برجسته جوا بات کوایسے دلنشین انداز میں ذکر کیا گیا ہے کہ گذشتہ بابر کت دور کا نقشہ اس طرح پیش نظر آجا تا ہے کہ گویا ہم خود اس مجلس کے شریک ہیں۔ صحابہ کرام رضوان الله عليهم اجمعين كے فکلفته مزاجی كے ساتھ باجمی تعلقات سے جن كامختلف مناسب مواقع میں ذکر کیا گیا ہے واضح ہو جاتا ہے کہ ان حضرات کی زندگی کے تمام لمحات دنیا ہے کنارہ کشی کے ساتھ زاہدانہ طور پر ہی بسرنہیں ہوتے تھے بلکہ اُن کی معاشرت با ہمی طور پر نہایت سنجیدہ اور شگفتہ ولی کے ساتھ غایت اعتدال پرتھی۔علمی اور ادبی ذوق رکھنے والوں کے لیے شعراء اور نساء متفطنات کی حاضر جوابیاں نثر میں یا برمحل اشعار میں جوارتجالا اور بےساختہ کیے گئے بہت ہی جاذب توجہ ہیں۔اس کےعلاوہ بہت ہے نوادر نظرے گذرے جن سے خواص اہل علم اورعوام سب ہی متمتع اور لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔حضرت مصنف قدس اللّٰدسرۂ نے جن افاضات کے پیش نظراس کتاب کی تدوین کی ہے جن کومخضر دیباجہ میں ذکر بھی کیا ہے یعنی پیر کہ تاریخی حیثیت ے ناظرین کوان عقلاء کے مرتبہ کا صحیح علم ہو جائے جن کا ذکر کسی واقعہ میں کیا گیا ہے اور یہ کہ

مطالعہ کرنے والوں کی عقل میں حدت استنباط نتائج کا ملکہ پیدا ہو جائے وغیرہ۔ یقیناً یہ اپنے موضوع میں کلمل ہونے کے ساتھ اس سے بہت زیادہ نوائد کی حامل ہے۔امید ہے کہ ہمارے طلبہ اور نوجوانوں کے لیے اس کا مطالعہ ایک بڑے شفیق مربی کی طویل صحبت کا فائدہ بخشے گاجو افسوس ہے کہ کمیاب ہوتی جارہی ہے۔

یہ کتاب عربی زبان میں ہے جس سے ایسے اصحاب ہی مستفید ہوسکتے ہیں جوعر بی ہجھنے کی استعدادر کھتے ہوں۔ اس کی افادیت کود کھے کرمیرے دل میں بیدا عیہ پیدا ہوا کہ اگر اس کا ترجمہ اردوزبان میں اس انداز کے ساتھ ہوجائے کہ کلام کی روح اس نشاۃ ٹانیہ میں آ کر باقی رہے جس سے خواص کے ساتھ عوام بھی پورے طور پر محفوظ ہو سکیں تو اس کی افادیت عام ہو سکتی ہے۔ تو کلا علی اللہ حسب ذیل التزامات کے ساتھ ترجمہ شروع کردیا گیا۔

- حضرت مؤلف مینید نے اکثر حکایات کے ساتھ بطر زمحد ثین سلسلہ روایت بھی تحریر کیا
   ج میں نے اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی۔اوّل یا آخر کے کسی متاز راوی کے ذکر پراکتفا کرلیا۔
- ترجمہ کے بامحاورہ ہونے کا اس حد تک خیال رکھا گیا ہے کہ کلام کا مطلب سمجھنے میں عام استعداد کے ناظرین کو اُلمجھن نہ پیش آئے اور عربی الفاظ کے ترجمہ سے مطابقت بھی قائم رہے۔
- ﴿ بعض لطائف ایسے ہیں جن کاتعلق الفاظ کی خصوصیت سے ہے ایسے مواقع پر صرف ترجمہ پراکتفانہیں کیا گیا بلکہ وہ الفاظ یا عبارت لکھ کرقوسین کے درمیان یا بالمقابل دوسرے کالم میں ترجمہ لکھ دیا گیا۔
- اشعار میں بھی صرف ترجمہ پراکتفانہیں کیا گیا بلکہ اصل شعر لکھ کرینچے اس کا بامحاورہ ترجمہ
   کردیا گیا تا کہ عربی قابلیت رکھنے والے اصحاب لطف کلام سے بہرہ اندوز ہو تکیں۔
- کسی ترجمہ کو بامحاورہ یا کسی مضمون کو واضح کرنے کے لیے اگر کوئی اضافہ ضروری سمجھا گیا تو اس کوقوسین سے متناز کر دیا گیا۔
- 🗞 اگراصل میں اتنا اختصار دیکھا گیا کہ جومطلب سیجھنے میں مخل ہوتو اس کی بقدر ضرورت

وضاحت کردی مخی۔

- ﴾ جو بات کسی تاریخی واقعہ ہے متعلق ہے تو اس واقعہ کو بھی ذکر کر دیا ہے تا کہ ناظرین کی بصیرت اورعلم میں اضافہ ہو۔
- ﴾ جس حکایت میں ذکاوت کا پہلوروشنہیں تھاوہاں قوسین کے درمیان اس کی طرف اشارہ کردیا گیا۔
- جملہ حکایات کتاب پرشار کے نمبرلگا دیئے گئے اور اگر کوئی مناسب مقام حکایت کسی
   دوسری کتاب سے اخذ کر کے فٹ نوٹ میں کھی گئی تو اس پرنمبرنہیں لگایا گیا۔
- ﴿ الركوئي حكايت كسي منتند كتاب مين اس مي ختلف صورت مين ذكر كي گئي تواس كوجهي فث نوث مين تحرير كرديا كيا۔

#### ترجمة المؤلف

اس كتاب كے مؤلف امام ابن الجوزي مينية حجھٹی صدی کے جليل القدرعلاء اسلام میں سے ہیں۔ بغداد میں رہتے تھے۔ آ ب کا نام عبدالرحمٰن بن علی ہے جمال الدین خطاب اور ابوالفرج کنیت ہے۔آ پ کا سلسلہ نسب حضرت ابو بکرصدیق تک بواسطہ محمد بن ابی بکر پہنچا ہے۔ آپاینے زمانہ کے بہت بڑے خطیب اور بہت سے علوم حدیث وتفسیر وفقہ وا دب و تاریخ وغیرہ میں بے مثال تھے۔ بغداد میں ااص میں پیدا ہوئے۔ آپ کی مجالس وعظ اس قدر مؤثر ہوتی تھیں جن کی نظیر دنیا میں نتھی جس ہے ہزاروں آ دمی نصیحت حاصل کر کے گنا ہوں نے تا ئب ہوتے تھے اور ہزاروں مشرک اسلام قبول کرتے تھے۔ آپ کی تصنیفات مختلف علوم میں تین سو جالیس سے زیادہ ہیں اوران میں سے بعض تو اس قدرمبسوط ہیں کہ ہیں جلدوں تک پہنچے کئیں۔ گل مجلدات کی تعداد دو ہزار ہے۔ آپ نے آخرعمر میں منبریراس کا اظہار کیا ہے کہ'' میں نے ان انگلیوں سے دو ہزارجلدیں کھی ہیں اور میرے ہاتھ پر ایک لا کھ آ دمیوں نے تو ہے کی ہے اور ہیں ہزاریہودیوں اورنصرانیوں نے اسلام قبول کیا ہے۔'' منقول ہے کہ جن قلموں ہے آپ احادیث ِرسول مَثَاثِیَّا کُلُطِتے مِنْ ان کے تراشے محفوظ رکھتے منصے تو ان کا ایک انبارلگ گیا۔ آپ نے یہ وصیت کی تھی کہ میرے انقال کے بعد جب عسل دیا جائے تو اس سے یانی گرم کیا جائے۔ چنانچەاپيا كيا گياتو پھربھى اس كاايك حصە نيج گيا آپ كى وفات بغداد ميں ١٩٧ھ ميں موئى۔ ( ماخوذاز: ترجمة المؤلف تلقح )

المفتقر الى رحمة الله الصمد

اشتیاق احمد عفاالله عنه د بو بندی ـ کم ریخ الا وّل ۱۳۷۲ جمری

# بيلاق

سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کونہم کامحل بننے کی صلاحیت بخشی اور ہم کوعلم کے زیور ہے آ راستہ فر مایا اور عقل کی باگ ڈور کا ما لک بنایا اور ہم کوقوت گویائی ہے مزین کیا اور پناہ جاہتے ہیں ہم اللہ سے صفا فکر کی مکدر ہونے سے اور قوت ذہن کے کند ہو جانے سے اور رحمتیں نازل قرمائے اللہ اس ذات پرجس کو جامع کلمات کے ساتھ اس امت کی طرف مبعوث فرمایا گیا جودوسری امتوں سے زیادہ عقمند ہے اور آپ مَنْ اللّٰهُ اللّٰهِ مُحام پیروکار اور آپ مَنْ اللّٰهِ اِنْ اللّٰ کے اتباع کے واضح راستوں پر چلنے والوں پر بہت بہت سلام بھیجی۔ اما بعد!عقل سب سے بڑی ہخشش ہے کیونکہ وہ اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے اور اس سے نیکیوں کے اصول بنتے ہیں اور انجام کا لحاظ کیا جاتا ہےاور باریکیوں کوسمجھا جاتا ہےاور فضائل حاصل کیے جائے ہیں اور چونکہ نعمت عقل کے سلسلہ میں عقلاء کے در جات میں باہم تفاوت ہے اور تجر بوں اور علم کی پختہ کاری کی تخصیل کے اعتبارے باہم اختلاف ہے تو میں نے جا ہا کہ ایک کتاب میں ایسے اہل ذکاوت کی باتیں جمع کی جائیں جن کی عقلی قوت طاقتور ہواور ذ کاوت بیجہ ان کی عقلوں کی جو ہریت کے روشن ہو۔اس ہے تین غرضیں ہیں اوّل یہ کہ جن کے واقعات تحریر کیے جائیں گےان کی ذکاوت کا مرتبہ پہچا نا جاسكے۔دوم بيك سامعين ميں اگراس مقام پر پہنچنے كى استعداد بتوايسے حالات كے علم سےان کی عقل میں بھی نکتہ آفرینی پیدا ہو سکے گی اور بیرثابت امر ہے کہ ذی عقل ہے ملنا اور صحبت میں بیٹھناسمجھدار کے لیےمفید ہوتا ہے اور احوال کا سننا بھی صحبت کے قائم مقام ہوجا تا ہے جیسا کہ رضى كامقوله ب:

فاتنی ان ادی الدیار بطرفی بیتومیری قسمت مین نہیں کہ میں ان شہروں کو پیشم خودد کھے لول مگریہ اُمید فلعلی اعبی الدیار بسیمعی۔ ہے کہ اخبارِ مسموعہ کے ذریعہ سے انکا تصور اپنے ذہن میں جمالوں

کی بن اکٹم کہتے ہیں کہ مامون الرشید کا مقولہ ہے جو ابراہیم سے ہم نے یہ کہتے سنا کہ لوگوں کی عقلوں کے توازن پرنظر کرنے سے زیادہ کوئی چیز دلچسپ نہیں ہے۔ سوم یہ کہ ایسے خص کی تادیب بھی ہو سکے گی جوخود رائی کے پندار میں مبتلا ہوگا جبکہ اس کے سامنے ایسی چیزیں

آئیں گی جن تک رسائی اس کے ذہن کے لیے دشوار ہوگی اور اللہ تو فیق بخشنے والا ہے۔

الماكب عن

## فضیلت عقل کے بیان میں

(۱) حفرت عبداللہ بن عباس بی اس ہے دوایت ہے کہ وہ حضرت عائشہ بڑا اس سوال کیا کہ اے اُم المؤمنین ایک مخص قیام کم کرتا ہے اور ڈیاد ہموتا ہے (بعنی نوافل کم پڑھتا)

دوسرا محض قیام زیادہ کرتا ہے اور کم سوتا ہے ان دونوں میں ہے آپ سی کو پہند کریں گی۔
حضرت عائشہ بڑا ان کے بہی سوال میں نے رسول اللہ مَنَّا اللّٰهِ اَسِ مَنَّاللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰهِ الللهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللهِ الللهِ اللهُ اللّٰهِ الللهُ اللهُ اللّٰهِ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الله

حضرت عبدالله بن عمر بڑھی ہے مروی ہے کہ رسول الله مَثَّاثِیَّا ہے فر مایا کہ کسی شخص کے اسلام کواس وقت تک بلند مرتبہ نہ مجھو جب تک اس کی عقل کی گرفت کو نہ بہجان لو۔

حضرت ابو ہر برہ گئے ہیں کہ رسول اللہ منائی آئے آگا بیدار شاد میں نے سنا کہ پہلی شے جس کواللہ نے پیدا کیا قلم ہے پھر نون کو پیدا کیا اور اس سے دوات مراد ہے پھر تھم کیا کہ لکھ قلم نے سوال کیا کہ کیا کہ لکھ جو بچھ ہور ہا ہے اور جو بچھ قیامت تک ہونے والا ہے۔ پھر عقل کو پیدا کیا اور فر مایا کہ بچھ کو اپنی عزت کی تسم میں تجھ سے مکمل کروں گا اس کو جو میر اپندیدہ ہوگا اور اس کو کیا اور اس کو میں اپندیدہ ہوگا۔

حضرت عبداللہ بن عباس بڑاؤہ سے مروی ہے کہ جب اللہ تعالی نے عقل کو پیدا کیا تو اس کو تھم دیا کہ پیچھے ہٹ تو وہ پیچھے ہٹی۔ پھر تھم دیا کہ آ گے بردھو۔ تو آ گے بردھی تو فر مایا میری عزت کی قشم دیا کہ پیچھے ہٹ تو وہ پیچھے ہٹی۔ پھر تھم دیا کہ آ گے بردھو۔ تو آ گے بردھی تو فر مایا میری عزت کی قشم میں نے کوئی چیز تجھ سے اچھی بیدا نہیں گی۔۔ تیرے ہی اعتبار سے ہم عطا کریں گے اور تیرے ہی اعتبار سے ہم مواخذہ کریں گے۔

وہب بن مذہہ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء پر نازل کیا کہ شیطان پرکوئی چیز ایک عاقل مؤمن سے زیادہ شاق نہیں حالا نکہ وہ سو جاہلوں کو برداشت کر لیتا ہے۔ چنانچہ ان کو تھینچ لیتا ہے انکی گردنوں پر سوار ہو جاتا ہے اور جس طرف لے جانا چاہتا ہے وہ اسکی فرما نبرداری کرتے ہیں اور تقلمند مؤمن سے مقابلہ کرتا ہے تو وہ اس پر سخت دشوار ہوتا ہے یہاں تک اینے مطلب کی کوئی شے اس سے حاصل نہیں کرسکتا۔

وہب کا قول ہے کہ شیطان کے لیے پہاڑ کا اپنی جگہ سے ٹلا دینا چٹان چٹان اور پھر پھر جدا کر کے آسان ہے صاحب عقل مو من کے لیے مقابلہ سے۔ کیونکہ مؤمن جب صاحب عقل و صاحب بھیرت ہوگا تو وہ شیطان پر پہاڑ سے زیادہ بھاری اور لو ہے نے زیادہ بحرای اور لو ہے سے زیادہ بھا اور پھر اس کے مقام سے ہٹانے کی کوشش کرے گا گر نہ ہٹا سکے گا اور وہ افسوس کرتا ہوا اعتراف کرے گا کہ میرااس کو گمراہ کرنے پر بس نہ چلا اور پھر وہ جابل کی طرف مڑ جائے گا اور اس کو اسر کر کے اس کی گردن پر سوار ہو کر ایسے رسوائی کی مقامات میں پھینک مارے گا جو آخرت اس کو اسر کر کے اس کی گردن پر سوار ہو کر ایسے رسوائی کی مقامات میں پھینک مارے گا جو آخرت سے پہلے دنیا ہی میں بر باد کر دیں۔ جس کے نتیجہ کے طور پر وہ کوڑوں کی اور پھراؤ کی سزامیں گرفتار ہواس کا سرمونڈ ااور منہ کالا کیا جائے اور ہاتھ پاؤں کا نے جا کیں اور سولی دیا جائے اور و آدمی ایک برابر ہوتے ہیں گر جب ان میں کا ایک برنبست دوسرے کے زیادہ تھاند ہوتا ہے تو اُن دونوں انجمال کے درجات میں مشرق ومغرب کا بلک اس سے بھی زیادہ تھاوت ہوتا ہے۔

وہب بن مقبہ کہتے ہیں کہ لقمان عالیہ اپنے اپنے جیٹے کو تقیحت کی کہ اے جیٹے اللہ کے معاطع میں ہوشیار رہنا کیونکہ اللہ کے معاملوں میں سب سے زیادہ عقل سے کام لینے والے کے اعمال بھی سب سے زیادہ عقل سے کام لینے والے کے اعمال بھی سب سے اچھے ہوتے ہیں اور شیطان صاحب عقل سے بھاگتا ہے اور اس میں یہ طاقت نہیں کہ اس سے جیت سکے۔اے جیٹے ! جس عبادت میں عقل کو کام میں لایا گیا ہواس سے زیادہ کوئی عبادت اللہ تعالیٰ کی نہیں ہو کتی۔

' مطرف فرماتے ہیں کہ بندے کوا بمان کے بعد عقل سے زیادہ کوئی افضل چیز نہیں دی گئی۔ حضرت معاویہ بن قرۃ فرماتے ہیں کہ لوگ حج بھی کرتے ہیں اور عمرہ بھی اور جہاد بھی کرتے ہیں'نماز پڑھتے ہیں اور روز ہے بھی رکھتے ہیں ( مگراجر میں سب برابر نہیں ہیں ) لیکن

قیامت کے دن اُن کی عقلوں کی مقدار کے مناسب ہی ان کو اجردیا جائے گا۔ ابوز کریاً کا قول ہے کہ جنت میں ہرمؤمن اپنی عقل کے مطابق لذت حاصل کرے گا۔

بابع: ٠

## عقل کی ماہیت اوراُس کے لیے بیان میں

حضرت امام احمد بن صنبل کا مقولہ ہے کہ عقل (انسان کی ایک طبعی صفت ہے جواس کی ماہیت کے ساتھ) گڑی ہوئی شے ہے اور یہی تعریف محاسی ہے منقول ہے۔ محاسی سے ایک روایت یہ بھی کہ آ ہے نے فر مایا کہ عقل ایک نور ہے اور دوسروں نے یہ تعریف کی ہے کہ عقل ایک قوت ہے جس کے ذریعہ ہے معلومات کی حقیقتوں کو جدا جدا کیا جاتا ہے اور بعضوں نے یہ تعریف کی ہے کہ عقل علام ضروریہ کی ایک نوع ہے اور وہ ایساعلم ہے جس سے جائز امور کا جواز اور محالات کا محال ہونا منکشف ہو جائے اور بعضوں نے یہ کہا ہے کہ عقل ایک جو ہر بسیط ہے اور بعضوں کا یہ قول ہے کہ عقل ایک جو ہر بسیط ہے اور بعضوں کا یہ قول ہے کہ عقل ایک جو ہر بسیط ہے اور بعضوں کا یہ قول ہے کہ عقل ایک جو ہر بسیط ہے اور کیا اس نے جواب دیا کہ تح ہر بات کا نچوڑ ہے جو بطور غذیمت ہاتھ لگ جائے۔

اور سجھ لوکہ اس بات میں تحقیق ہے ہے کہ یوں کہا جائے کہ اس اسم یعنی عقل کا اطلاق مشترک طور پر چارمعنوں پر ہوتا ہے اوّل وہ وصف جس کے ذریعہ سے انسان دیگر بہائم سے متاز کیا جاتا ہے اور بیدوہ وصف ہے جس سے انسان میں علوم نظریہ کے قبول کرنے کی استعداد ہوئی اور تو ت فکریہ کے فی نقشے کے مطابق صنعتوں کی تیاری و تد ابیر کی اس میں صلاحیت ہوئی۔ جن لوگوں نے اس کو ایک گڑی ہوئی چیز (عزیزة) کہا ہے ان کی یہی مراد ہے اور گویا وہ نور ہے جو انسان کے دل میں ڈال دیا جاتا ہے جس کے ذریعہ سے اشیاء کے اوراک کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے۔

دوسرااس علم پراطلاق ہوتا ہے جوطبیعت انسانی میں رکھا گیا ہے جس سے جائز شے کا جواز اور محال کا محال ہونا ثابت ہوتا ہے۔ تیسر ااطلاق اس علم پر بھی آتا ہے جو تجربات سے حاصل ہوتا ہے۔اس علم کو بھی عقل کہد یا جاتا ہے۔ چوتھا اطلاق اس قوت کے منتی پر بھی آتا ہے جس کو گڑی ہوئی چیز کہا گیا تھااور وہ منتبیٰ بعنی آخری حدیہ ہے کہ وہ توت ان خواہشوں کوفنا کرڈالے جواس کو (انجام سے لا پروا کر کے ) جلد پیدا ہونے والی لذت کی طرف دعوت ویتی ہیں اور لوگ ان حالات میں مختلف درجات پر ہیں بجرقتم ثانی کے کہ وہ ایک علم ضروری ہے اور ہم نے اس کی شرح اور عقل کے فضائل پورے طور پراپنی کتاب منہاج القاصدین میں تحریر کردیئے ہیں۔ یہاں جس قدراشارہ کردیا گیاوہ کافی ہے۔

فَصَلُ: اس اسم بعن عقل کے مشتق ہونے کے بارہ میں تعلب کا قول ہے کہ اس سے اصلی معنی امتاع (روکنا) ہیں کہا جاتا ہے عَقَلتُ النَاقَة جب ہم نے ناقہ کو چلنے سے روک دیا ہواور عَقَلَ بَطنُ الرَّ جل جب اسہال بند ہوجا کیں۔

فصل عقل کے مقام کے بارہ میں امام احمد سے مروی ہے کہ اس کا مقام دماغ ہے اور یہی امام ابوضیفہ بینید کا قول ہے اور ایک جماعت کی جمارے اصحاب (بیعنی حنابلہ) میں سے یہ رائے ہے کہ اس کا مقام دل ہے۔ امام شافعی بینید سے بھی یہی قول مروی ہے وہ حق تعالیٰ کے اس قول سے استدلال کرتے ہیں: فتکون له قلوب یقلون بھا اور اس آیت سے بھی لمن کان له قلب یہاں قلب عقل کے معنی میں ہے (جس طرح ظرف بول کر مظر وف مراد لیتے ہیں) اس لیے کہ قلب عقل کا کے معنی میں ہے (جس طرح ظرف بول کر مظر وف مراد لیتے ہیں) اس لیے کہ قلب عقل کا کے۔

المائك : ٢

## '' ذہن''اور'' فہم''اور'' ذکاء'' کے معنے

ذہن کی تعریف یہ ہے کہ ذہن ایک توت ہے نفس میں جورایوں کے حاصل کرنے کے لیے مستعداور تیار ہوتی ہے اوراس قوت کی تیاری کے ساتھ جبکہ جیداوراعلیٰ کا مفہوم شامل کر دیا جائے گا توفہم کی تعریف ہوجائے گی اوراسی قوت کے ساتھ حدس کی جودت یعنی اعلیٰ درجہ کا مفہوم شامل کیا جائے کہ قلیل وقت میں بغیر دیر لگائے کام کرے تویہ ذکا کی تعریف ہوجائے گی (حدس کے معنی ہیں ذہن کا اصل مفہوم کی طرف اور نتیجہ حاصل کرنے کے لیے سرعت کے ساتھ ختفل ہونا) تو ذکی لیعنی ذکا کسی قول کو سنتے ہی اس کی مراد جان لیتا ہے۔ بعض لوگوں نے بہی تعریف فہم

کی کی ہےان کا قول ہے کہ تعریف فہم کی رہے کہ کسی قول کو سنتے ہی اس کے معنی کاعلم ہوجانا فہم ہے اور بعض نے کہا ہے کہ ذکاء کی تعریف ہے سرعت فہم اور اس کی باریک بنی اور بلادت اس کے جمود کو کہتے ہیں۔ زجاج کا قول ہے کہ ذکاء کے معنی لغت میں کسی شے کے تمام ہونے کے ہیں۔ جب عمراینے کمال پر پہنچ جائے تو الذکاء فی السن کہا جا تا ہے۔اسی طرح جب نہم اپنے کمال پر پہنچ جائے گی تو اس کوالذ کا فی الفہم کہا جائے گا۔تو ذکاء کامفہوم' ہوگا کہ وہ الیبی فہم ہے جو کامل اوراصل مراوکوسرعت کے ساتھ قبول کرنے والی ہواور بولتے ہیں ذکیت النار جب ہم آ گ کو یورے طور سلگائیں۔ ابوبکر بن الا نباری فر ماتے ہیں کہ بیقول فَلاقْ ذکتی جس کے معنی کامل سمجھاورتام الفہم کے لیتے ہیں ماخوذ ہے۔عرب کے اس مقولہ سے کہ قد ذکیب النار ذندکو جب كه آگ سلگنے كاعمل تام ہوجائے اور كہاجاتا ہے الذكتُ هالنا جبكه بم پورے طور پرسلگاناختم كركيس اوركها جاتا ہے مسك ذكى جب مشك كى خوشبو بورى اورا بنى قوت نفاذ ميں كامل ہو۔ جمیل کا قول ہے:

> صادت فوادى بعينها ومبتسم كانه حين ايدته لنا بردعذب كان ذك المسكُ خالطة والزنجبيل وما المزن والشهدا

محبوبہ نے میرے دل کو اپنی دونوں آئکھوں سے شکار کر لیا وائے تبہم لیعنی بولا سے جب اس نے ہم یر اس کو ظاہر کیا تو ت محویا وہ اولا ہے اور ایسا میٹھا ہے گویا کہ تیز مہکتا ہوا مشک اور ۔ زنجیبل اور بارش کا یانی اورشہداس میں ملے ہوئے ہیں۔

اور کہا جاتا ہے: قد ذکیت الشاہ جب بکری کے ذبح سے ہم فارغ ہوجا کیں اوراس کی ضروری حدتمام کرچکیں۔ سی شاعرنے کہاہے \_

نعم هو ذکھا و انت اضعتَهَا ہاں اس نے تواس بحری کے ذری سے فراغت یائی محر تونے والهاك عنها خرقة وفطيم الصالع كيااور تحقياس فرفداور تطيم في غافل كرديا

اور عرب کا محاورہ ہے: جوی المذکیات غلاب (گھوڑوں نے غلبہ کے ساتر یعنی شاندار طریقه پر چلنا شروع کیا) بعنی پورے عمر کے گھوڑوں نے جو طافت و غلبہ میں ایک دوسرے پرسبقت کررہے تھے چلنا شروع کیااس محاورہ کی بنایہ ہے کہ گھوڑوں میں جو ندکیہ ہیں یعنی وہ جن کی قوت اور شباب مکمل ہو جائے ان پر بوجھ سخت زمین پر کھڑا کر کے رکھا جا تا ہے کیونکہ ان کی قوت اور ان کے اعضاء کی تختی قابل اعتماد ہوتی ہے اور وہ نوعمر اونٹ اور چھوٹے

گھوڑوں کی طرح نہیں ہوتے جن کے لیےان کے کمزوراور چھوٹے ہونے کی وجہ سے زم زمین کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہان میں پورے گھوڑوں جیسا جماؤنہیں ہوتااور بعض لوگ اس طرح بولتے ہیں جوی الممذکیات غلاءاور غلاء جمع غلوۃ کی ہے۔ غلوۃ اس فاصلہ کو کہتے ہیں جوایک تیرزیادہ سے زیادہ طے کرسکتا ہے۔ ذکاء کے معنی سمجھ کی پختگی ہیں۔اس کی مثال میں کسی شاعر کا شعر ہے:

سهم الفواد ذكائوه ما مثلة ولكا تيراس كى ذكاوت بك پختد اراده كے وقت مخلوق عند العزيمة فى الانام ذكاء ميں كى ذكاوت اس كى ذكاوت كے مثل نبيس ب اورز ميركا ايك بيشعر بے جس ميں ذكاء كو يورى عمر كے معنے ميں استعال كيا ہے:

و يفضلها اذا اجتهدت عليه 🌣 تمام السن منه والذكاء

(ترجمه) جب بھی وہ اس کا مقابلہ کرتی ہے تو نرکواس کی عمر کی پختتی اور کمال بن مادہ پر غالب کردیتا ہے۔

اورلفظ ذکاء جوان دومعنوں میں استعال ہوتا ہے مد کے ساتھ ہے اور ذکا جمعنی آگ کو پورے طور پر بھڑ کناالف سے بغیر مدتح برکیا جاتا ہے۔ایک شاعر کا قول ہے:

و تضرّم فی القلب اضطرامًا کآنهٔ ذَکّا النار تُرفیه الرّیاحُ النوافحُ الرّیاحُ النوافحُ (ترجمه) اورمحوبه دل میں ایک آگ بجر کاتی ہے گویا کہ وہ پوری بجر کی ہوئی آگ ہے جس کو تیز ہوا کیں بجر کئے میں مدد پہنچار ہی ہیں۔

اور کہاجاتا ہے: مسك ذكى اور مِسك ذكية جس كنزديك مسك فركر ہے وہ فركر كے اور جس كنزديك مسك فركر ہے وہ فركر كے اور جس كے نزديك مؤنث كے صيغہ كے ساتھ استعال كرتا ہے ان كا كہنا ہے كہتا نيث باعتبار رائحہ ہے۔ فراء ہے بیشعر مروی ہے:

لقد عاجلتنی بالسیاب و ثوبها اس نے بچھگالیاں دیے میں جلدی کی حالانکہ اس کے جدید و من اثو ابھا المسک تنفع کیڑے نے تھادران میں سے مشک کی خوشبوم ہک رہی تھی یہاں مسک بول کررائحۃ المسک مرادلیا گیا ہے۔

ابوغفان مہزمی کا قول ہے کہ مسک اور عنبر دونوں طرح استعال ہوتے ہیں مذکر بھی اور مؤنث بھی۔ CTY OF SEED OF

بُابِ عن ا

## اُن علامات کا بیان جن ہے سی عاقل اور ذکی کی عقل اور ذکاء پہچانی جاسکتی ہے

مؤلف ِ کتاب فرماتے ہیں کہ بیعلامات دونتم کی ہیں ایک وہ جو باعتبارصورت کے ہیں دوسری وہ جومعنوی ہیں اوراحوال وافعال ہے متعلق ہیں۔

پہلی قتم کا بیان: حکماء کا قول ہے کہ معتدل مزاج اور اعضاء میں تناسب کا ہوناعقل کی توت اور ذہانت کی دلیل ہے۔ موثی گردن دلالت کرتی ہودہ مکار حیلہ باز چور ہے اور سیاہ تبلی والی آئھ اور ولی تنظیم کا بیاز چور ہے اور سیاہ تبلی والی آئھ اور ولی سے زیادہ چھیلی نہ ہواور اس میں زردی اور سرخی نہ ظاہر اور ولی سے زیادہ چھی ہے اور جب سیاہ آئھ ذیادہ چکیلی نہ ہواور اس میں زردی اور سرخی نہ ظاہر ہوتی ہوتو وہ بلند حوصلہ طبیعت پر دلالت کرتی ہے اور جس کی آئھ چھوٹی اور اندر کو گڑی ہوئی ہووہ مکار اور حاسد ہوگا اور جس کا چہرہ سنتا ہوا ہودہ تجھد ار ہوگا اور اہم کا موں کا اہتمام کرنے والا اور لاغر چہرہ اور پستہ قد میں مہر بانی کا زیادہ اظہار ہوتا ہے اور معتدل قد والے لوگوں کے حالات صالح ہوتے ہیں۔

 اس کو کھانا دونو کھانالا یا گیا پھر جب وہ کھانے سے فارغ ہو چکے تو کہااب پوچھئے آپ کوجس امر کی ضرورت ہوتو ان سے جو بھی سوال کیا گیاان کے پاس اس کا مناسب جواب موجود تھا۔

یوسف بن حسین کہتے ہیں کہ میں نے ذوالنون کیے سے سنا کہ فرماتے تھے جس شخص میں تم پانچ صفات پاؤاس کے لیے سعادت کی امیدر کھو۔خواہ اس کی موت سے دوگھڑی قبل اس کونصیب ہو۔ پوچھا گیا کہ وہ کیا ہیں تو فرمایا کہ استوا خلق ( یعنی اعضا کا متناسب اور مزاج معتدل ہونا) اور روح یعنی خون کا ہلکا ہونا اور عقل رسا اور صاف تو حید (جوشائبہ شرک جلی وخفی سے پاک ہو) اوریا کیزہ طینت۔

دوسری قتم کابیان یعنی کسی عاقل کی عقل براقوال واحوال کے ذریعے سے استدلال کرنا: مؤلف فر ماتے ہیں ک*ہ کسی عاقل کی عقل پر اس کی مناسب موقع خامو*ثی اورسکون اور پیچی نظراور برکل حرکات ہےاستدلال کیا جاسکتا ہے۔ نیز انجام بنی سے اور دنیاوی خواہشیں جب کہ اُن میں آخرت کا ضرر ہواس کو پھسلانہیں سکتیں اور عقلمندا پنے فیصلہ میں خواہ کھانے پینے کے بارہ میں ہواور کسی قول وفعل میں اس امر کوا ختیار کرے گا جوانجام کے اعتبارے اعلیٰ اور بہتر ہوگا اورجس چیز میں نقصان کا اندیشہ ہوگا اس کوٹرک کر دے گا اور اس کام کی تیاری کرے گا جس کا بورا ہوناممکن ہو۔حضرت ابوالدرداء سے مروی ہے کہ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ کیا میں عاقل کی علامتیں بتا نمیں وہ یہ ہیں کہا ہے ہے بڑے کے ساتھ تو اضع سے چیش آئے چھوٹے کو حقیر نہ سمجھے۔اپنی گفتگومیں بڑائی کےاظہار ہے بیچے۔لوگوں کےساتھ معاشرت میں ان کے آ داب معیشت کوملحوظ رکھے اور اینے اور خدا کے درمیان تعلق کو بخت اورمضبوط رکھے تو وہ عقمند دنیا میں اس تعلق کو ہر نقصان ہے بیاتا ہوا چاتا پھرتا ہے۔ وہب بن مدبہ ہے منقول ہے کہ لقمان نے اہینے بیٹے سے فرمایا کہا ہے بیٹے انسان کی عقل کامل نہیں ہوتی جب تک اس میں دس صفات نہ پیدا ہو جا کیں۔ کبرلیعنی نخوت وغرور سے دمحفوظ ہواور نیک کاموں کی طرف پورا میلان ہو۔ د نیاوی سامان میں سے صرف بقدر بقاحیات پراکتفا کرے اور زائد کوخرچ کر دے۔ تواضع کو برائی ہے اچھا مجھے اور اپنا پہلوگرا لینے کوعزت اور سربلندی پرتر جیج دے۔ سمجھ کی باتیں حاصل کرنے سے زندگی بھرنہ تھکے اور اپنی طرف ہے کسی ہے اپنی حاجت کے لیے تحکم اور بدمزاجی نہ

اختیار کرے۔ دوسرے کے تھوڑے احسان کو زیادہ سمجھے اور اپنے بڑے احسان کو کم سمجھے اور وہ یہ جہے اور دسویں خصلت جو بڑی بلندہمتی کی چیز ہے اور نیک نام کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ تمام اہل و نیا کو اپنے ہے اچھا دیکھے تو بخش ہو اسپنے ہے اچھا دیکھے تو بخش ہو اور اس بات کا خواہشمند ہو کہ اس کی عمدہ صفات خود بھی اختیار کرے اور کسی کو بری حالت میں بائے تو خیال کرے کہ (انجام) اللہ کے ہاتھ میں ہے ہم کو کیا خبر) یہ بھی ممکن ہے کہ بہنجات پا جائے اور میں ہلاک ہو جاؤں۔ جب یہ صفات بیدا ہو جائیں توسمجھو کہ عقل کمل ہوگئی۔ کمول جائے اور میں ہلاک ہو جاؤں۔ جب یہ صفات بیدا ہو جائیں توسمجھو کہ عقل کمل ہوگئی۔ کمول ہو سے حضرت لقمان کا یہ قول مروی ہے جو اپنے بیٹے ہے فر مایا کہ انسان کے شرف اور سرداری کی بنا حسن عقل پر ہے۔ جس کی عقل اعلیٰ درجہ کی ہوگئی وہ اس کے تمام گناہوں کو ڈھک لے گی اور اس کی تمام برائیوں کی اصلاح کردے گی اور اس کورضائے مولیٰ حاصل ہو جائے گی۔ ملہب بن کی تمام برائیوں کی اصلاح کردے گی اور اس کورضائے مولیٰ حاصل ہو جائے گی۔ ملہب بن ابی صفرہ کا قول ہے کہ بڑائی کی بات ہیہ کہ کسی بڑے شخص میں عقل زبان سے بڑھی ہوئی ہو۔ نہیں کہ نہیں کہ زبان عقل ہے بڑھی ہوئی ہو۔

بُابِ :۞

## انبیاءِ متفدمین کی ذبانت کے واقعات

سب کومعلوم ہے کہ انبیاء کی ذہانت سب ذہین لوگوں سے او نیچے درجہ کی ہوتی ہے گرہم نے بہتر سمجھا کہ اس باب میں اپنی کتاب کو ان کے بچھا حوال سے خالی نہ چھوڑیں۔
(۳) حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ ہیں گی نسبت منقول ہے حضرت ابن عباس ہی ہی سے کہ جب حضرت سارہ بیتا نے دیکھا کہ حضرت اسلمیل علیہ ہی والدہ (ہاجرہ بیتا) سے حضرت ابراہیم علیہ محبت کرنے لگے تو ان کے دِل میں شدید غیرت پیدا ہوئی یہاں تک کہ وہ قسم کھا جیسی کہ وہ ہاجرہ بیتا کے اعضاء میں سے کوئی عضوض ورکاٹ دیں گی۔ جب بیا طلاع حضرت ہاجرہ بیتا کو پیچی تو انہوں نے ذرہ پہنا شروع کردی جس کے دامن طویل رکھے اور بید نیا کی ہیلی عورت ہیں جس نے دامن لمبا بنایا اور ایسا اس لیے کیا تھا کہ چلتے ہوئے دامن کی رگڑ سے کہا عورت ہیں جس نے دامن کی رگڑ سے کیا تھا کہ چلتے ہوئے دامن کی رگڑ سے کیرموں کے نشانات زمین پر باقی نہ رہی کہ سارہ ان کے آنے جانے کو نہ بیجیان کیس۔

ابراہیم علیہ اللہ نے سارہ میں اے فرمایا کہ کیاتم یہ خبر حاصل کرسکتی ہوکہ اللہ کے فیصلے پراپنے کو راضی کرلواور ہاجرہ میں گا خیال جھوڑ دو۔انہوں نے عرض کیا کہ میں نے جوشم کھائی ہے اب اس سے عہدہ برآ ہونا کیساممکن ہوگا آپ نے اس کی بیز کیب بتائی کہتم ہاجرہ میں ہے پوشیدہ جسم کے او پر کا حصہ گوشت (کا جوایک مستقل عضو ہے) کاٹ دو(اس کا کاٹ دینا عورتوں کے لیے اچھا بھی ہے اور) عورتوں میں بیا کیسنت جاری ہوجائے گی اور تمہاری شم بھی پوری ہوجائے گی تو وہ اس پر رضا مند ہوگئیں اوراس کو کاٹ دیا اور بیطریقہ عورتوں میں جاری ہوگیا (اس طرح گیتو وہ اس پر رضا مند ہوگئیں اوراس کو کاٹ دیا اور بیطریقہ عورتوں میں جاری ہوگیا (اس طرح عورتوں کے ختنہ کا رواج عرب میں تھا۔ اسلام نے اس کو ضروری نہیں قرار دیا۔ جس طرح مردوں کی ختنہ ضروری ہے)۔

(٣) حضرت ابن عباس بی بین سے مروی ہے کہ جب حضرت اسلیم علیہ بوان ہو گئے تو اپنے وم جرہم کی ایک عورت سے نکاح کرلیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ اسلیم علیہ اسلیم علیہ اسلیم علیہ اسلیم کے لیے (شام سے ) آئے تو آملیم علیہ اسلیم کونہ پایا تو آپ نے ان کی بیوی سے پوچھا اس نے جواب دیا کہ وہ معاش کی تلاش میں گئے ہوئے ہیں۔ پھراس سے معاشی حالات دریافت کی تو اس نے کہا کہ ہم بری تنگی اور تنگی اور تنگی اور تنگی اور شکایتیں کرنا شروع کردیں۔ کیتو اس نے کہا کہ ہم بری تنگی اور تنگی اور تنگی اور شکایتیں کرنا شروع کردیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب تمہارا شوہر آ جائے تو اس سے ہمارا سلام کہد دینا اور بیک اپنی اور دیا ہے گھر کے دروازہ کی دہلیز بدل دے۔ جب حضرت اسلیم علیہ اواپس آئے تو انہوں نے سب پیغام پہنیا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ میرے والد (حضرت ابراہیم علیہ ایس) شے اور جھے بیتم دے گئے ہیں کہ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ میرے والد (حضرت ابراہیم علیہ اس چلی جا۔ مؤلف کا قول ہے کہ یہ میں تجھے اپنے سے جدا کر دوں۔ اب تو اپنے متعلقین کے پاس چلی جا۔ مؤلف کا قول ہے کہ یہ حدیث حضرت اسلیم علیہ علیہ کی اس جلی علی عا۔ مؤلف کا قول ہے کہ یہ حدیث حضرت اسلیم علیہ علیہ کی اس جلی علی عا۔ مؤلف کا قول ہے کہ یہ حدیث حضرت اسلیم علی عالیہ کی اعلی ذبانت پر بھی دلالت کر رہی ہے۔

(۵) حضرت سلیمان علینه کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ جائی خضور منگا فیکا ہے روایت کرتے ہیں کہ دوعور تیں سفر میں تھیں اور ہرا یک کی گود میں بچہ تھا۔ ان میں سے ایک کے بچہ کو بھیٹر یا لے گیا۔ اب دوسرے بچہ پر دونوں عورتوں نے جھٹر ناشر وع کر دیا (ہرا یک اس کواپنا کہتی تھی ) اب دونوں نے بیمقد مہ حضرت داؤ دعلیئه کے سما منے پیش کیا۔ آپ نے دونوں میں سے بڑی عورت کونی میں فیصلہ کر دیا (کہ بچہ پراسی کا قبضہ تھا اور شبوت کوئی بھی پیش نہ کرسکی تھی ) واپسی میں ان عورتوں کا گذر حضرت سلیمان علینه کے سما منے سے ہوا۔ آپ نے ان سے حال دریا فت کیا تو

انہوں نے بورا قصد کہدسنایا۔آت نے بین کر حکم دیا کہ جا قولاؤ میں اس بجے کے دوکھڑے کر کے دونوں پر تقسیم کر دونگا۔ چھوٹی نے (آ مادگی دیکھ کر) یو چھا کہ کیا واقعی آٹ اے کاٹ ڈالیس گے۔آت نے فرمایا کہ ہاں۔اُس نے کہا کہ آئے نہ کاشنے میں اپنا حصدای کودیئے دیتی ہوں۔ بین کرآٹ نے فیصلہ کردیا کہ یہ بچہ چھوٹی کا ہے اور اسکودیدیا۔اسکاذ کر بخاری ومسلم میں ہے۔ (۲)عبدالله بن عبید بن عمیر کہتے ہیں کہ سلیمان مایٹیا نے ایک سرکش جن کو پکڑوا کر بلایا جب وہ آت کے درواز ہ پر پہنچا تو اس نے (پیچرکت کی کہ)ایک سوتھی لکڑی لے کرایئے ہاتھ کے برابر ناپ کرد بوارے پھینک دی جوحفرت سلیمان کے سامنے آ کرگری۔ آٹ نے بوچھا کہ بدکیا ہے۔آٹ کواطلاع دی گئی کہ اس جن نے بیٹرکت کی ہے۔آٹ نے (حاضرین دربارہے) فرمایا کہتم مجھتے ہوکداس سے اس کی کیا غرض ہے؟ توسب نے انکار کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس نے بیاشارہ کیا ہے کہ اب تو جو حاہے کر جیسا کہ بیکٹری ہری بھری زمین ہے نکلی تھی پھر سو کھ کر بے جان ہوگئی ایک ایسا وفت آئے گا کہ تو بھی میرے سامنے ایسا ہی ہو جائے گا۔ (۷) ابوہرریہ جنافیٰۂ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان مائیٹا اینے جلوں میں چلے آ رہے تھے انہوں نے ایک عورت کو دیکھا جوایئے بیٹے کو یا لا دین کے لفظ سے پکار رہی تھی۔ یہ س کر حضرت سلیمان علیتِها تضمر گئے اور کہا کہ اللّٰہ کا دین تو ظاہر ہے (اس لا دین کا کیا مطلب؟)اس عورت کو بلوایا اور یو حیما اس نے کہا کہ میرا شوہرا یک ( تنجارتی ) سفر میں گیا تھا اور اس کے ہمراہ اس کا ایک سامجھی تھا۔اس نے ظاہر کیا کہ وہ مرگیا اور اس نے بیہ وصیت کی تھی کہ اگر میری ہیوی کے لڑکا پیدا ہوتو میں اُس کا نام لا دین رکھوں۔ بیسُن کرآٹ نے اس شخص کو پکڑوا بلایا اور شخفیق ک\_ اُس نے اعتراف کرلیا کہ میں نے اسے قبل کر دیا تھا تو (اس کے قصاص میں ) حضرت سلیمان علینا نے اسے تل کراویا۔

(۸) محمہ بن کعب القرظی ہے روایت ہے کہ ایک شخص حضرت سلیمان خالیہ ایک پاس حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے نبی اللہ! میرے پڑوس میں ایسے لوگ ہیں جو میری بطخ چراتے ہیں۔ پھر آپ نے نماز کے لیے اعلان کرایا (سب لوگ حاضر ہو گئے) پھر آپ نے خطبہ دیا۔ جس کے دوران فرمایا بتم میں ایک شخص اپنے پڑوی کی بطخ چوری کرتا ہے اور ایسی حالت میں مسجد میں آتا ہے کہ اس کا پراس کے سر پر ہوتا ہے۔ یہ ن کر چور نے اپنے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بید کھ کر آپ نے تھم دیا

که پکژلواس کویمی وه چورہے۔

(۹) حضرت عیسی عابید کے بارے میں منقول ہے کہ شیطان نے آپ سے مل کرکہا کہ تیرابی عقیدہ ہے کہ تم کو وہی چیش آتا ہے جو خدانے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ آپ نے فرمایا: بے شک۔اس نے کہاا چھا ذرااس پہاڑ سے اپنے کو گرا کر دیکھ اگر خدانے تیرے لیے سلامتی مقدر کر دی ہے تو پھر تو سلامت ہی رہے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اے ملعون اللہ عزوجل ہی کو بیت ہے کہ وہ اپنے بندوں کا امتحان لے۔ بندے کو بیت نہیں ہے کہ وہ خدائے عزوجل کا امتحان لے۔ بندے کو بیت نہیں ہے کہ وہ خدائے عزوجل کا امتحان لے۔

يُاكِبُ : ن

## سیچیلی اُمتوں کی دانشمندی کی باتیں

(۱۰) حضرت لقمان کی نسبت منقول ہے کھول فر ماتے ہیں کہ لقمان حکیم نو بی قوم کے ایک سیاہ رنگ غلام تنھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت و دانش سے نواز دیا تھا۔ بیہ بنی اسرائیل میں ایک شخص کے غلام تنھے جس نے ان کوساڑ ھے تمیں مثقال کے عوض خریدا تھا۔ بیاس کی خدمت میں لگے رہتے تنھے۔ بیخض چوسر کھیلتا تھا اور اس پر بازی لگایا کرتا تھا اور اس کے دروازہ کے قریب ایک نبر جاری تھی۔

ایک دن اس شرط پر چوسر کھیلی گئی کہ جو ہار جائے گا اس کو اس نہر کا سارا پائی پیتا پڑے گایا اس کا فدیدادا کرے گا۔ کمحول کہتے ہیں کہ لقمان کا آ قاہار گیا۔ اب جیتنے والے نے مطالبہ کیا کہ یو توسارا پانی پیے یا اپنا فدیدادا کرے۔ اس نے پوچھا کہ کیا فدیہ ہے۔ اُس نے کہا کہ تیری دونوں آ تکھیں جن کو میں پھوڑوں گایا جو کچھ بھی تیری ملک ہے وہ سب فدیہ ہوگا۔ لقمان کے آ قانے کہا کہ مجھے آج کے دن کی مہلت دو۔ اُس نے منظور کرلیا۔ کہتے ہیں کہ وہ بہت مگین اور آ زردہ تھا کو گھان لگڑی ہوئے آپنچ اور آ قاکوسلام کیا۔ پھر گھہ کور کھا اور اس کی عادت تھی کہ وہ جب حضرت لقمان کود کھتا تھا تو اُن سے ول گئی کیا کرتا تھا۔ انہوں نے اس کے پاس ہیٹھ کرکہا کیا بات تھا اور اس کے پاس ہیٹھ کرکہا کیا بات تے ہیں تم کوآ زردہ اور ممگین دیکھر ہا ہوں تو اس نے ان سے اعراض کیا پھر دو بارہ سوال کیا تو پھر

بھی اس نے جواب سے گریز کیا۔ پھرانہوں نے تیسری مرتبہ پوچھا۔ اس دفعہ بھی وہ فاموش ہی رہا۔ چوتھی مرتبہ آپ نے دفعہ بایا: مجھے بتا ہے کیونکہ ہوسکتا ہے کہ بیس آپ کی مشکل کوحل کر دوں۔ اب اس نے پورا قصد سنا دیا۔ لقمان نے کہا کہ غم نہ کیجئے میر ہے پاس اس کاحل موجود ہے اس نے کہا وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب وہ تہمارے پاس آ کر نہر کا پانی پینے کا سوال کر نے تو تم اس سے یہ پوچھنا کہ دونوں کناروں کے درمیان کا پانی پوس یا نہر کی لمبائی کا؟ تو وہ تم سے یقینا کہ کا کہ دونوں کناروں کے درمیان کا پانی پینے پر آ مادہ ہوں) تو لمبائی سے کہا کہ دونوں کناروں کے درمیان کا پانی نہ پی لوں اور لمبائی سے پانی بہنے کورو کے رکھ۔ جب تک میں دونوں کناروں کے درمیان کا پانی نہ پی لوں اور سیاس کی طاقت سے باہر ہے کہ وہ پانی رو کے رکھے۔ اب آ پ اس عہد سے نکل جا کیں گے۔ بیاس کی طاقت سے باہر ہے کہ وہ پانی رو کے رکھے۔ اب آ پ اس عہد سے نکل جا کیں گئی پیوں آ قانے اچھی طرح سمجھ کرتھد بی کی اور خوش ہوگیا۔ جب ضبح ہوئی تو وہ خص آ یا اور اس نے کہا کہ میری شرط پوری کرو۔ آ قانے جواب دیا کہ یہ بتاؤ کہ دونوں کناروں کے درمیان کا پانی پیوں کیا۔ بیان کور وک لو۔ آس نے کہا کہ بہت اچھالمبائی کا جات کہ بہت اچھالمبائی کا جات کہا کہ بہت او بھی اس نے کہا ہی تو ناممکن ہے (اس طرح عدم ایفاء کی ذمہ داری اس پر جاپڑی) اور بیان کور وک لو۔ آس نے کہا ہی تو ناممکن ہے (اس طرح عدم ایفاء کی ذمہ داری اس پر جاپڑی) اور بیانے کول کہتے ہیں کہ اس نے لقمان کو آ زاد کردیا۔

(۱۱) محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ بیٹا جب تم کسی مخص سے بھائی چارہ کرنا چاہوتو (آ زمائش کے طور پر) پہلے اس کو غصہ دلا دواگر اس نے بحالت ِغضب بھی انصاف کو قائم رکھا تو اس کو بھائی بنالو ورنہ اس سے بچو۔

(چونکہ وہ ایسی جانب کا واقعہ تھا جس پر عام نظرین نہیں پڑتی تھیں اس لیےاس ہے لوگ بے خبر تھے) سب سے پہلے اس کیفیت سے عبداللہ بن عامراز دی باخبر ہوئے (انصار مدیندان ہی کی اولا دمیں سے میں ۔انہوں نے حضور مَنْ اللَّهُ عَلَيْ كَي بعثت كى پیشگونى كى تقى اوراينى اولا دكوآ پِ مَنَّاللَّهُ عَلَيْم كى خدمت ونفرت کی وصیت کی تھی۔ ازمترجم ) انہوں نے بندیر جا کردیکھا کہ چوہے اپنے آھنی پنجوں سے زمین کھود رہے اور اپنے آھنی دانتوں سے پتھروں کو کاٹ رہے ہیں۔انہوں نے ایے متعلقین کے پاس جا کراپی بیوی کوخبر دی اور بیرحال دکھایا اور بیٹوں کو بلا کرسب کو دکھایا اور کہا کہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیںتم نے ویکھ لیا۔اب اس تباہی سے بیجنے کی کوئی صورت ممکن نہیں ہے'جو حیلے کیے گئے نہیں چل سکے۔ کیونکہ بیالٹد کا تھم ہےاوراس نے ہلاک کرنے کا ارادہ کرلیا ہے۔ایک حیلہ بیکیا گیا کہ بلیوں کولا کر چھوڑا گیا ( کہ وہ چوہوں کو کھانا شروع کر دیں تا کہ بیفنا . ہوں اور بھاگ جائمیں ) مگر حال بیہ ہوا کہ چوہے بلیوں کی پر دائھی نہ کرتے تھے اور اپنے کام میں لگے ہوئے تنے بلیوں نے جب ان کو دیکھا تو ڈر کر بھا گٹکلیں۔عبداللہ نے بیٹون سے کہا کہ اب اپنی جانوں کو بیجانے کے لیے کوئی حیلہ سوچ لو۔انہوں نے کہا کہ آپ ہی بتا ہے کہ ہم کیا حیلہ اختیار کریں ۔عبداللہ نے کہا کہ میں ایک حیلہ نکالتا ہوں۔انہوں نے اینے سب سے چھوٹے بیٹے کو بلا کرسب کو مجھایا کہ جب میں آج بیٹھک میں بیٹھوں وہاں روزانہ ا کا برقوم ان کے باس آ کر جمع ہوا کرتے تھے (اور بیسب سے بڑے اور معزز رئیس قوم تھے کہ ان سے دوسرے رؤسا حسد بھی کرتے تھے )اور بیسب لوگ آ چکیں تو میں اس تم سب ہے چھوٹے کو تھم دوں گا۔اس کو حیا ہیے کہاس کی پرواہ نہ کرے۔ پھر میں اس کو یخت وست کہوں گا تو اس کو جا ہیے کہ میرے مقابلہ پرآ جائے اور چاہیے کہ میرے منہ پرطمانچہ مارے اورتم لوگ اس پر بالکل غصہ مت کرنا۔ جب بیٹھنے والے دیکھیں گے کہتم لوگ اپنے بھائی پرنہیں بگڑ ہے تو ان میں ہے کسی کو یہ ہمت نہ ہوگی کہ وہ اس پر گبڑے۔بس موقع پر میں ایسی شم کھاؤں گا جس کا کوئی کفارہ نہیں ہو سکتا کہ میں ایسی قوم میں ہرگز نہ رہوں گا جس کا بیرحال ہو کہ سنب ہے چھوٹا بیٹا میرا مقابلہ کرتا ہے اور میرے منہ برتھیٹر مار دیتا ہے گرقو م اس پر کوئی اثر نہیں لیتی ۔انہوں نے بھی اتفاق کرلیا کہ ہمالیا کریں گے۔

دوسرے دن جبکہ (حسب معمول ان کے یہاں) قوم کا اجتماع ہو گیا تو عبداللہ نے ( طے

شدہ تجویز کےمطابق) اپنے بیٹے کوکسی کام کاتھم دیااس نے پروانہ کی۔ پھر دوبارہ تھم دیا پھراس نے ٹال دیا اس پرعبداللہ نے اس کو سخت وست کہنا شروع کیا تو وہ مقابلہ پر آ گیا اور ہاپ کے منہ پرتھپٹر مار دیا۔اس واقعہ سے قوم کو بہت تعجب ہوا اور وہ اپنا سر جھکا کرسو چنے لگے کہ ان کے دوسرے بیٹے اینے چھوٹے بھائی پرنہیں گڑے ( تو ہم کیوں فطل دیں ) جب ان میں ہے کسی نے بھی دخل نہیں دیا تو بڑے میاں نے قتم کھائی میں کہ میں یہاں سے چلا جاؤں گااور ترک وطن كردول كا- ميں اليى قوم ميں نەر ہول كا جن پر بيٹے كے مقابله كا بھى كچھا اثر ندہوا۔اب قوم نے عذر کرنا شروع کیا کہ جارا خیال پیہیں تھا کہ آپ کے بیٹے اس معاملہ میں کوئی اثر قبول نہ کریں مے (ہم اسی انتظار میں رہے ) اور یہی وہ امر ہے جوہم کو مانع ہواعبداللہ نے کہا کہ اب تو مجھ ہے سرز دہو چکا جوتم جانتے ہواور اب میرے لیے بیہ مقام چھوڑ دینے کے سواکوئی صورت نہیں ہے اورانہوں نے اپناساز وسامان قوم کےسامنے فروخت کے لیےر کھ دیا اورلوگوں نے اس کی ایک دوسرے سے بڑھ بڑھ کر قیمت لگا ناشروع کر دی۔اب انہوں نے اپناسب بچھ ساتھ لے کرمع متعلقین یہاں ہے کوچ کر دیا۔اس کے بعداس قوم پرتھوڑا ہی وقت گز راتھا کہ چوہوں نے اس بندکوتو ژ ڈ الا اوراحیا تک رات کے وقت جب لوگوں کی آئکھالگ چکی تھی رَ و نے ان لوگوں کو پکڑ لیا اوران کے جانوروں اوراموال کو بہالے گئی اوران کے شہروں کو بریاد کر دیا اور متفذیین کی اس باب میں بہت روایات ہیں جوایئے موقع برتم ان شاءاللہ دیکھو گے۔

بابن عن

آ تخضرت مَنَّا عَلَيْهِم کے وہ ارشادات جن سے آ پِمَنَّا عَلَيْهِم کی فطری قوت وذہانت واضح ہوتی ہے

جو کمالات آنخضرت مَثَّاتِیْزُ کو دحی کے نزول اور تہذیب سے حاصل ہوئے وہ بے شار ہیں اور یہاں بھارا مقصدان کا اظہار نہیں ہے۔ بھاری مراد صرف قتم اول ہے ( لیعنی آپ مِثَّاتِیْزِ مِّی ک طبعی قوّت فطانت کے یارہ میں کچھ واقعات بیان کرنا ) (۱۳) حفرت علی کرم اللہ وجہد ہے مروی ہے کہ جب حضور مَنَا اَنْیَا نے خوو و بدر کے لیے کوچ کیا تو ہم نے آپ مَنَا اَنْدُ اِللہ علام تعا عقبہ بن الی معیط کا۔ (جب ہم نے ان کا پیچھا کیا) تو قریش تر کیش میں کا تھا اور ایک غلام تعا عقبہ بن الی معیط کا۔ (جب ہم نے ان کا پیچھا کیا) تو قریش تو جو اب حجب گیا اور غلام کو ہم نے گرفتار کرلیا۔ ہم نے اس سے قوم کی تعداد پوچھا شروع کی تو جو اب میں وہ صرف یہ کہتا تھا کہ واللہ ان کی شار بہت ہے ان کی طاقت بڑی ہے۔ مسلمانوں نے اس جو اب پراسکو مارنا شروع کیا ( مگر اس نے شار نہیں بتائی ) یہاں تک کہ اس کورسول اللہ مُنَا الله مُنَا الله مُنا الله مُنا الله مُنا الله من الله علی کے اس کے حضور مَنا الله من الله من الله من کے وہی تعداد کیا ہے۔ اس نے وہی خدمت میں لایا گیا۔ آپ مُنا الله من الله علی طاقت بڑی ہے تو حضور مَنا الله من کو شش کی کہ وہ جو اب دیا کہ واللہ اُن کی شار بہت ہے اُن کی طاقت بڑی ہو تو حضور مَنا الله کے اُن کی دوہ اللہ اُن کی شار بہت ہے اُن کی طاقت بڑی ہو حضور مَنا الله کے اُن کی دوہ اللہ اُن کی دوہ اللہ اُن کی دوہ اللہ اُن کی دور ان دی اونٹ ۔ یہ من کر آپ مَنا اللہ کہ دوہ کتے اونٹ ذیج کرتے ہیں تو تعداد بتا کے مراس نے جواب دیا کہ روز ان دی اونٹ ۔ یہ من کر آپ مَنا اُن ہو سکتا ہے۔ اس کے حواب دیا کہ روز ان دی اونٹ سوآ دمیوں کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔

(۱۴) کعب بن مالک سے روایت ہے کہ بھی حضور مُنَاتِّیَّتُم نے بعض غزوات کے موقعوں پر الیم گفتگوفر مائی جس سے اصل موقع کے خلاف دوسری جگہ کا ارادہ سمجھا جاتا تھا۔ بیر دوایت صحیحیین میں ہے۔

(10) ابوسعید خدری ہے مروی ہے کہ ہم نے رسول اللہ من اللہ من اللہ علی ہونے سے پہلے) سنا کہ یہ فرماتے سے کہ ہم نے رسول اللہ من اللہ علی ہوتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ جلدی ہی اس کے بارہ میں حکم نازل ہونے والا ہے قد جس کے پاس پھیٹر اب موجود ہووہ اس کو بچ کر نفع اٹھا لے۔ کہتے ہیں کہ اس ارشاد پر تھوڑا ہی وقت گذرا تھا کہ حضور من اللہ تھا ہے حکم سنا دیا کہ اللہ تعالی نے شراب کو حرام کر دیا ہے جس کو اس آیت کی اطلاع ہوجائے اور اس کے پاس کہ شراب موجود ہوتو وہ نہ اس کو پیے اور نہ اس کو پیچ تو لوگوں کے پاس جس قدر بھی شراب موجود ہوتو وہ نہ اس کو پیے اور نہ اس کو پیچ تو لوگوں کے پاس جس قدر بھی شراب موجود تھی اس کو لیے اور بہادی۔ بیروایت صرف سلم میں ہے۔ موجود تھی اس کو لیے کہ رسول اللہ منافیق نے فر مایا کہ جب نماز میں کس کو حدث ہوجائے یعنی کو زنگل کر وضوثو نے جائے تو اپنی ناک پکڑ کر جماعت سے نکل جائے (ناک کیڈرٹے کو اس حالت کی علامت قرار دے دیا۔ ور نہ جماعت کے سامنے نکلنے میں ہوا فتنہ پیدا ہو کیکڑ نے کواس حالت کی علامت قرار دے دیا۔ ور نہ جماعت کے سامنے نکلنے میں ہوا فتنہ پیدا ہو

(۱۷) حضرت ابو ہر پرہ ہے۔ دوایت ہے کہ حضور منافظ ہو کی خدمت میں ایک شخص نے حاضر ہوکر عرض کیا کہ میراایک پڑوی ہے جو مجھے دکھ پہنچا تار ہتا ہے۔ آپ منافظ ہو کے دوایا جا اور اپناسا ہان نکالنا شروع کر دیا۔ تولوگ اس کے پاس خلا کر راستہ پررکھ دے۔ اس خص نے جا کر اپناسا ہان نکالنا شروع کر دیا۔ تولوگ اس کے پاس جمع ہوگئے اور انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے۔ اس نے کہا میراایک پڑوی مجھے تکلیف دیتار ہتا ہے۔ میں نے اس کی شکایت رسول اللہ منافظ کہ ہے گو آپ نے گائے ہے گھر ہا یا تھا کہ جا اور اپناسا ہان نکال کر راستہ پر رکھ دے۔ اب لوگوں نے من کر اس طالم پر لعنت بھیجنا اور بدوعا میں کرنا شروع کر دیا۔ اس کی اطلاع اس کو بھی ہوگئی وہ اس کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ اپنے گھر چل ۔ واللہ میں اب بھی تحقید بیس ستاؤں گا۔

(۱۸) زید بن اسلم کی حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے حضرت حذیفہ ہے کہا کہ اے حذیفہ ہم الله ہے شکایت کریں گے کہتم کورسول اللہ! کی صحبت نصیب ہوئی تم نے وہ زمانہ پایا اور ہم محروم رہ گئے اور تم نے زیارت کی اور ہم نہ کر سکے۔ حذیفہ ٹنے فر مایا اور ہم اللہ سے بیشکایت کریں کے کہ مہیں ہم ہے افضل ایمان ملا کہ باوجودرسول اللہ کونہ دیکھنے کے تم ان پر ایمان لے آئے۔ واللهاب بجينيج تخفيح كياخبر ہےا گرتو آپ مَنَا لِيُنْ كَاز مانه پاليتا تواس وقت تيرےا عمال كس نوعيت کے ہوتے۔ مجھے معلوم ہے کہ ہم خندق کی رات میں آنخضرت مَنْ اَنْتَا اِلْمَ کِی ساتھ تھے۔ یہ ایک بڑی ٹھنڈی' اندھیری' خطرناک رات تھی اور ابوسفیان اور اس کے ساتھی میدان میں موجود تھے تو رسول اللهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ مَا يا كون مخص ہے جوقوم كے حالات و كيھ كرآئے اور ہم كوخبر دے۔الله تعالىٰ اس کو جنت عطا فر مائے گا۔ بین کرہم میں ہے کوئی نہیں اٹھا پھر آپ مَالْ ﷺ کے فر مایا کہ کون شخص ہے جوقوم کے حالات و کیچے کرآئے اور ہم کوخبر دے۔اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن ابراہیم کا ر فیق بنائے گا۔ بین کربھی واللہ ہم میں ہے کوئی نہ اٹھا۔ آپ مَا کُالِیَا فِلم نے پھرفر مایا کہ کون شخص ہے جوقوم کے حالات دیکھ کرآ ہے اور ہم کوخبر دے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن میرار فیق بنائے گا۔ تو واللہ ہم میں ہے کوئی نہ اٹھا۔ پھر ابو بکر جلائظ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! حذیفہ کو بھیج و بیجئے۔ بیس کرآ ب مُنَافِیْز کے فرمایا کہ اے حذیفہ ! میں نے عرض کیا کہ حاضر ہو یا رسول اللہ ! آپ مَنْ النَّيْظِم پرميرے مال باپ قربان ہوں۔ آپ مَنْ النَّيْظِم نے یو چھا کیاتم جانے کے لیے آ مادہ

ہو؟ میں نے عرض کیا خدا کی نشم یارسول اللہ! مجھے اس کی تو پر وانہیں کہ میں قتل ہو جاؤں کیکن میں قید ہوجانے سے ڈرتا ہوں آپ مُن اللہ علی سے فرمایا کہتم ہرگز قید نہیں ہو سکتے ۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول الله اب جو حکم آب مَنْ اللَّهُ عَلِيمُ عِلَيْ مِي مِحْدِ مِنْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِن واخل ہو جاؤ پھرقریش کے پاس پہنچواور پہ کہو کہ اے جماعت قریش! لوگوں کا بیارادہ ہے کہ کل وہ تم کو یکاریں اور کہیں کہ کہاں ہیں قریش' کہاں ہیں قوم کے رہنما' کہاں ہیں قوم کے سردار۔ پھروہ تم کو سب ہے آ گے کریں گے تا کہتم ہے ہی جنگ کی ابتداء ہواور پہلے تمہارا ہی قتل واقع ہو۔ پھر قیس کے پاس پہنچواور بیکہو سے کہاہے جماعت قیس لوگوں کا بیارا دہ ہے کہ کل تم ہے بیکہیں گے کہاں ہیں گھوڑوں کی پشت کے مالک کہاں ہیں شہسوار پھروہ تمہیں کوآ گے کریں گے تا کہتم ہی ہے جنگ شروع ہواورتمہارے ہی لوگ قتل ہوں۔'' یہن کرمیں روانہ ہو گیااور قوم میں جا پہنچااوران کے ساتھ بیٹھ کرآ گ سے تاہیخ لگا اور اس بات کو پھیلا نا شروع کر دیا جس کا مجھے حضور ؓ نے حکم دیا تھا۔ یہاں تک کہ جب سحرقریب ہوئی تو ابوسفیان اٹھااور لات وعزیٰ بتوں کا نام لے کراور شرک کر کے بولا کہ ہر مخص کو جا ہیے کہ وہ بیدد کیھے کہ اس کے پاس کون بیٹھا ہے اور میرے پاس ایک مخص ان ہی میں کا (یعنی مسلمانوں میں کا) بیٹھا ہوا تاپ رہاہے۔اس کے بعد (اندھیرے میں ) میں نے جھیٹ کراینے ماس والے مخص کا ہاتھ پکڑ لیا کیونکہ مجھے اندیشہ ہوا کہ یہ مجھے پکڑے گااور یو حیصا کہ تو کون ہے تو اُس نے کہا کہ میں فلاں اور فلاں کا بیٹا ہوں تو میں نے کہا رہ تو ووست ہے جب صبح ہوگئی تو لوگوں نے ایکارا کہاں ہیں قریش لوگوں کے سردار تو انہوں نے کہا رات جوہم کوخبر ملی تھی بیتو وہی بات ہے۔ جب بیآ واز لگی کہاں ہیں ابو کنانہ کہاں ہیں تیرانداز لوگ تو ان لوگوں نے کہا وہ اطلاع ٹھیک تھی جورات ہمیں دی گئی تھی۔اب انہوں نے ایک ۔ دوسرے کو ذلیل کرنا شروع کر دیا اور اللہ نے ان براس رات میں آندھی کوبھی مسلط کر دیا جس نے کوئی خیمہ اکھاڑے بغیر نہ حچھوڑا اور نہ کوئی برتن جس کوالٹ نہ دیا ہو۔ یہاں تک کہ میں نے ابوسفیان کو دیکھا کہ وہ اپنی اونمنی کے پاس جو بندھی ہوئی تھی جھیٹ کر پہنچا اور اس کو کھینچنا شروع کردیا اوروہ کھڑار ہنے پر قادر نہ تھا پھر میں رسول اللّٰمُ ٹُاٹِیْنِ کمی خدمت میں حاضر ہو گیا اور میں نے ابوسفیان کا حال بیان کرنا شروع کیا۔ س کر آ پِ مَالْنَیْمُ اس درجہ مہنتے رہے کہ آ پِ مَالْنَیْمُ کے دندان مبارك ظاهر مو محية اور مين آپ مَنْ اللَّهُ عَلَى دارْ هون تك كي زيارت كرر بانها ـ

(۱۹) حضرت حسن جلائف سے روایت ہے کہ رسول الله مَالَیْمِ کی خدمت اقدس میں ایک مدی
حاضر ہوا جوایک شخص کو پکڑے ہوئے تھا جس نے اس کے کسی عزیز کوتل کر دیا تھا۔اس سے نبی
اکرم مَالِیْمُ نِیْمِ نَے فرمایا کہ کیاتم ویت یعنی خون بہالینا چاہتے ہو۔اس نے عرض کیا کہ نہیں۔ آپ
مَالِیْمُ نِیْمِ نِیْمِ ایا کہ کیاتم ویت یعنی خون بہالینا چاہتے ہو۔اس نے عرض کیا کہ ایس الله مَالِیْمُ نِیْمِ نِیْمِ ایا کہ ایس مالی کہ ایس سے چلا گیا تو رسول الله مَالِیُمُ نِیْمِ مایا کہ اگر اس الله مَالِیُمُ نِیْمِ نِیْمِ ایس کے جلا گیا تو رسول الله مَالِیُمُ نِی مِی ایس کے اس می گردن میں رسی الله مَالِیُمُ کِیْمِ الله مَالِی گردن میں رسی الله مَالِی کہ الله مَالِی کُون میں رسی الله مَالِی کُون الله وہ اس کی گردن میں رسی الله مَالی کے الفاظ کر دیئے تو اس نے فورا اسے چھوڑ دیا حالانکہ وہ اس کی گردن میں رسی الله مَالی کے حال مار ما تھا۔

ابن قتید کہتے ہیں کہ حضور مُن اللّٰهِ اللّٰ مثل کے لفظ سے بیم ادنہیں کی کھا اگر اُس نے اس کو قتل کردیا تو وہ گنہگاراور ستی نار ہونے ہیں اس قاتل کے برابر ہوجائے گا اور آپ مُن اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ

بُائِک: ﴿

صحابہ رہن گفتہ کی عقل و فرہانت کے واقعات (۲۰) حضرت ابوبکر چھٹھ کی نسبت منقول ہے۔ حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ جب حضور مَنَا الْفِيْزُ نَے ہِجرت کی تو آپ مَنَا الْفِیْزُ اونٹ پرسوار تھے اور ابو بکر جائیڈ آپ مَنَا الْفِیْزُ کے ردیف یعنی ساتھی اور ابو بکر جائیڈ راستہ کو بہچا نے تھے۔ کیونکہ ان کی آ مدور فت شام کی طرف ہوتی رہتی تھی۔ راستہ میں جب کسی قوم پر گذر ہوتا تھا اور وہ ان سے پوچھتے تھے کہ اے ابو بکر جائیڈ یہ آپ کے آگے کون ہیں؟ تو یہ جواب دیتے کہ ہادی جومیری رہنمائی کرتے ہیں (ہادی کے معنی راستہ بتانے والے کے بھی چونکہ کفار آپ مَنَا اللّٰ اللّٰ میں تھے اس لیے ان سے راز کا افشاء بھی نہ ہوا اور صدافت بھی قائم رہی )۔

حضرت حسن سے مروی ہے کہ جب حضور مَلَا تَقِیْمُ اور ابو بکر بِلاِتُنْ عَار سے نکل کر مدینہ کوروانہ ہوئے تو حضرت ابو بکر بڑائنڈ کا جو جانے والا بھی ان سے ملا اور اس نے ان سے بوچھا کہ اے ابو بکر بڑائنڈ اید کون ہیں؟ تو آپ بہی جواب دیتے رہے کہ یہ جھے راستہ بتانے والے ہیں اور واللہ! ابو بکر بڑائنڈ نے سے بولا۔

(٢١) حضرت ابوسعيد والنفظ سے روايت ہے كه رسول الله مَا الله مَالله عَلَيْم في الله مِن خطب مين فرمايا كه الله تعالیٰ نے ایک بندے کواختیار دیا کہ جاہے دنیا میں رہے اور جاہے اللہ کی ان نعمتوں میں واخل ہوجواس کے پاس ہیں تو اس بندے نے اللہ کے نزد یک رہنے کو پہند کر لیا۔ بیس کر ابو بمر جلاف رویرے۔ ہم کوان کے رونے سے تعجب ہوا کہ رسول الله منافظ منے خبر دی کہ اللہ نے تسمی بندے کواپیاا ختیار عطافر مایا تھا (بین کرابو بکر چھٹیز کیوں روئے) پھرمعلوم ہو گیا کہ خود رسول اللَّهُ مَنَّا ثِلْيَا عَلَيْهِ مِن وه بندے تھے جس کواختیار دیا تھااورا بوبکر ﴿ اللَّهُ مَا ہِے زیادہ رمزشناس تھے۔ (۲۲) حضرت عمر بڑا ٹھڑ کے بارے میں اسلم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں۔انہوں نے کہا كه حضرت عمر بنافذ كے ياس كپڑوں كے پچھ جوڑے يمن سے آئے جن كو آپ نے لوگوں پر تقتیم کرنا جاہا۔ان میں ایک جوڑا خراب تھا۔ آ یٹ نے سوجا اسے کیا کروں یہ جس کو دوں گا وہ اس كے عيب و كي كر لينے سے انكار كردے گا۔ آپ نے اس كوليا اور تذكر كے اپنى نشست گاہ كے ینچے رکھ لیا اور اس کا تھوڑا سابلہ باہر نکال دیا دوسرے جوڑوں کوسامنے رکھ کرلوگوں کوتشیم کرنا شروع کردیا۔اب زبیر بن العوام آئے اور آ پتقتیم میں لگے ہوئے اور اس جوڑے کو دبائے ہوئے تھے۔انہوں نے اس جوڑے کو گھور نا شروع کر دیا۔ پھر بولے یہ جوڑا کیسا ہے۔حضرت عمر خلافۂ نے فر مایاتم اس کو چھوڑ و وہ پھر بولے بید کیا ہے بید کیا ہے اس میں کیا وصف ہے۔ آپ "

نے فرمایاتم اس کا خیال چھوڑو۔ اب انہوں نے مطالبہ کیا کہ یہ مجھے دو۔ حضرت عمر بڑائیڈ نے فرمایا تم اسے پہند نہیں کرو گے۔ زبیر نے کہا کہ میں نے پہند کرلیا۔ حضرت عمر بڑائیڈ نے ان سے پختہ افرار کرانیا اور بیشر طاکر لی کہا ہے قبول کرنا ہوگا اور پھرواپسی نہ ہو سکے گی۔ تو نیچ سے نکال کران پر ڈال دیا۔ جب زبیر نے اس کو لے کر دیکھا تو وہ ردی نکا تو کہنے گئے میں تو اس کو لینا نہیں چاہتا۔ حضرت عمر بڑائیڈ نے فرمایا بس بس اب ہم آپ کے حصہ سے فارغ ہو پچے۔ اس کوان ہی کے حصہ میں لگایا اور واپس لینے سے انکار کردیا (یا در ہے کہ بیفر وخت کرنے کا معاملہ نہ تھا۔ اس صورت میں بیضروری ہے کہا گر مال میں کوئی عیب ہوتو خریدار پراس کوواضح کردیا جائے۔ بیتو مفت تقسیم کا معاملہ تھا)

(۲۳) جریر سے مروی ہے کہ حضرت عمر بڑا تین نے جبد عراق کو بچانے کے لیے فارس کی حکومت سے جنگ ہورہی تھی۔ جریر سے فرمایا تم اپنی قوم کو ساتھ لے کر قبال کے لیے روانہ ہو جاؤ جن غزائم پرتم غالب آؤگے اس میں کا چوتھائی تمہارا حق ہے۔ جب (مسلمان فتح یاب ہو کے اور) غزائم کثیر مقدار میں جمع ہو گئے تو جریر مدگی ہوئے کہ ان کل میں سے ایک چوتھائی میراحق ہو خفرت معد بن ابی وقاص نے خطرت عمر بڑا تین کو اس کی اطلاع دی۔ جواب میں حضرت عمر بڑا تین نے حضرت عمر بڑا تین کو اس کی اطلاع دی۔ جواب میں حضرت عمر بڑا تین نے آخری فرمایا کہ جریر نے تی کہا۔ میں نے اس سے ایسا کہا تھا۔ اگر اس نے اور اس کی قوم نے مالی معاوضہ لینے کے لیے جنگ کیا ہے تو اس کواس کا معاوضہ دے دواور اگر اس نے اللہ قوم نے مالی معاوضہ لینے کے لیے جنگ کیا ہے تو اس کواس کا معاوضہ دے دواور اگر اس نے اللہ جریر کے لیے جہاد کیا ہے تو وہ صرف ایک فروشمجھا جائے گا عام مسلمان پر ہیں وہی جائے گا عام مسلمان پر ہیں وہی اس پر بھول کے جب یہ خطر سعد کو ملا تو اس کے صفحون سے جریر کو مطلع کیا گیا۔ جریر نے کہا کہا میر اس بھول کے جب یہ خطر سعد کو ملا تو اس کے صفحون سے جریر کو مطلع کیا گیا۔ جریر نے کہا کہا میر الکو منین نے تھیک فرمایا ہے۔ جھے اسکی حاجت نہیں میں صرف ایک عام مسلمان ہی رہنے پر الکو منین نے تھیک فرمایا ہے۔ جھے اسکی حاجت نہیں میں صرف ایک عام مسلمان ہی رہنے پر الکو منین نے تھیک فرمایا ہے۔ جھے اسکی حاجت نہیں میں صرف ایک عام مسلمان ہی رہنے پر الکو منین نے تھیک فرمایا ہے۔ جھے اسکی حاجت نہیں میں صرف ایک عام مسلمان ہی رہنے پر الکو منین نے تھیک فرمایا ہے۔ جھے اسکی حاجت نہیں میں صرف ایک عام مسلمان ہی رہنے کے خوتر ہوں ۔

(۲۴) حضرت عبداللہ بن عمر پڑھ سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت عمر بڑھ نی بیٹھے تھے کہ آپ نے ایک فخص کودیکھا اور فرمایا کہ میں بھی صاحب فراست تھا اور میری رائے نا قابل اعتبار ہوگ اگر شخص ستارہ شناس اور کہا نت میں پچھ دخل نہ رکھتا ہو۔اس کومیرے پاس بلاؤ چنا نچہاس کو بلایا گیا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نجوم کے احکام اور کہا نت میں پچھ کہا کرتے تھے۔اس

نےاعتراف کیا۔

(۲۵) حضرت عمر بڑی ٹی کے بارہ میں روایت ہے کہ ایک رات آپ مدینہ کے گشت میں نگلے۔
آپ ؓ نے ویکھا کہ ایک خیمہ میں آگ جل رہی ہے۔ آپ ٹھہرے اور ان کویا اہل الضوء
(اےروشنی والو) کے الفاظ سے پکارااور آپ نے اس سے کراہت کی کہ ان کویا اہل المناد کہہ
کر پکاریں (اگر چہ اس کے فظی معنی اے آگ والوحسب موقع متے مگر قرآن میں دوز خیوں کے
لیے یہ الفاظ استعال کیے گہنے ہیں) اور یہ آپ کی بڑی ذکاوت کی دلیل ہے۔

(۲۲) آپ بی کاواقعہ ہے کہ آپ نے ایک مخص ہے جس کی شادی ہونے والی تھی۔ یو چھا''کیا ہوگئ' اس نے جواب دیا: لا' اطال الله بقاء ك (نبین اللہ آپ كودراز زندگی بخش) آپ تے فرمایا تم صاحب علم ہو پھر علم كو كيوں كام ميں نبيں لاتے تم نے كيوں نہ كہا: لاو اطال الله بقاء ك (لا اوراطال كے درميان واو آجانے سے بيا يہام رفع ہوجا تا ہے كہ اطال برلا نافيدوارد

سمجھا جائے جس کے معنے بیہ ہوجائے ہیں کہاللہ آپ کی زندگی دراز نہ کرے۔ درموری دونہ علی دان میں ولیہ اللہ سے اس میں الدائنی میں میں دی ہے ک

(۲۷) حضرت علی بڑائیز بن ابی طالب کے بارے میں ابوالبختر ی ہے مروی ہے کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور آپ کی تعریف میں حد ہے بڑھ کر مبالغہ شروع کر دیا اور دل میں آپ ک طرف ہے بغض رکھتا تھا۔ آپ نے اس ہے فرمایا میں ایسانہیں ہوں جیساتم زبان ہے بیان کر رہے ہو ہاں اس ہے بہتر ہوں جوتہارے دل میں ہے۔

(۲۸) عبداللہ بن سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی ہڑا ٹیز سے سنا جوآ پ مسکن سے کہہ رہے تھے۔ ہیں اپنا سرکسی عنسل (یعنی بالوں کو صاف کرنی والی چیز مثل اشان صابن وغیرہ) سے نہ دھوؤں گا جب تک بھرہ جا کراس کو پھونک نہ دوں اورلوگوں کواپنی لاتھی سے ہنکا کرمصر کو نہ دوانہ کردوں۔ کہتے ہیں کہ میں ابو مسعود بدری کے پاس آیا۔ ہیں نے ان سے کہا کہ علی بعض ایسے کاورات کلام کوجن کولوگ اچھا تہیں ہجھتے اوروہ ان سے صادر ہوتے ہیں ایسے مواقع پر رکھ دیتے ہیں (جو دلچیپ ہوتے ہیں) علی ہڑا ٹیز کے سرکے بال اڑے ہوئے تھے۔ ان کا سرمتل طشت کے صاف رہتا تھا جس پر بالوں کی خفیف کیلیں ہوتی تھیں (اس صورت میں ایسی چیز سے سر دھونے کی ضرورت میں ایسی چیز سے سر دھونے کی ضرورت میں ایسی چیز سے سر دھونے کی ضرورت ہیں بیٹرین بڑتی تھی )۔

(۲۹) خنبش بن المعتمر سے روایت ہے کہ دو شخص قریش کی ایک عورت کے پاس آئے اور

د ونول نے اس کے پاس ایک سودینارامانت رکھے اور دونوں نے بیکہا کہ بیہم میں ہے کسی ایک کومت دینا جب تک ہم میں کا دوسرا بھی ساتھ نہ ہو۔ ایک سال گذر جانے کے بعدان میں کا ایک شخص آیا اوراس عورت سے کہا کہ میرے ساتھی کا انقال ہو گیا۔وہ دینار واپس دے دیجئے اس نے اٹکارکیااورکہا کہتم دونوں نے بیرکہا تھا کہ ہم میں ہے کسی ایک کو نہ دینا جب تک دوسرا ساتھی نہ ہو۔ اس لیے تجھے تنہا کو نہ دول گی۔ اب اس محض نے اس عورت کے متعلقین اور یر وسیوں کو تنگ کردیا اور وہ اس عورت ہے کہاسی کرتے رہے یہاں تک کہ اس نے دینار اس کو ویدیئے۔اب ایک سال گذرا تھا کہ دوسرا شخص آلیا اور اس نے دیناروں کا مطالبہ کیا۔عورت نے کہا کہ تیرے ساتھی نے میرے پاس آ کریہ بیان کیا کہ تو مرچکا ہے وہ سب دینار مجھ ہے کے گیا۔ اب بید ونوں بیمقدمہ حضرت عمر جائفہ کی خدمت میں لائے۔ آپ نے اس کا فیصلہ كرنے كا اراده كيا ہى تھا كەعورت نے كہا ميں آپكوخدا كى تتم ديتى ہوں كد آپخود فيصله نه کریں اور ہم کوعلی وٹائٹڈ کے پاس بھیج دیں۔ چنانچہ حضرت علی مٹائٹڈ کے پاس دونوں کو بھیج دیا گیا۔حضرت علی مِنْ شَفْ نے فوراً پہچان لیا کہ دونوں نے مل کراس عورت کے ساتھ فریب کیا ہے۔ آب نے اس مخص سے فرمایا کہ کیاتم دونوں نے بینیں کہا تھا کہ ہم میں ہے کسی ایک کومت دینا۔ جب تک دوسرا ساتھی موجود نہ ہو۔اس نے کہا بیشک کہا تھا۔فر مایا کہ تنہارا مال ہمارے یاس ہے جاؤ دوسرے ساتھی کولے آؤتا کہ دے دیا جائے۔

(۳۰) روایت ہے کہ ایک شخص حضرت علی جلافظ کے سامنے عاضر کیا گیا جس نے بیہ حلف کر لیا تھا کہ میری بیوی پر تین طلاق اگر میں رمضان میں اس سے دن میں جماع نہ کروں۔ آپ نے اس سے فر مایا کہ اپنی بیوی کوساتھ لے کرسفر میں چلا جا (اور دورانِ سفر میں روز ہ فرض نہیں اس لیے نہ رکھنا) اور دن میں جماع کر لینا۔

(۳۱) حضرت حسن بن علی علیماالسلام کے بارے میں مؤلف کتاب کہتے ہیں کہ میں نے ابوالوفا بن عقیل کے قلم کا یہ واقعہ لکھا ہوا و یکھا ہے کہ جب ابن مجم کو (جوحضرت علی جن فن کا قاتل تھا) حضرت حسن کے پاس لایا گیا تو اس نے کہا کہ میں ایک بات آپ کے کان میں کہنا چا ہتا ہوں۔ تو حضرت حسن نے انکار کر دیا اور (اپنے اصحاب سے) فر مایا کہ اس کا ارادہ میر اکان چباد ہے کا جہ رہیرا قابوچل جاتا تو کان کوسوراخ ہے۔ پھرابن مجم نے بھی لوگوں سے کہا واللہ اگر حسن کے کان پر میرا قابوچل جاتا تو کان کوسوراخ

کے پاس سے پکڑتا۔ابن عقبل لکھتے ہیں کہ اس سید کی حسنِ رائے دیکھو۔الی حالت میں کہ ان پر السی شدید مصیبت نازل ہوئی تھی جو مخلوق کوحواس باختہ کردینے والی تھی کس حد تک دقیقہ رس تھی اور اس ملعون کو دیکھو کہ اس کی البی حالت نے بھی (کو تیل ہونے ہی والا تھا) اس کو معاندانہ خبیث حرکات سے بازندر کھا۔

(۳۲) حضرت حسین بڑائو کے بارے میں ابراہیم بن رباح موسلی سے منقول ہے کہ ایک مخص نے ان پر پچھ مال کا دعویٰ کیا۔ آپ کو قاضی کے سامنے لایا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ بیا پنے دعوے کی سچائی پر طف کرے اور لے لے۔ اس شخص نے ان الفاظ سے شروع کیا : واللہ الذی لا اللہ الا بھو (لیعنی شم کھاتا ہوں اس اللہ کی جس کے سواکوئی معبود نہیں ) آپ نے فرمایا ان الفاظ سے حلف کرو : واللہ واللہ جس مال کا دعویٰ کرتا ہوں وہ حسین کے ذمہ واجب الفاظ سے حلف کر لیا۔ ذرا کھڑ اہوا ہی تھا کہ اس کے پاؤں ڈگرگائے اور مرکر جا پڑا۔ آپ سے پوچھا گیا (کہ آپ نے حلف کے الفاظ کیوں بدلوائے) آپ نے فرمایا مجھے اندیشہ ہوا کہ یہ اللہ کی تجید بیان کر رہا ہے اس کے ساتھ حلم کا معاملہ ہوجائے گا۔

(۳۳) حضرت عباس بھا نے بارے میں رزین سے منقول ہے کہ آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ بردے ہیں یا نی منگی نی نے برد مایا وہ جھسے بردے ہیں اور میں ان سے پہلے پیدا ہوا ہوں۔
(۳۲) حضرت ابن عباس بھا سے روایت ہے کہ جب حضور کا نی نی نو وہ بدر سے فارغ ہو گئے تو آپ سے کہا گیا کہ اب اس قافلہ پرحملہ کردیا جائے (جو پھر دور سے گذر نے والا تھا) اس کے پیچھے کوئی طاقت نہیں ۔ تو حضرت عباس بن عبدالمطلب نے جبکہ وہ اسیر اور جکڑ ہوئے تھے آپ سے پکار کر کہا کہ ایسا کرنا تمہارے لیے بہتر نہیں ۔ آپ نے فرمایا کہ سے کیوں تو جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے دوگر وہوں میں سے ایک پر فتح ولانے کا وعدہ کیا گیا تھا وہ پورا کردیا گیا۔
کہا تھا تھے کہ آپ کو بد بو ہوا محسوس ہوئی تو فرمایا جس شخص سے درئے خارج ہوگئی اس کو جا ہے کہ رضو کر مایا حب ردی کو اٹھ کروضو کر رضو کر آ ہے ۔ اللہ تعالیٰ (بھی) اظہار تی سے نہیں شرماتے ۔ حضرت عباس نے کہا: یا رسول اللہ!
لیا جا ہے ۔ اللہ تعالیٰ (بھی) اظہار تی سے نہیں شرماتے ۔ حضرت عباس نے کہا: یا رسول اللہ!

ایک روایت میں ایبا ہی قصد حضرت عمر دلاتیٰ کی مجلس میں پیش آیا تھا کہ حضرت عمر دلاتیٰ کا ایپ مکان میں بیٹھے تھے اور ان کے ساتھ جریر بن عبداللہ بھی تھے (اور دیگر حاضرین مجلس بھی) تو حضرت عمر کو بد بومحسوس ہوئی تو آپ نے فر مایا: صاحب ِ رتح کو چا ہیے کہ اٹھ کر وضو کرنے۔ جریر نے عرض کیا: اے امیر المؤمنین! تمام حاضرین ہی کو وضو کر لینا چا ہیے۔ حضرت عمر دلاتھے تجویز پہند کرتے ہوئے فر مایا: تم پر خدا کی رحمت ہوتم جاہلیت کے زمانہ میں بہت المجھے سر دار تھے اور اسلام میں بھی بہت المجھے سر دار ہو۔

(٣٦) حضرت عبدالله بن جعفر کے بارے میں ابوملیک کہتے ہیں کہ عبدالله بن زبیر نے عبدالله بن بیر نے عبدالله بن جعفر نے عبدالله بن عبال استحے بن جعفر نے کہا کہ جب کہ (بچین میں) میں اور تم اور عبدالله بن عبال استحے حضور منا الله تا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ بال یاد ہے ہمیں آ پ منا الله تا الله تا اور تمہیں جب حجور دیا تھا۔ بیر حدیث صحیحین میں ہے۔

اورہم کواس کے برخلاف بھی عبداللہ بن ابی ملیکہ سے روایت بہنچی ہے کہ عبداللہ بن جعفر اللہ بن جعفر کے عبداللہ بن خطر کے عبداللہ بن زبیر نے وہ جواب دیا بیروایت صرف مسلم میں ہے۔ مؤلف کتاب فرماتے ہیں کہ ظاہر سے ہے کہ (بہلی روایت صحیح ہے) اس راوی کو الٹایا درہ گیا تورشک عبداللہ بن زبیر کے حق میں ہوگا۔

(۳۷) عبداللہ بن رواحہ کے بارے میں عکر مدمولی ابن عباس کہتے ہیں کہ عبداللہ بن رواحہ اپنی باندی بیوی کے پہلو میں لینے ہوئے تھے۔ پھر وہاں سے جمرے کی طرف پنچے (جہاں) ان کی باندی موجود تھی ) اس سے مشغول ہوگئے۔ جب ان کی بیوی نے بیدار ہوکران کو ندو یکھا تو جسس کے لیے نکی اور دیکھا کہ وہ جار یہ یعنی باندی کے پیٹ پر ہیں تو اس سے واپس ہوکر چھری سنجالی اور جار یہ کئی ۔ عبداللہ نے اس سے کہا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کیا بات 'کسی سمجھ لو میں اگر اس وقت تم کو اس حالت میں پھر دیکھتی جس میں تم تھے تو اس چھری سے اس کی خبر لیتی ۔ عبداللہ نے کہا اس حالت میں پھر دیکھتی جس میں تم تھے تو اس چھری سے اس کی خبر لیتی ۔ عبداللہ نے کہا اور میں کہاں تھا ؟ اس نے کہا اس مار یہ کے پیٹ پر ۔ عبداللہ نے کہا میں کہاں تھا گئی۔ اپھارسول اللہ مَا اللہ تَا اللہ تَا ہوں نہیں کہنے گئی۔ اپھارسول اللہ مَا اللہ تَا ہوں ہوں نے ایک ایسانے ہو تو اس والت جنا بت میں قرآن پڑھنے ہے موتو کیا۔ اگر تم سے ہوتو قرآن پڑھکے ہوتو تو آن پڑھکر ساؤ ۔ انہوں نے کہا جو اس نے کہا جو اس نے کہا جو اس نے کہا جو اس نے کہا کے اس خوا اس کے کہا جو اس نے کہا کے کہا جو اس نے کہا کہ کہا جو اس نے کہا کہا کے کہا جو اس نے کہا کے کہا جو کہا کے کہا جو اس نے کہا کہا کے کہا کہا کے کہا کے کہا کہ کہا کہا کے کہا کے کہا کہا کے کہا کے کہا کے کہا کہا کے کہا کہا کو کہا کہا کے کہا کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کہا کہا کے کہا کہا کے کہا کہا کے کہا ک

ہمارے پاس رسول اللہ آئے وہ ہم کو اللہ کا کلام ساتے ہیں جس طرح پھیلی ہوئی درخشاں مجع ظاہر ہوتی ہے ہم کو جبکہ ہم جبکہ ہم ہوبی متع سچاراستہ دکھایا تو ہمارے دل جس چیز کے داقع ہونے کی انہوں نے خبر دی اسکا پورا یقین کرتے ہیں۔اللہ کے رسول کا بیمال ہے کہ انکا پہلو بستر کے جدا ہوتا ہے جس وقت کا فروں کے بوجھ سے ان

اتانا رسول الله يتلو كتابة كما لاح منشور من الصبح ساطع ارانا الهداى بعد العملى فقلوبنا به موقنات ان ما قال واقع يبيت يجافى جنبة عن فراشه اذا استنقلت بالكافرين المضاجع

کے بستر دہے ہوئے ہوتے ہیں بعنی آپ آئی آئی اللہ کے حضور میں تمام رات عبادت کیلئے کھڑے رہتے ہیں۔
اس نے (قرآن سمجھ کر) کہا میں اللہ پرایمان لائی اور میری آئی تھیں جھوٹی۔ کہتے ہیں کہ
میں صبح کو حضور مُنَّا اللّٰہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور تمام ما جراعرض کیا۔ آپ مُنَّا تُنَّیْمُ مَن کرا تنا ہنسے کہ
آپ مُنَّا لِیُنْ کِمُ کے دندان مبارک فلا ہر ہو گئے۔

(۳۸)محدین مسلمے کے متعلق حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول الله مُثَاثِثَةُ لِم نے فر مایا مجھ کو عب بن اشرف (سردار بہود) کی نایاک سازشوں ہے مکسوکرنے کیلئے کون ہمت کرے گا ؟ اس نے اللہ اوراس کے رسول کو بہت اذیت دینے کی کوشش کی ہے محمد بن مسلمہ نے عرض کیا یار سول الله کیا بیا آپ مَلَاثِیْتُو کمیسند فر ماتے ہیں کہ میں اسٹے تل کر دوں فر مایا ہاں انہوں نے عرض کیا ﷺ یا رسول اللہ رہے میرے ذمہ۔ تو مجھے بیا جازت دید ہیجئے کہ میں اس ہے جو گفتگو بھی جا ہوں کر ا، الدفر مایا جو جا ہوکرلو۔اب محد بن مسلمہ اس سے پاس پہنچے اور گفتگو کی کداس مخص نے ہم سے اسر فات وصول کرنا شروع کردیئے اور ہم کو بہت تکلیف دے رکھی ہے اور ہم اس سے تنگ آ ﷺ ہیں اس خبیث نے جب بیر سنا تو کہا واللہ تتہیں اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا اس ہے تکلیف ا الله تن رہواور میں جانتا ہوں کہ آخر کارتمہیں ایسا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم میں طافت ''ں رہی ہے کہاس کی اطاعت کیے چلے جا ئیں۔ہم دیکھر ہے ہیں کہوہ کہاں تک آ گے بڑھتا ے اور (ایک مجبوری میآ پڑی کہ) اس کے اتباع کے بعد چھوڑ دینا بھی گراں معلوم ہوتا ہے۔ اب ہم بیا تظار کررہے ہیں کہ اس کا انجام کار کیا ظاہر ہوتا ہے۔ اس وقت میرے آنے کی وجہ بیہ ہے کہ مجھے آپ کچھ مقدار تھجور قرض وید بیچئے۔اس نے کہا کہ اس شرط پرمل سکتی ہیں کہ تم اپنی عورتوں کو ہمارے پاس رہن کر دو مجمہ بن مسلمہ ؓ نے کہا کیسے ہم اپنی عورتیں تمہارے پاس رہن

ر کھ دیں کیونکہتم عرب کےسب سے زیادہ خوبصورت مخص ہو۔اس نے کہا تو اولا در ہن ر کھ دو۔ انہوں نے کہااس کا نتیجہ بیہ ہوگا کہ لوگ ہماری اولا دپر بیددھتہ لگایا کریں گے کہ ہم نے ان کو چند من تھجوروں کے بدلے میں رہن رکھ دیا تھا اور ہماری اولا دہمیشہ گالیاں کھاتی رہے کہ بیا یک دو وس تھجور پررہن رکھے سمئے تھے۔اس نے کہا پھر کیا چیز رہن رکھو سے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ہتھیار رہن رکھ دیں محے۔اس نے قبول کرلیا۔ بیہتھیارلانے کا وعدہ کر کے اپنے ساتھیوں کے پاس آئے پھر (حسب وعدہ) جب اس يبودي كے پاس كئے توان كے ساتھ ابونا ئلد بھي تھے جو اس یہودی یعنی کعب کے رضاعی برادر تھے اوران کے ساتھ دوآ دمی اور آھے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو سمجھایا کہ میں اس کے لیے بالوں کی لٹوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو جب تم ویکھوکہ میں نے اپناہاتھ اس کے بالوں میں دے دیا ہے تو پھرتم لوگ اس مخص کوٹھ کا نے لگادینا۔ اب بیسب لوگ اس کے پاس رات کو پہنچے اور انہوں نے اپنے ساتھیوں کو مجور کے درختوں کے بیچیے چھنے کی ہدایت کردی اور محمد بن مسلمہ نے آ کراس کوآ واز دی۔ جب یہ نکلنے کے لیے آ مادہ ہوا تو بیوی نے کہاا یہے بے وقت کہاں جارہے ہواس نے کہا کوئی اندیشہ نہیں۔وہ تو محربن مسلمہ ہاورمیرا بھائی ابونا کلہ ہے۔وہ باہراس حالت میں آیا کہ ایک ہی کپڑے میں لپٹا ہوا تھااوراس کے بدن سے اچھی خوشبوآ رہی تھی۔ محمد بن مسلمہ نے کہا تیرا کیسا خوبصورت بدن ہے اور کیسی المچھی خوشبو آ رہی ہے۔اس نے کہامیرے پاس فلاں کی بیٹی ہےاور و ہوب کی عورتوں میں سب ے زیادہ عطر کی شوقین ہے انہول نے کہا کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اسے سونگھ لوں۔اس نے کہا ہاں تو محمد نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر پھیر کر سونگھا۔ پھر کہا کیا اجازت ہے کہ میں یہ عجیب خوشبو ا ہے ساتھیوں کوبھی جا کرسنگھا دوں۔اس نے اجازت دیدی۔اب انہوں نے اپنا ہاتھ اس کے بالول میں اچھی طرح پہنچا کر بالوں کو لپیٹ لیا اور اپنے ساتھیوں کو بلالیا اور کہا کہ اس دخمن خدا کو ختم کردونو ان سب نے اس پرحملہ کردیا اور اس کولل کردیا پھررسول الله مَالْ اَلْهُ مَا کُلِیم مُدمت میں آ کر واقعه کی اطلاع دی\_

حضرت ابن عباس سے بھی ایک روایت ہے آپ نے بیان کیا کہ رسول الله مَا گُانِیْمُ نے اپنے اصحاب میں سے ایک مخص کوایک یہودی کے لیے بھیجا تھا۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسوال الله میں میدورت میں انجام دے سکتا ہوں کہ آپ مَا گُانِیْمُ مِحصے بیا جازت دے رسوال الله میں میدفد مت اس صورت میں انجام دے سکتا ہوں کہ آپ مَا گُانِیْمُ مِحصے بیا جازت دے

دیں کہ جو جا ہوں وہ کہہ سکوں۔آپ مُنافِیْزُ کمنے فر مایا کہ جنگ تو دھو کہ ہی ہوتا ہےتم جو جا ہو کرو۔ مؤلف کتاب کہتے ہیں کہ ہم کو بروایت ضحاک ابورا فع یہودی کے قتل کی جوروایت پہنچی وہ مجھی اس قصہ سے ملتی جلتی ہے۔اس لیے ہم نے اس کے ذکر سے کتاب کوطول دینانہیں ہے۔ (**٣٩) سویبط بن سعد بن حرملہ کے متعلق ام سلمہ فر ماتی ہیں کہ ایک سال قبل از وفات حضورمَّ ڈاٹیٹیٹم** اورا بو بکر تنجارت کے لیے بھر ہ گئے اوران کے ساتھ نعیمان اورسو یبط گئے اور بید دونوں غزوہُ بدر میں شریک تضاس سفر میں نعیمان زادِراہ کے نظم پرمتعین تضاورسو یبط بہت ظریف الطبع تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے نعیمان ہے کہا کچھ کھلاؤ۔ نعیمان نے کہا کہ ابو بکڑ کے آنے پر۔ انہوں نے کہااچھی بات مجھے تمہاری خبر لینی ہے۔ دورانِ سفر میں ایک قوم پران کا گذر ہوا تو ان سے سو پہط نے کہا کہ میرے یاس ایک غلام ہے کیاتم خریدتے ہو۔ انہوں نے منظور کرلیا۔ انہوں نے کہا (بہ بتائے دیتا ہوں کہ) میرے غلام کوایک خاص بات کی عادت ہے۔ وہتم سے بہے گا کہ میں آ زاد ہوں جب بیے گفتگوسنوتو ہث مت جانا۔ بھی اس معاملہ کو چھوڑ دوانہوں نے کہانہیں ہم تم سے ضرورخریدیں گے۔ چنانچہ دس اونٹوں پر معاملہ ہو گیا۔اب وہ لوگ آئے اور انہوں نے نعیمان کی گردن میں دویشہ ڈال دیایارتی نعیمان نے لوگوں سے کہا کہ بیتم سے غداق کررہاہے میں تو آ زاد ہوں غلام نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا ہمیں تیری سب عادت بہ بتا چکا ہے۔ بہلوگ نعیمان کو تھینچ لے گئے پھر جب ابو بکر جلائز آئے تو آپ کواس واقعہ کی خبر ہوئی تو آپ نے وہ دس اونٹ ساتھ لے کراس قوم کا پیچھا کیا۔ وہ ان کوواپس کیے اور نعیمان کوچھٹر اکر لائے۔

جب بدقافلہ واپس ہوا اورسب حضور مُنَّا فَيْنَا کَم خدمت میں حاضر ہوئے اور بدقصہ سنایا تو حضور مُنَّا فَیْنَا اور اصحاب اس قصہ کو سمال بھر تک جب یا دکرتے تھے ہنسا کرتے تھے۔ (۴۰) حضرت معاویة بن ابی سفیان کے متعلق ربیعہ بن ناجد کہتے ہیں کدان سے پوچھا گیا کہ عقل کا اتنا او نچامقام آپ کو کیسے حاصل ہوا۔ انہوں نے جواب دیا کا میں کبھی کسی پر بھروسہ کرکے نے فکرنہیں ہوا۔

ثعلب کہتے ہیں کہ جنگ صفین والے دن معاویہ نے اپنے نشکر کے ایک باز و پرنظر ڈالی جو میڑھا تھا تو اس کواشارہ کیا وہ فورا سیدھا ہو گیا پھر دوسرے باز و پرنظر کی وہ بھی میڑھا ہور ہا تھا۔ اس کوبھی اشارہ کیا تو وہ بھی سیدھا ہو گیا۔ بید مکھ کرآپ کے اصحاب میں سے ایک شخص نے سوال کیا کہ کیااس (طریق جنگ) پرآپ نے حضرت عثمان بڑتنؤ کے زمانہ سے غور کرنا شروع کیا۔ تو آپ نے فرمایا واللّٰد میں نے اس پرعمر بڑٹنؤ کے زمانہ میں غور کیا تھا۔

(۱۲) مؤلف کاب کہتے ہیں کہ ہم کو معلوم ہوا کہ ایک مخص حضرت معاویہ کے حاجب کے پاس آیا اوراس سے کہا کہ معاویہ کو اطلاع کر دوآپ کا باپ شریک اور ماں شریک بھائی درواز ہ پر ہے۔ معاویہ نے حاجب سے حال معلوم کر کے فر مایا کہ میں نے تو اس کو پہچا نائبیں۔ پھر کہا اچھا بلالو۔ جب یہ خص سامنے پہنچا تو معاویہ نے اس سے کہا تو میرا بھائی کس طرح ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں آ دم اور حواکا بیٹا ہوں۔ یہ تن کر انہوں نے غلام کو تھم دیا کہ اس کو ایک در ہم دے دے اس نے کہا کہ اپنے بھائی کو جو کہ مال اور باپ دونوں میں شریک ہے آپ ایک در ہم دے دے۔ اس نے کہا کہ اپنے بھائی کو جو کہ مال اور باپ دونوں میں شریک ہے آپ ایک در ہم دے۔ دے۔ اس نے کہا کہ اپنے بھائی کو جو کہ مال اور باپ دونوں میں شریک ہے آپ ایک در ہم دے۔ دے۔ بیٹ معاویہ نے کہا کہ آگر میں اپنے ان سب بھائیوں کو جو آ دم وجوا کی اولا دہیں دیے بیٹھوں گاتو تیرے حصہ میں بھی نہیں آئے گا۔

( ۱۳۳ ) مغیرہ بن شعبہ کے متعلق منقول ہے حضرت علی جائنڈ سے کہ مغیرہ کے پاس ایک نیزہ تھا

جب ہم رسول اللّٰمُ ٹَاٹِیْزُم کے ساتھ کسی غزوہ میں جاتے تھے تو بیاس نیز ہ کولیکر نکلتے تھے ( راستہ میں تکسی جگہ) گاڑ ویا کرتے تھے(یادرہے کہ گری پڑی چیز کے بارہ میں پیچکم شرعی ہے کہ جس مسلمان کی اس پرنظر پڑ جائے وہ اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہے اور اس پر واجب ہے کہ اس کے ما لک کو تلاش کر کے اس تک پہنچائے ) پھر جب لوگ و ہاں ہے گذرتے تھے تو اس کو اٹھا کر یجاتے تھے (اورمنزل مقصود پر پہنچ کران تک اس نیز ہ کو پہنچاتے تھے اس چالا کی ہے یہا پے نیزے کا بار دوسرے کے کا ندھوں پر ڈال دیا کرتے تھے ) حضرت علی ڈٹائڈ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ جب میں رسول الله منافقة فیم کی خدمت میں حاضر ہوں گا تو ان کو (تمہاری اس حرکت کی ) ضرورخبردوں گا۔ کہنے لگے(ابیانہ کرنا)اگرتم نے ابیا کیا(اورحضور نے حکم دیدیا کہ کوئی نہا تھایا کرے) تو پھرکوئی گمشدہ چیزاٹھائی نہیں جائیگی (لوگ ایبا ہی سمجھ لیں گے کہ بیکسی نے مغیرہ کی طرح قصداً ڈالی ہے اورمسلمانوں کونقصان پہنچے گا جس کی ذمہ داری آپ کے او پررہے گی۔) (۱۳۲۷) زید بن اسکم اینے باپ ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر ہلائنڈ نے مغیرہ بن شعبہ کو بحرین کا عامل ( گورنر ) بنا دیا تھا۔ وہاں کے لوگ ان سے ناراض ہو گئے اور دیثمن بن گئے تو عمر ہلافیز نے ان کومعزول کر دیا۔ کیکن بحرین والوں کو بیا ندیشہ ہوا کہ حضرت عمر جلافیز مغیرہ کو بحال کر کے واپس نہ بھیج ویں تو بحرین کے چودھری نے لوگوں سے کہا کہ اگرتم جو پچھ میں کہتا ہوں اس برعمل کرلونو مغیرہ بھی واپس نہ آسکیں گے۔انہوں نے کہااپنی تجویز بتاؤ۔ چودھری نے کہا کہتم مجھےا یک لا کھ درہم جمع کر دواور میں بیرقم لے کرعمر جلائنڈ کے پاس جاؤں گااور کہوں گا کہ بیدوہ رقم ہے جومغیرہ نے خیانت کر کے میرے پاس جمع کی تھی۔ چنانچہ لوگوں نے اس کے پاس ایک لا کھ درہم جمع کر دیئے اور اس نے حضرت عمر بڑٹٹنز کی خدمت میں حاضر ہوکر ان کو پیش کردیااورعرض کیا کہ بیمغیرہ نے خیانت کر کے میرے پاس رکھوائی تھی۔ بین کرعمر جائٹھ نے مغیرہ کو بلایا اور فرمایا کہ سنوییخص کیا کہہ رہاہے انہوں نے سن کرعرض کیا۔اللّٰہ آپ کا بھلا کرے' بیجھوٹ بول رہا ہے۔ وہ تو دولا کھ تھے۔ فر مایا بیر کت کیوں کی۔انہوں نے عرض کیا کنبہ کے خرج اورضرورت نے مجبور کیا۔اب حضرت عمر بڑائنز نے اس نمائندہ قوم سے خطاب کیا کہ بولوتم کیا کہنا جاہتے ہو( دولا کھن کراس کے ہوش وحواس ٹھکانے آ چکے تھے ) کہنے لگا: خدا کی قشم الیانہیں (اب) میں آپ سے ضرور سچ کہوں گا اللہ آپ کا بھلا کرے۔ خدا کی شم مغیرہ نے

میرے پاس نہ کیل رقم رکھوائی نہ کثیر۔حضرت عمر بڑھٹنز نے مغیرہ سے فرمایا تم نے اس وہقان کی نسبت کیااراوہ کیا تھا؟ مغیرہ نے کہااس خبیث نے مجھ پرجھوٹ باندھا تھا۔ میں نے بھی پسند کیا کہ (اس سے حقیقت ظاہر کراؤں اور) اس کو رسوا کر دوں۔ (ایسے واقعات میں یہ شبہ نہ کیا جائے کہا کہ اسحانی جھوٹ بول رہے ہیں۔احکام مقصد کے تابع ہوتے ہیں۔اُن کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اس دہقان سے ان کو دولا کھ درہم وصول کرنا تھے۔ بلکہ سچائی کوسطح پرلانے کے لیے محض ایک حیلہ کیا تھا جو نہ عقل ندموم ہے اور نہ شرعاً۔

( 40 ) صبیح الکونی ہے منقول ہے کہ ایک عورت کے پاس مغیرہ بن شعبہ اور ایک عرب نو جوان نے شادی کے لیے پیغام بھیجا اور نو جوان خوبصورت اور عنفوان شاب میں تھا۔ جواب میں دونوں کے پاس اس عورت نے یہ پیغام بھیجا کہتم دونوں نے میرے پاس رشتہ بھیجا ہے اور میں تم دونوں میں ہے کسی کا رشتہ اس وقت تک منظور نہ کروں گی جب تک اس کود کیھے نہ لوں اوراس کی گفتگو نہ من لوں۔ تو اگرتم حیا ہوتو یہاں آ جاؤ تو دونو ں پہنچ گئے۔اس عورت نے ان کوالیم جگہ بٹھایا جہاں ہے وہ ان کو دیکھے سکے اور ان کی گفتگو بھی سن سکے۔ جب مغیرہ نے اس جوان کو دیکھا اوراس کے جمال اور شباب اوروضع برنظر کی تو اس عورت کی طرف سے مایوس ہو گئے اور خیال کیا کہ وہ ان کواس جوان پرتر جیج نہ دے گی۔ پھراس جوان کی طرف متوجہ ہوئے اور اس ہے کہا کہتم خوبصورت اورصاحب حسن ہو۔خوب بات کرتے ہو کیاتم میں پچھاوراوصاف بھی ہیں؟اس نے کہا ہاں اور اپنے محاسن شار کرانے کے بعد خاموش ہو گیا۔ اس سے مغیرہ نے کہا کہ تمہارا حساب کیسا ہے اس نے کہا حساب میں مجھ سے بھی چوک نہیں ہوسکتی اور میں رائی کے دانہ سے بھی باریک فرق کو پکڑلیتا ہوں۔مغیرہ نے کہالیکن میرا حال تو یہ ہے کہ میں گھر کے کونہ میں تھیلی ر کھودیتا ہوں۔گھر والے جہاں جا ہتے ہیں خرچ کرتے رہتے ہیں مجھے خرچ کی خبرای وقت ہوتی ہے جب وہ دوسری تھیلی طلب کرتے ہیں۔عورت نے کہاواللہ بیشنج جو مجھ ہے کسی چیز کا محاسبہ نہ کرےاں شخص سے بہتر ہے جورائی کے دانہ ہے بھی جھوٹی چیز پرنظرر کھنے والا ہے۔اس نے مغیرہ ہے نکاح کرلیا۔

(۲ کم) حضرت عمروبن العاص کے متعلق ابن الکھی کہتے ہیں فتح قیساریہ کے لیے جب عمرو بن العاص نے چڑھائی کی تو غز ہ پر پڑاؤ کیا۔قیساریہ کے حاکم نے (یہ ایک رومی بادشاہ تھا جس نے

ا یک عظیم الثان لشکر کے ساتھ قیساریہ میں قیام کیا تھا جومسلمانوں کے لشکر ہے گئی گنا زائد تھے ) ا پلجی بھیجا کہ اپنی طرف سے یہاں ایک سفیر جھیجو ہم گفتگو کرنا جا ہے ہیں۔عمرو بن العاص نے سوجا کہ میرے سوااس کی ککر کا کوئی شخص موجو ذہیں ہے اس لیے خود ہی سفیر بن کراس کے پاس جا پنچے اور گفتگوشروع کر دی۔اس نے ایسی پرشوکت اور وزن دار گفتگوسیٰ کہاس سے پہلے بھی نہیں تھی تو اس نے کہا کیا آپ جیسا آپ کے ساتھیوں میں کوئی اور بھی ہے۔ آپ نے جواب دیا میری قدرومنزلت کے بارے میں جو وہاں ہے پچھ نہ پوچھئے۔انہوں نے مجھے آپ کے یاس بھیجااور مجھے پیش کرنے میں جومصلحت ہےوہ ہے ( دراصل بروں کو ) بیاندا ، نہیں ہوا کہ آپ کا برتاؤ میرے ساتھ کیا ہوگا ( مدعا پیر طاہر کرنا تھا کہ میں ایک کم مرتبہ کاشخص ہوا بھی جو بڑ ۔۔۔ سردار ہیں وہ اس لیے ہیں ملے کہ انہیں آپ کے معاملات کا انداز ہٰہیں ہے۔میرے ساتھا ً کر شریفانہ برتاؤ ہوگا تو وہ بھی ملاقات کر سکیں گے )اس نے ان کوانعام اور جوڑے دینے کا حکم کیا اور( خفیہ طور پر ) درواز ہشمر کے در بان کے در بار کے پاس حکم بھیج دیا کہ جب میے خص درواز ہ سے گذر ہے تو اس کی گردن مار دی جائے اور جوسامان اس کے ساتھ ہے وہ لیے لیے۔ جب آپ (اس حاکم کے پاس سے رخصت ہوکر) چلے تو آپ کوغسان کا ایک عیسائی ملا۔ آپ کواس نے پہچان لیا اور کہا: اے عمر ﴿ جس خوبی کے ساتھ داخل ہوئے ہوائ خوبی کے ساتھ نکل بھی جانا۔ یہ س کر پھرواپس اس بادشاہ کے پاس پہنچے۔ بادشاہ نے کہا کہ کیسے واپس آئے۔ آپ نے کہا میں نے ان عطیات پرغور کیا جوآپ نے مجھے عطا فر مائے۔ میں نے ان میں اتنی گنجائش نہیں یائی جومیرے چیا کے بیٹوں کے لیے کافی ہوسکے۔اس لیے میں نے بیارادہ کیا کہ (بیعطیات یہاں جھوڑ کر )ان میں ہے دس کواینے ساتھ لے کرآ جاؤں تو آپ اس کو دس پرتقسیم کر دیں۔ اس صورت میں آپ کا احسان دس پر ہوگا اور بیاحچھا ہے بہنبیت اس کے کہ صرف ایک مختص پر ہو۔اس نے کہا بالکل تھیک ہے ان کوجلد لے آ ہے اور در بان کے یاس خفیہ پیغام جیج دیا کہ اب اس سے تعرض نہ کیا جائے اور جانے دِیا جائے تو عمر شہر سے نکل آئے اور بہت چو کنے رہے جب خطرہ سے باہر ہو گئے تو کہنے لگے اب بھی اس طرح نہ پھنسوں گا۔ جب اس سردار سے سلح ہوگئی اوروہ (امیرلشکرہے) ملاقات کے لیے آیا تو ( دیکھا کہ بیتو وہی شخص ہیں ) کہنے لگا آپ وہی ہیں۔آپ نے کہاہاں آپ میرے ہی ساتھ غداری کرد ہے تھے۔

( ۷۷۷ ) خزیمہ بن ثابت کے متعلق زہری ہے روایت ہے کہ رسول اللّٰمِ مَثَالِثَیْمَ نے ایک اعرابی سے گھوڑ اخریدا۔ آپ اس کوساتھ لے کر چلے تا کہ اس کی قیمت اس کوادا کر دیں۔ آپ کی رفتار تیز بھی اوراعرابی آ ہتہ چل رہاتھا (اس لیے آ پ اس سے پھھ دور آ گے ہو گئے تھے )لوگوں نے ( بیدد کھے کر کہا کیک بکا وَ گھوڑ اہے ) اس اعرابی کوروک کراس سے قیمت طے کرنا شروع کر دی اُن کو پی خبر نہ تھی کہ رسول الله مَنْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰ سے خرید بیکے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض لوگوں نے اس قیمت ہے جوحضور سے طے ہو چکی تھی زیادہ قیمت لگا دی تو اس اعرابی نے حضور مَثَا اَیْزَا کُو آ واز دی اور کہا اگرتمہارااس کوخریدنے کا ارادہ ہےتو خریدلو نہیں تو میں اس کو بیچیا ہوں۔ بین کر آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے فر مایا کیا ہی میں جھے سے خرید نہیں چکا ہوں۔اس نے کہانہیں۔اب لوگ نبی مَثَاثِیْتُ اوراعرابی کے گردجمع ہو گئے جبکہ دونوں ایک دوسرے سے سوال و جواب کر رہے تھے۔ اب اعرابی نے بیکہنا شروع کیا کہ کوئی گواہ لاؤجو بیشہادت دے کہ میں نے آپ مَا اَلْمَا اُلْمَا عُلِمَا کے ہاتھ نتج دیا ہے اورمسلمانوں میں ہے جو مخص بھی آتار ہاوہ اعرابی ہے کہتار ہا کہ مبخت اللہ کے رسول ہمیشہ سے ہی فرماتے ہیں یہاں تک کہ خزیمہ آ گئے۔انہوں نے نبی مُؤَاثِیْتِمُ اور اعرابی کے ایک دوسرے سے سوال وجواب ہے۔اس اعرابی نے پھریہی کہنا شروع کیا کہ کوئی گواہ لا وَجوگواہی دے کہ میں جے چکا ہوں۔خزیمہ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو بچے چکا ہے۔رسول اللَّهُ مَلَّى الْمُلْ نے خزیمہ سے مخاطب ہوکر فرمایا تم کس بنا پر گواہی دے رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ آپ مَنَا لَيْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ اللهِ الله شہادت دومردوں کے برابرقر اردی اور دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللّٰمَ مَا اَلْتُومِ مِنْ اللّٰمِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰلِمُ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ الللّٰمِنْ الللّٰمِنْ اللّٰمِيْ اللّٰمِنْ الللّٰمِنْ اللللّٰمِينَامِ اللّٰمِيْلِيْ اللللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ الللِّ فرمایاتم کیے گواہی دیتے ہوتم کیسے گواہی دیتے ہوتم تو ہمارے ساتھ نہیں تھے۔انہوں نے کہایا رسول الله! جب آپ مَنْ الْفِيْزِمُ آسان كى خبرين دية بين (صرف آپ مَنْ الْفِيْزِمُ ہے من كر ہى ) تو ہم آ پِمَنْ اَلْتُنْظِمَى تَصْدِیقِ کرتے ہیں تو اس قول کی تصدیق کیوں نہ کریں (اس ذبانت کے مشاہدہ پر آ پِمَنَا لِيَّا الْمِرْ الْمِرِي شهادت كودومردول كى برابرقر ارديا)\_

( ﴿ ﴿ ﴾ کَجَاحَ بن علاط کے متعلق انسؓ بن ما لک سے منقول ہے جب رسول اللّٰهُ مَا اللّٰهُ عَلَيْمَ نے خیبر فنخ کیا تو حجاج بن علاط نے عرض کیا یا رسول اللّٰه مکہ میں میر امال ہے اور وہیں میرے گھر والے ہیں میں جا ہتا ہوں کہ ان کو یہاں لے آؤں۔ آپ مَا اَللّٰهُ مجھے اجازت دیجئے بھی مکہ جاتا ہوا دیکھ کر

کوئی گرفتار کرلے (اور مجھ کومشتبہ مجھا جائے )اوراس کی بھی کہ جو بات بنانا چاہوں وہ بنادوں۔ آ یے مَنْ اَنْ اِنْ اِجازت دے دی کہ جو حیا ہو کہہ دو۔اجازت لینے کے بعد بید مکہ پہنچےاورا نی بیوی ے ل کرید کہا کہ جو بچھ مال تیرے پاس ہے وہ سب سمیٹ کر مجھے دیدے۔ میں جا ہتا ہوں کہ (حضرت) محمہُ اورمسلمانوں کے لوٹ کا مال خریدلوں۔ کیونکہ مسلمانوں کومباح قرار دیدیا گیا ( یعنی ان کاقتل عام ہور ہاہے )اوران کےاموال پرمصیبت پڑگئی ( کوڑیوں کےمول فروخت ہور ہاہے) پیخبر مکہ میں تھیل گئی جس نے مسلمانوں کے دل تو ڑ دیئے اور مشرکین خوشی ہے پھولے ہیں ساتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب یہ خبر حضرت عباس بن عبدالمطلب کو پینجی تو ان کے گھٹنے ڈھیلے ہو گئے اور کھڑے ہونے پر قادر ندر ہے۔ معمر سے روایت ہے کہ حضرت عباس کا ا کیکڑ کا تھا جس کی صورت میں رسول اللهُ مَثَالِيَّيْمَ کی شبا ہت تھی۔انہوں نے اس بے چینی کے عالم میں سیدھے لیٹ کراس لڑ کے کوسینہ پر بٹھا لیا اور (دل بہلانے کے لیے) پر کلمات شروع کر وية: حِبِّى قَشَم ذِى الانفِ الْأَشَمْ (ميراپياراتم بنوى ناك والاب) پرآب نے حجاج کے پاس اینے غلام کو بھیجا۔جس نے ان کی طرف سے کہا کہ کم بخت تو کیا خبر لا یا ہے اور جو تجھےتو کہدر ہاہے خدااس کوسیا نہ کرے۔ جاج ابن علاط نے کہا ابوالفصل سے میراسلام کہددے (ابوالفضل حضرت عباسؓ کی کنیت ہے) اور یہ کہددینا کہ میں خود آ رہا ہوں۔ مجھ سے تنہائی میں بات کرنے کے لیےتخلیہ کی جگہ تیار رکھیں اور (مختصر بات بیہ ہے ) کہ خبر سن کروہ خوش ہو جا کیں گے۔ غلام نے واپس آ کر حضرت عباس کو دروازہ سے پکار دیا کہ بشارت ہوآپ کو اے ابوالفضل! تو عباس نے خوشی ہے اپنی جگہ ہے کود کر غلام کی دونوں آ تکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔غلام نے حجاج کی تفتگو بیان کردی۔عباس نے خوش ہوکراس غلام کوآ زاد کر دیا۔

پھران سے جاج آ کر ملے اور انہوں نے بیخبر سنائی کہ رسول الله مَثَّلَ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ کَا الله کے مقرر ہے اور وہاں کے اموال الله کے مقرر کردہ حصوں کے مطابق متعین ہو تھے ہیں اور صفیہ بنت جی کو آپ مَثَلِیْ اُللہ کے مطابق متعین ہو تھے ہیں اور صفیہ بنت جی کو آپ مَثَلِیْ اُللہ کے مطابق متعین ہو تھے ہیں اور صفیہ بنت جی کو آپ مَثَل اللہ اللہ اور اپنی کہ وگئ تھی۔ حَمُ ان کے صاحبزاد سے کا نام تھا۔ حضرت معاویہ کے ذمانے میں الاھے میں خراسان میں جنگ ہوئی تھی۔ حق سرقد کے موقع پر قال جس میں سعید بن عثان بن عفان کے ساتھ فٹم بن عباس بن عبد المطلب بھی تھے۔ فتح سرقد کے موقع پر قال ہوا جس میں تھی میں جو استیاق احم عفی عنہ )

ذات کے لیے خاص کیا اور ان کوآ زاد کر کے اختیار دے دیا کہ وہ چاہیں تو اپنے رشتہ داروں ہیں چلی جا کیں یا مجھ سے نکاح کر لیں۔ انہوں نے آ زاد ہوکر آپ سے نکاح کرنے کو پسند کرلیا۔
لیکن ہیں تو یہاں سے صرف اپنا مال نکال بیجانے کیلئے آیا ہوں جو یہاں موجود ہے چاہتا ہوں کہ
ریسمیٹ کر لیے جاؤں۔ ہیں نے رسول الله مالی تی ہے اجازت ما تکی تھی۔ آپ مالی تین دن تک کی عطافر مادی کہ ہیں جو چاہوں کہدوں۔ جو خبر ہیں نے آپ کو سنائی ہے اس کو تین دن تک کی سے بیان نہ سیجے اس کو تین دن تک کی سے بیان نہ سیجے اس کے بعد سناد ہے۔

جہاج کی بیوی نے جو پھھاس کے پاس زیوراور پونجی تھی سب کوجمع کر کے ان کے حوالہ کر دی۔ بیاس کو لے کرچل دیئے۔ جب تین دن گذر گئے تو عباس جہاج کی بیوی سے سلے اوراس سے پوچھا کہ تیرے شوہر نے کیا گیا؟ اس نے بتایا کہ وہ فلاں دن روانہ ہو گئے اور بی بھی کہا کہ اے ابوالفضل! اللّٰہ آپ کو مکین نہ کرے جو خبرر نج آ میز آپ کو پنجی اس ہے ہمیں و کھ پہنجا۔ آپ نے فر مایا '' ہاں اللّٰہ جھے مکین نہیں کرے گا اور خدا کا شکر ہے وہی واقع ہوا جو ہم کو پہندتھا۔ اپنے رسول کے ہاتھ سے اللّٰہ فی کہ برکوفتح کرایا اور اللّٰہ کے مقرر کردہ جھے بھی خیبر کے اموال میں لگ گئے اور رسول الله الله عن مقرر کردہ جھے بھی خیبر کے اموال میں لگ گئے اور رسول الله الله عن آپ کو سے تھی ہوں۔ انہوں نے کہا واللّٰہ میں تھے سے بچ ہی کہ رہا جو اس نے کہا واللّٰہ میں تھے سے بچ ہی کہ رہا ہوں۔ حقیقت وہی ہے جو میں نے تھے سے بیان کی ہے۔

## 

مفصل خبرسنائی توسب مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور اللہ تعالیٰ نے رنج اورغم وغصہ کومشر کین

برلوثاديا\_

(97) نعیم بن مسعود کے متعلق ابن آلحق ہے مروی ہے کہ یوم احزاب کے موقع پر جب لوگوں پرخوف چھار ہاتھا۔ نعیم بن مسعود نے رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُم كى خدمت ميں آ كرعرض كياكه يارسول الله میں اسلام قبول کر چکا ہوں اور میری قوم میں ہے کسی کواس کاعلم نہیں ہے۔ آپ مجھے کوئی خدمت سپر دسیجئے ۔ان ہے رسول اللّٰہ مَا کُلِیْکِیْم نے فر مایا: وہاں ہم میں سے تم تنہا ہی ہو۔ ہماری نسبت جو مناسب مجھو کہدوو کڑائی تو دھوکہ ہی ہوتا ہے۔ نعیم یہاں سے رخصت ہوکر بنی قریظہ کے پاس پنچے اور بزمانہ جاہلیت بیان کے دوست تھے۔انہوں نے کہا کہاے بنی قریظہ میں تمہارا دوست ہوں اورتم اس سے واقف ہو۔ انہوں نے تقیدیق کی۔ پھر انہوں نے کہا کہتم جانتے ہو کہ محمہ کے نز دیکے تم اور قریش اور غطفان ایک ہی درجہ میں ہواور بیشہر تمہارا ہے جہال تمہارے اموال اورتمہاری عورتیں اور بیچے ہیں اور قریش اور غطفان کے شہر دوسرے ہیں اور بیلوگ صرف اس لیے یہاں تمہارے پاس آئے کہ تمہیں اپنے ساتھ ملالیں اور موقع دیکھیں تو اس سے فائدہ اٹھا ئىيں اوراگراينے خلاف دىكھيں تو اپنے شہروں ميں اپنے اموال اور اپنی عورتوں اور بچوں کی طرف لوٹ جائیں اور تمہیں اور اس شخص کو جھوڑ جائیں جس سے مقابلہ کرنا تمہاری قوت سے باہر ہے۔اگر بیلوگ تمہیں شریک جنگ کرنا جاہیں تو تم کوان کے ساتھ مل کر قال نہیں کرنا جاہیے۔ جب تک ان کے چندمعز زلوگوں کوضانت میں اپنے یہاں رہن نہر کھلوجن کو باندھ کر ر کھواوران کونہ چھوڑو۔ جب تک وہ محمر سے قبال نہ شروع کردیں۔ان لوگوں نے کہا بیشک تمہاری رائے وقع ہےاور خیرخواہی کی بات ہے پھر نعیم قریش کے پاس پہنچے اور ابوسفیان اور اشراف قریش ہے ملے اور ان ہے اس طرح گفتگو کی ۔اے جماعت قریش جومحبت اور تعلق میراتم ہے ہے اس ہے تم اچھی طرح واقف ہواور بہمی جانتے ہو کہ محد اوراس کے دین ہے میں الگ ہول میں تمہارے پاس ایک خیرخواہان تصیحت لے کرآیا ہوں جوآپ کوراز میں رکھنا ہوگ ۔انہوں نے اقرار کیااور کہا کہتم ہارے نز دیک غیرمشتبہ ہو (ہم تم پراعقاد کرتے ہیں) نعیم نے کہاتم جانتے ہوکہ بی قریظہ یہود میں ہے ہیں اور وہ شرمندہ ہیں۔ان حرکات پر جواُن کے اور محمد کے درمیان ان ہے ہوتی رہی ہیں۔اب انہوں نے محمر کے پاس میہ پیغام بھیجا ہے کہ کیااس شرط پر آپ سُلُطْنِیْم

ہم ہے راضی ہو سکتے ہیں کہ ہم قرایش کے اشراف کو رہن کے نام ہے اپنے قبضہ میں لیکر تمہار ہے سپر دکر دیں اور تم ان کی گر دنیں اڑا دو۔ پھر ہم تمہار ہے ساتھ مل کرقر لیش اور ان کے ساتھیوں کو اپنے شہروں سے نکال دیں مجمد نے اس کو مان لیا تواگر بنوقر یظہ کسی پیغام میں تم سے سیسوال کریں کہ تم اپنے بچھ معزز لوگوں کو یہاں بھیج دوتو تم ان کو ایک شخص بھی نہ دینا اور ان سے بیل ساتھی کر رہنا۔ پھر نعیم قبیلہ غطفان کے پاس پہنچا اور ان سے کہا کہ اے جماعت غطفان تم جانتے ہوکہ میں تم ہی کا ایک شخص ہوں۔ انہوں نے تصدیق کی پھران سے بھی وہی گفتگو کی جوقر لیش سے کہ تھی۔ سے کہ تھی۔

جب اگلادن ہوا تو بنی قریظہ کے پاس ابوسفیان نے اپنی طرف سے عکرمہ بن ابی جہل کومع قریش کے چندلوگوں کے بیہ پیغام دیکر بھیجا کہ''اے جماعت یہود ابوسفیان تم ہے کہتا ہے کہ (محمدٌ کے فتنہ ہے) حچھوٹے اور بڑے سب ہلاک ہو جائیں گے اور ان شہروں میں ہم قیام کرنے نہیں آئے ہتم محمرٌ ہے قبال کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مل جاؤ اور نکلؤ' انہوں نے بیہ پیغام بھیجا آج بار کا دن ہے جس میں ہم کوئی کا منہیں کرتے اور ہم آپ کے ساتھ مل کر قال کے حق میں نہیں ہیں جب تک تم رہن کے طور پراینے کچھلوگ ہمارے قبضہ میں نہ دے دو۔جن کو ہم باندھ کررھیں تا کہ بیاندیشہ باقی نہ رہے کہتم قال کے لیے نہ جاؤاورہمیں اورمحد کو قال کے کیے چھوڑ کرچل دو۔ ابوسفیان نے کہا واللہ ہم کونعیم نے ٹھیک خبر دار کیا تھا۔ یہن کر ابوسفیان نے کہلا بھیجا کہ ہم تنہیں ایک آ دمی بھی نہ دیں گے اگرتم جا ہوتو نکلواور ہمارے ساتھ شامل ہو کر جنگ کروا ور چاہوتو بیٹھے رہو۔ یہود نے کہا واللہ وہی بات ہے جوہم سے نعیم نے کہی تھی کہ واللہ ان لوگوں نے صرف بیارا دہ کیا ہے کہ محمد سے قال اس طرح کریں گے کہ موقع مل جائے تو حملہ کر دیں ورنہایۓ شہروں کو بھاگ جا کیں اور ہمارےاوراس شخص (بعنی محرٌ) کے لیے میدان خالی حیصور جائیں ( کہ ہمیں تنہا کو کاٹ کررکھ دے) انہوں نے جواب میں کہلا بھیجا کہ ہماری وہی شرط ہے کہتم اینے پچھلوگ بطور رہن ہمارے یاس رکھو بغیراس کے ہم تمہارے ساتھ مل کر قال کے لیے تیار نہیں ہیں۔قریش نے اس سے پھرصاف انکار کر دیا پھراللہ تعالیٰ نے ابوسفیان اوراسکےاصحاب اورغطفان والوں برآندھی کومسلط کیا اوران کوالٹدعز وجل نے ذکیل وخوار کیا۔ (۵۰) اهعث بن قیس کے متعلق حضرت عبدالله بن عباسؓ ہے منفول ہے کہ امیر المؤمنین علی

کرم اللّٰد وجہہ نے اپنے بیٹے حضرت حسنؓ کا پیغام ام عمران سے بھیجا جوسعیدا بن قیس ہمدانی کی جی تھیں ۔ سعید نے کہا کہ میرے اوپرایک اور امیر ذی اختیار ہے یعنی اس کی والدہ علی جاتا نئا نے فر ما یا جاہیے اس ہے مشورہ کر کیجئے ۔ سعید حضرت علی جلائیڈ کے پاس سے اٹھ کر چلے تو دروازہ پر ہی اُن سے اصعت بن قیس مل سے ۔سعید نے اضعت کو بوری بات سنا دی۔انہوں نے کہا کیا تم نے حسنؓ ہے کرنے کا ارادہ کر لیا۔ حسنؓ اس لڑکی پر اپنی بڑائی جمّا ئیں گے اور اس کے ساتھ انصاف کا معاملہ نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ لڑ کی ہے اچھا برتا ؤنہ کریں گے۔ان کو بیزناز ہو گا کہ وہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں۔امیرالمؤمنین کے بیٹے ہیں ۔لیکن تم کو پچھا ہے بیٹیجے کا بھی خیال ہے یہ اُس کی ہےاوروہ اس کا (لیعنی دونوں ایک دوسرے کی طرف راغب ہیں )راوی کہتے ہیں کہ اس گفتگو کے پیش نظر محمد بن الاشعث نے بیکہاتھا کہ میں نے اس کی شاوی کر دی (بی<sup>گفتگو</sup>آ گے ذکر کی جارہی ہے ) پھرمحمہ بن الاشعث امیرالمؤمنین علی بڑائنڈ کی خدمت میں گئے اورعرض کیا کہ اے امیر المؤمنین کیا آپ نے حسن کا پیغام سعید کی بیٹی ہے دیا۔ آپ نے فر مایا ہال انہول نے کہا کیا آپ اس سے زیادہ شریف گھر کی لڑ کی پسند کریں گے جوسعید کی بیٹی سے زیادہ انجھی ہو۔ حسب کے اعتبار سے اور اس سے زیادہ خوبصورت اور زیادہ مالدار بھی ہو۔حضرت علی میں شخفانے یو چھا کہ وہ کون ہے انہوں نے کہا جعدہ بن الاشعث بن قیس ( یعنی ان کی بہن ) آ یے نے فرمایا که ایک شخص ہے ہم پیغام دے چکے ہیں (اب مجبوری ہے) انہوں نے کہا کہ اب اس شخص ہے جس كوآب نے بيغام ديا ہے قبول كرنے كاسوال باقى نہيں رہا۔ آپ نے فرمايا كدوه ميرے یاس سے اُٹھ کرلڑ کی کی والدہ ہے مشورہ کرنے گئے ہیں۔انہوں نے کہااس نے اس کا نکاح محمد بن الا شعث سے كر ديا۔ آپ نے يو چھا كب۔ انہوں نے كہا ابھى درواز ہر۔اس كے بعد حضرت علی جلطظ نے حسن کا نکاح جعدہ کے ساتھ کردیا۔ پھر جب سعید محمد بن الاشعث سے ملے تو انہوں نے سخت الفاظ کہہ کران پر دھوکہ دینے کاالزام لگایا۔انہوں نے سعید کو برا کہا اور کہا کہ تو نے مجھے سے ابن رسول اللہ کے بارے میں مشورہ کیا اس سے زیادہ حماقت کیا ہوعتی ہے۔ بھراشعث حسنؓ کے باس آئے اوران ہے کہا کہ اے ابومحمدا پی دلہن کے دیکھنے کے لیے نہیں چلتے؟ جب انہوں نے چلنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے کہاایسے چلنانہیں ہوگا۔واللّٰہ میری قوم کی جا دروں پرآ پے چلیں گے۔ توان کے استقبال کے لیے بنی کندہ راستہ کے دونوں طرف صفیں

باندھ کرآئے اور انہوں نے یہاں ہے باب الا معث تک جادریں بچھا دیں (ان پر حضرت حسن جانئ کو لے جایا گیا)

(۵۱) وحثی بن حرب کے متعلق جعفر بن عمر والضمری کہتے ہیں کہ ہیں عبیداللہ ابن عدی بن الخیار کے ساتھ (شام کے لیے) نکلا مجھ سے عبیداللہ نے وحثی سے ملاقات کی تحریک ۔ چنا نچہ ہم جا کراس کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ہم نے سلام کیا اس نے سلام کا جواب دیا اور عبیداللہ نے عمامہ کواپنے منہ پرا تنالپیٹ لیا تھا کہ وحثی ان کی صرف آئے تھیں ہی دیکھ سکتا تھا اور دونوں پاؤں عبیداللہ نے کہا اے وحثی تم مجھے پہچانے ہو؟ تو اس نے نظر ڈالی پھر کہا نہیں۔ واللہ اس سے زیادہ نہیں کہ مجھے کم ہے کی عدی بن الخیار نے ایک عورت سے نکاح کیا تھا۔ اس کے عدی سے ایک نہیں کہ مجھے کم ہے کی عدی بن الخیار نے ایک عورت سے نکاح کیا تھا۔ اس کے عدی سے ایک لڑکا پیدا ہوا تھا اس کے لیے عدی نے دودھ پلانے والی کا انتظام کیا۔ ہیں اس لڑکے کو گود میں لڑکا پیدا ہوا تھا اس کے ساتھ چلا اور اس کو دودھ پلانے والی کے پاس پہنچادیا تھا اس وقت میں گویا اس لڑکے کے پاؤں کو دیکھ رہا ہوں (عبیداللہ بن عدی ای لڑکے کا نام تھا جواب جوان ہوکر اس کے سامنے آئے تھے)۔

بَاكِ ٤٠٠

## خلفاء کی حکایات اور ذبانت کے واقعات

مؤلف کتاب کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابو بکر صدیق اور عمر اور علی اور حسن اور حسین اور معاویہ اور ابن الزہیر ڈوائٹ کے کچھ واقعات ذکا وت تحریر کر چکے ہیں اب ہم اُن خلفاء کے ایسے واقعات تحریر کر چکے ہیں اب ہم اُن خلفاء کے ایسے واقعات تحریر کرتے ہیں جوان کے بعد ہوئے ہیں اور اللہ تو فیق دینے والا ہے۔

(۵۲) عبد الملک بن مروان کے متعلق اصمعی سے منقول ہے کہ عبد الملک بن مروان نے عامر شعمی کوشاہ روم کے پاس کسی وجہ سے قاصد بنا کر بھیجا شعمی شاند ار طریقہ پر پہنچے۔شاہ روم نے ان سے بچ چھا کہ کیا آپ شاہی خاند ان سے ہیں؟ انہوں نے کہانہیں۔ جب شعمی نے واپسی کا ارادہ کیا تو شاہ نے ان کوایک مخضر رقعہ دیا اور کہا جب آپ واپس جا کر خلیفہ سے ملیں اور ہمارے نواح کے متعلق تمام مناسب کلام سے فارغ ہو چکیں تو اُن کو بیر رقعہ سپر دکر دینا۔ جب شعمی نواح کے متعلق تمام مناسب کلام سے فارغ ہو چکیں تو اُن کو بیر رقعہ سپر دکر دینا۔ جب شعمی نواح کے متعلق تمام مناسب کلام سے فارغ ہو چکیں تو اُن کو بیر رقعہ سپر دکر دینا۔ جب شعمی

عبدالملک کے پاس والیس پنج تو جو پھے ضروری گفتگوشی اس سے فارغ ہوکرا شھے اور جانے گئے رقعہ یاوآ یا تو پھرواپس آئے اور عرض کیا کہ اے امیرالمؤمنین میں ایک رقعہ پیش کرنا بھول گیا تھا جو باہرنگل کر جھے یاوآ یا اور اس کوآ خرمیں ہی پیش کرنا تھا۔ وہ رقعہ خلیفہ کی خدمت میں پیش کردیا اور رخصت ہو گئے۔ خلیفہ نے کھو لئے کا تھم دیا اس کو پڑھ کرخلیفہ نے تعمی کو واپس بلانے کا تھم دیا پھراُن سے پوچھا کہ تم کومعلوم ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ پھر سایا کہ اس میں بیکھا ہے کہ 'میں قوم عرب کی طرف سے تعجب کرتا ہوں کہ اس شخص کے علاوہ دوسر سے شخص کو اپنا با دشاہ منتخب کر تو م عرب کی طرف سے تعجب کرتا ہوں کہ اس شخص کے علاوہ دوسر سے شخص کو اپنا با دشاہ منتخب کر کہ عرب کی طرف سے حسد پیدا کرنا چا ہتا ہے وال کھا؟ انہوں نے انکار کیا تو کہا کہ وہ مجھے میں تمہار کے تل پر ابھار رہا ہے۔ شعمی نے کہا کہ اے امیر المؤسنین! آگروہ آپ کو دیچہ لیتا تو مجھے شاندار نہ بھتا۔ یہ گفتگواس با دشاہ تک کہ بینے گئی تو وہ عبدالملک کی نکتہ رس پر متعجب ہوکر کہنے لگا۔ واللہ میں نے اس مصلحت سے وہ کلمات کہ میں تہ

(۵۳) ہشام بن عبدالملک کے متعلق منقول ہے کہ ہشام نے اپنے بیٹے کے اتالیق کو ہدایت کی تھی کے جب ہم سی مجلس میں اس کی زبان سے کوئی نامناسب کلمہ سنونو اس کو مجمع میں ٹوک کر شرمندہ نہ کرنا۔ اس صورت میں بیہوسکتا ہے کہ وہ اپنی خطا کوموز وں ومناسب ثابت کرنے گئے اور بید وسری خطا پہلی خطا ہے ہمی بری ہوگا۔ تم کو جا ہیے کہ اسے یا در کھواور جب تخلیہ ہوتو اس کو بیان کر کے اصلاح کرو۔

ے خطاب کیا اور کہا کہ تمہارے داداعلی ڈاٹٹؤ مجھ سے زیادہ بہتر اور زیادہ انصاف کرنے والے سے۔ وہ ذی اختیار ہے یعنی خلیفہ ہوئے۔ انہوں نے تمہارے داداحسن اور حسین کو دیا اور بیہ دونوں تم سے بہتر تھے اور اب مجھ پر واجب ہوا کہ میں بھی تم کواتنا ہی دوں تو اگر میں تم کواتنا ہی دینا تو تمہارے ساتھ انصاف کرتا اور اگر میں نے اس پر اضافہ کر دیا تو کیا میرے لیے تمہاری طرف سے یہی جزا ہے۔ عبداللہ اس کو جواب نہ دے سکے اور واپس ہو گئے اور لوگ سفاح کے جواب یہ دیں پر تجب کرتے تھے۔

(۵۵) ابن الاعرابي ہے منقول ہے كہ يہلا خطبہ جوسفاح سنے ديا وہ اس قريد ہيں ديا جس كا نام عباسيه تقار جب خطبه مين شهادت كاموقع آيا (ليعني اشهدان لا إله الآ الله .....) تو آل ابي طالب میں سے ایک شخص کھزا ہو گیا جس کے گلے میں قرآن تھا اس نے کہا کہ میں تجھے اس خدا کو یا د دلا کر کہتا ہوں جس کا تو نے ذکر کیا کہ میرے دشمن کے مقابلہ پر مجھے ہے انصاف کرواور میرے اوراس کے درمیان فیصلہ کر دو۔اس تھم کے مطابق جواس قرآن میں ہے۔سفاح نے کہا ك تجمد يركس فظلم كيا-اس في كهاكما بوبكر والفيز في جس في فاطمه كوباغ فدك ندديا-سفاح نے کہا ابوبکر خافیز کے بعد کوئی اور بھی ہوا۔اس نے کہا ہاں۔ یو حیصا کون؟ اس نے کہا عمر جاپیز سفاح نے کہااوروہ اس ظلم پر جوتم پر ہوا قائم رہے اس نے کہا'' ہاں' سفاح نے کہا کہ پھران کے بعد کوئی اور ہوا اس نے کہا'' ہاں'' یو چھا کون؟ اس نے جواب دیا کہ عثمان جلافیز۔ سفاح نے کہا كدوه بھى اس ظلم يرقائم رہے؟ اس نے جواب ديا" إلى "سفاح نے كہااس كے بعد كوئى اور ہوا اس نے کہا'' ہال' ' یو چھا کون اس نے کہا''علی جلائن ''۔سفاح نے یو چھا'' اور وہ بھی اس ظلم پر قائم رہے۔'اب وہ مخص چپ ہو گیا اور اس نے اپنی رہائی کا راستہ نکالنے کے لیے چیچے کی طرف و بکھنا شروع کیا۔سفاح نے کہااس خدا کی شم جس کے سواکوئی معبود نہیں اگریہ پہلا مقام نہ ہوتا جہاں میں کھڑا ہوں پھر میں تجھ ہے گفتگو کی ابتدا نہ کر چکا ہوتا تو جس میں تیری دونوں آ تکھیں لگی ہوئی ہیں اس کوتن سے جدا کردیتا بیٹھا ورخطبہ ن۔

(۵۲) منصور کے متعلق اساعیل بن محمہ ہے منقول ہے کہ ابن ہرمہ شاعر نے ابوجعفر

ابوالعباس عبدالله بن محمد بن على بن عبدالله بن عباس ميدد ولمت عباسيه كا پهلا خليفه مواسم ـ

یسفاح کا بھائی تھا۔سفاح کے انتقال کے بعد خلیفہ ہوا۔

(منصور) کوایک قصیدہ سنایا۔ منصور نے کہااپی حاجت مانگو۔ اس نے کہا آپ اپ مدید کے عامل کو یہ لکھ دیجے کہ جب وہ مجھے نشہ میں پائے تو بھے پر حد جاری نہ کرے۔ تو منصور نے کہا بی تو ایک حد ہے (جواللہ کا بنایا ہوا قانون ہے) اس کو باطل کرنے کی کوئی صورت نہیں۔ ابن ہر مہ نے کہا کہ میری حاجت اس کے سوااور کوئی نہیں۔ منصور نے کہااچھا ہم اپ مدید کے عامل کو بیا کہ میری حاجت اس کے سوااور کوئی نہیں۔ منصور نے کہااچھا ہم اپ مدید کے عامل کو بیا کہ حدوکوئی ابن ہر مہ کو پکڑ کر لائے اور وہ نشہ میں ہوتو ابن ہر مہ کواسی درے مارواور جواس کو پکڑ کر لائے اس کوسو۔ راوی کہتا ہے کہ شرطی (یعنی پولیس والے) ابن ہر مہ کو جب وہ نشہ میں ہوتا تھا دیکھتے ہوئے گذر جاتے تھے اور کہتے تھے کہ اسی کوڑ وں کے بدلے سوکوڑے کون خریدے۔ وہ گذر جاتے اور اس کوچھوڑ جاتے تھے۔

(۵۷)منانول ہے کہ منصورا پیے شہر کے ایک قبہ میں بیٹھے تھے وہاں سے انہوں نے ایک ھخص کو د یکھاجونہایت عمکین پریشان محسوس ہوا جوسڑ کوں پرگھومتا پھرر ہاتھا تو خادم کوحکم دیا کہاس کو لے کر آئے۔جب وہ حاضر ہوا تو اس سے حال دریا فت کیا۔اس نے بیان کیا کہ میں نے تجارت کے لیے سفر کیااور مالی فائدہ حاصل کیااور مال لے کر گھر پہنچااورا بنی بیوی کے سپر دکر دیا۔اب اس کی ہوی نے بیر بیان کیا کہ گھر میں ہے سب مال چوری ہو گیا اور گھر میں نہ نقب دیکھی اور نہ حجے ت ا کھڑنے کا کوئی نشان ۔منصور نے اس ہے یو چھا کہاسعورت سے نکاح کیے ہوئے کتنا عرصہ گذرا؟اس نے کہاایک سال۔ پھر یو چھا کہ کیاوہ کنواری تھی؟اس نے کہانہیں۔ پھر دریافت کیا کہ کیا دوسرےشو ہر سے اس کے کوئی اولا د ہے؟ اس نے کہانہیں۔ پھریو حیصا کہ وہ جوان ہے یا س رسید؟ اس نے کہا نوعمر ہے۔ پھر منصور نے ایک عطر کی شیشی منگائی۔ بیعطر عجیب وغریب تیز خوشبوتھا جوصرف منصور ہی کے لیے تیار کیا جاتا تھا۔ بیٹیشی اس کو دے کر فر مایا کہ اسے استعمال كرؤاس كے اثر سے تمہاراغم جاتا رہے گا۔ جب بیخص منصور کے پاس سے رخصت ہو گیا تو اینے حیارمعتند ملازموں کو بلا کروہ عطر سنگھایا اور حکم دیا کہتم میں ہرایک شہر کے ایک ایک درواز ہ پر جا کرگشت کرتا رہے اور جو آنے جانے والاتمہارے قریب سے گذرے اور اس میں سےتم یہ خوشبومحسوس کرواس کومیرے پاس لے آؤ۔

وہ پریشان آ دمی خلیفہ سے عطر کی شیشی لے کراپنے گھر پہنچااور وہ بیوی کو دی اوراس کو بتایا کہ بیہ مجھے کوامیر المؤمنین نے عطافر مائی۔اس نے سونگھ کراپنے آشنا کو بلا بھیجااوراسی کو مال بھی دیا

تھااوراس سے کہا کہ بیخوشبولگاؤ۔ بیامیرالمؤمنین نے میرے شوہر کودی اس نے استعال کی اور شہر کے ایک درواز ہ سے گذرا۔تو جو مخص اس دروازے کے پہرے پر تفااس نے خوشبوکومحسوں کرلیااوراس کو پکڑ کرخلیفہ منصور کے پاس لے آیا۔منصور نے اس شخص سے یو چھا کہ ایسی عجیب و غریب خوشبو تیرے پاس کہاں ہے آئی اس نے جواب دیا کہ میں نے اس کوخریدا تھا۔منصور نے کہاکس سے خریدا؟ اب وہ خص گھبرا گیاا ورفضول باتیں کرنے لگا۔ تو منصور نے پولیس افسر کو طلب کیا اوراس ہے کہا کہ اس کو پکڑ کراپنے پاس لے جاؤ۔اگر بیوہ چرائے ہوئے دینار جواس قدر ہیں واپس کرد ہے تو اس کوچھوڑ دینا تا کہ بیرچلا جائے جہاں اس کی مرضی ہواورا گرنہ دیے تو اس کے بغیر ہم سے یو چھے ایک ہزار کوڑے مارے جائیں جب دونوں چلے گئے تو پھرافسر کو بلاکر سمجمایا کهاس کو ڈراؤ اور تنہا رکھواور جب تک ہم ہے تھم نہ لےلوکوڑے مت مارنا۔ چنانچہوہ یولیس افسراس کو پکڑ لا یا اوراس نے سب سے الگ اس کوجیل خانہ میں بند کر دیا تو اُس نے دینار واپس کرنے کا اقرار کرلیا اوران کو بجنب حاضر کر دیا تو منصور کواس کی اطلاع دی گئی تو اس ما لک کوطلب کیا گیااوراس ہے کہا کہ بولوکہ اگر ہم وہ سب دینارتم کودیدیں تو تم اپنی ہیوی کے بارے میں ہم کواختیار ویدو محے۔اس نے عرض کیا : ضرور \_منصور نے کہا: احچھا بیا ہے ویٹارسنجالواور میں تمہاری بیوی کوطلاق دیتا ہوں ۔اس کی اس کواطلاع دے دو۔

(۵۸) یعقوب بن جعفر کابیان ہے کہ منصور کے کمال ذکاء کی دلیل بیدواقعہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ کہ بینچ تو رہے ( حاجب ) کو تھم دیا کہ ایک ایسے تحض کو تلاش کر لاؤ جو ہم کولوگوں کے مکان شاخت کرا سکے ( یعنی جس مکان کے بارے میں ہم پوچیس کہ بیک کا ہے تو وہ تھے جواب دے سکے ) میں اس کو پہچاننا چا ہتا ہوں۔ رہے نے ایسا تحض لا کرپیش کر دیا جس کو بیہ ہدایت کر دی گئ کہوہ جس مکان کے بارے میں منصور سوال کریں اس کو بتائے۔ اپنی طرف سے سلسلہ نہ شروع کر دے۔ جب رہے چلا گیا تو خلیفہ منصور نے تھم دیا کہ اس کو ایک ہزار در ہم دیئے جا کیں۔ اس شخص نے اس مقدار کا مطالبہ رہے ہے کیا۔ رہے نے کہا کہ جھے تو خلیہ نے کوئی تھم نہیں دیا۔ میں اپنی طرف سے تجھے ایک ہزار در ہم دیئے دیتا ہوں اور عنقریب خلیفہ سوار ہونے والے ہیں۔ تم ان کو یا ددلا دینا۔ بیخص خلیفہ کے ساتھ سوار ہوکر مکانوں کا حال بتا تار ہا اور اس کو دوسری گفتگو کا موقع ہی نہل سکا۔ پھر جب منصور نے اس سے جدا ہونا چا ہا تو اس نے بیش عرعض کیا ۔

و اداك تفعل ما تقول و بعضهم المهم مذق اللسان يقول ما لا يفعل (ترجمه) مين آپ كود يكم امون كه جو بحق آپ فرماتے بين اس كوشرورايفا كرتے بين اور بعض لوگون كابيرحال اللہ اعتبار ذبان والے ہوتے بين جو كہتے بين كرتے بين ۔

پھراس نے جانے کا ارادہ کیا تو منصور ہنسے اور تھم دیا کہا ہے رئیج اس کوایک ہزاروہ درہم دے دوجن کامیں نے اس سے وعدہ کیا تھا اورا یک ہزاراور دے دو۔

(۵۹) ابوعبیدالله کابیان ہے کہ ایک مرتبہ ابوجعفرنے (بی خلیفہ منصور کی کنیت ہے) یزید بن الی اسید سے تخلیہ کیا اور کہا کہ اے پزید ابوسلم کے آل کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے۔ بزید نے جواب دیا کہ میری رائے رہے کہ آیاس کوضر ورقل کر دیں اور پھرشکرانہ میں ایک اونٹ ذنح کریں۔خدا کی قتم خالص آپ کی حکومت قائم نہیں ہو علی اور آپ پرمسرت زندگی نہیں بسر کر سکتے جب تک بیخص ہاتی ہے۔ یزید بن ابی اُسید کہتے ہیں کہ بین کراس قدر تیور بدل لیے کہ میں نے خیال کیا کہ بیابھی مجھ برحملہ کرڈالے گا۔ پھر بولے کہ خدا تیری زبان کاٹ دے اور تجھ پر تیرے دشمن کومسلط کرے تو مجھے ایسے مخص کے تل کامشورہ دیتا ہے جس نے سب سے زیادہ ہماری امداد کی ہےاور ہمارے دشمنوں برسب سے زیادہ بھاری ہے۔ خدا کی قشم اگر تیری سابقہ خد مات کا خیال نه ہوتا اور نیزیه که میں اس بات کو تیری خوش گیبیاں سمجھ ریا ہوں تو تیری گردن جدا کردیتا۔ کھڑا ہوجا۔ بچھے خدا کھڑا ہونے کے قابل نہ رکھے۔ پیکتے ہیں کہ میں اٹھ گیا اور میری آ تکھوں پراندھیراحچھا گیااس وفت میری تمناتھی کے زمین پھٹ جائے اوراس میں ساجاؤں۔ پھر جب منصور ابوسلم کے قتل ہے فارغ ہو چکے تو اس وفت مجھ ہے کہا کہا ہے یز بدتم کو وہ دن یاد ہے کہ میں نے تم سے مشورہ کیا تھا۔ میں نے کہا ہاں۔ تو کہنے لگے کہ واللہ وہ تمہاری رائے صائب رائے تھی جس کے سیحے ہونے میں مجھے بالکل شک نہیں تھا۔ لیکن مجھے ڈر ہوا کہ اگرتم نے بدرازافشا کردیا تو میری سب تد ابیررائیگاں جائیں گی (اس لیے میں نے تہارے ساتھ وہ انداز اختیار کیا تھا) (ابوسلم خراسانی ایک بہت سفاک محض تھا جس نے حجاج بن پوسف کی طرح ہزاروں انسانوں کا خون کیا تھا۔خلافت عباسیہ کی بنیادمضبوط کرنے میں اس کا بڑا دخل تھا۔لیکن اس کی اپنی بردی مضبوط جماعت تھی اور اس کے فکر میں لگا رہتا تھا۔حتیٰ کہ اس کے قتل میں کامیاب ہو گیااوراس کی جماعت کود ولت برسا کرمطیع کرلیا)۔

(۲۰) غلیفه مهدی کے متعلق علی بن صالح کہتے ہیں کہ میں مهدی کے یاس موجود تھا جب کہ شریک بن عبداللہ قاضی خلیفہ سے ملنے آ گئے تو مہدی نے جاہا کہ خوشبو جلائی جائے۔ قاضی صاحب کے لیے تو خادم کو جو پیچھے کھڑا تھا تھم دیا کہ قاضی صاحب کے لیے''عود''لاؤ (عوداس خوشبودارمرکب کو کہتے ہیں جس کے جلنے سےخوشبودار دھواں بتدریج أمضتار ہتا ہےاورعودایک باہے کا نام بھی ہے جوسار نگی جبیہا ہوتا ہے ) خادم جا کرعود بلجہ اٹھالا یا اور اس نے لا کر قاضی شریک صاحب کی گود میں رکھ دیا۔شریک نے کہااے امیرالمؤمنین یہ کیا ہے؟ مہدی نے جواب دیا کہ آج صبح اس باجہ کوافسر پولیس نے برآ مدکیا تھا ہم نے جاہا کہ بہ قاضی صاحب کے ہاتھ ہے ٹوٹے قاضی صاحب نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے جزاک اللہ خیراً یا امیر المؤمنین کہااور اس کو توڑ دیا۔ پھر دوسری باتوں میں لگ گئے اور وہ واقعہ فراموش ہو گیا۔ پھرمہدی نے شریک سے سوال کیا کہاس صورت میں آپ کیا تھم دیتے ہیں کہا لیک شخص نے اپنے وکیل کوایک شے معین کے لانے کا تھم دیا مگروہ دوسری لے آیا اور بیددوسری چیز تلف ہوگئی۔ تو قاضی صاحب نے کہا اے امیرالمؤمنین اس برصان ہے ( یعنی اس کی مثل چیز مہیا کرے یا قیمت ادا کرے ) تو ( قاضی صاحب کے جانے کے بعد )منصور نے خادم ہے کہا کہ اس حرکت سے جو چیز تلف ہوئی اس کا صان ادا کرو (بیدوسری ذکاوت ہے۔ کیسے لطیف طور پر دوسراباجہ مہیا کرنے کا خادم کوایما کیا )۔ (۲۱) محمد بن الفضل نے کہا کہ مجھ سے ایک اویب نے حسن الوصیف کی روایت سے بیان کیا کہ مہدی در بارعام میں متھے کہ ایک شخص آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک جو تہ تھا جو ایک رو مال میں لیٹا ہوا تھا۔اس نے عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین بدرسول الله منافی تیم کا جو تہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں بطور ہدیہلا یا ہوں ۔فر مایالا ؤ۔اس نے پیش کر دیا تو اس کے اندر کے حصہ کو بوسہ دیا اوراین آنکھوں ہے لگایااور حکم دیا کہاں شخص کودس ہزار درہم دیئے جائیں جب وہ درہنم لے کر چلا گیا تو ہم نشینوں سے کہا کہ کیا تمہارا خیال ہے کہ میں سیمجھانہیں ہوں کہرسول الله مَثَاثَةُ عِمْمِنے اس کود یکھا بھی نہیں چہ جائیکہ آپ منافیز کے اس کو پہنا ہو (ہمارے اس طرز عمل میں بیصلحت تھی کہ ) اگر ہم اس کی تکذیب کرتے تو وہ لوگوں ہے بیہ کہتا پھرتا کہ میں نے امیرالمؤمنین کے سامنے رسول الله مَثَالِثَیْزَ کم کا جو ته پیش کیا اور امیر المؤمنین نے اس کو مجھ پر پھینک دیا اور اس کی اطلاع کور دکرنے والوں کی نسبت تصدیق کرنے والے بہت لوگ ہوتے۔ کیونکہ عام لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ صرف ظاہری سطح کو و یکھتے ہیں اور ہر کمزور کی حمایت پر کمربستہ ہوجاتے ہیں۔
طاقتور کے مقابلہ پر چاہے وہ کمزور ظالم ہی کیوں نہ ہو (اور طاقتور تن وانصاف پر ہو) تو ہم نے
(وس ہزار درہم میں در حقیقت) اس کی زبان خریدی ہے اور (بظاہر) اس کا ہدیے قبول کیا اور اس
کے قول کی تصدیق کر دی۔ جو پھے ہم نے کیا یہی ہماری رائے میں مناسب معلوم ہوا۔
(۱۲) خلیفہ مامون الرشید میر نے کہا کہ کیا تم جانتے ہیں کہ جھے ہے ہمارہ بن عقیل نے ذکر کیا
کہ جھے ہے این الی حصد شاعر نے کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ امیر المؤمنین یعنی مامومن الرشید شعر
میں بصیر نے ہیں رکھتے میں نے کہا کہ گیا تم جانت ہو کہ امیر المؤمنین یعنی مامومن الرشید شعر
میں بصیر نہیں رکھتے میں نے کہا کہ اُن سے زیادہ شعر میں صاحب فراست کون ہوگا۔ ان کا
حال یہ ہے کہ ہم شعر کا پہلا حصد پڑھتے ہیں تو وہ بقیہ حصد سننے سے پہلے ہی آخر تک پوراشعر پڑھا
حال یہ ہے کہ ہم شعر کا پہلا حصد پڑھتے ہیں تو وہ بقیہ حصد سننے سے پہلے ہی آخر تک پوراشعر پڑھا
دسین اعلی مضمون تھا مگر ان میں اس کوئن کر پچھی تح یک نہ ہوئی اور وہ بہت یہ ہے اس کو سنو:
اضحی امام المهدی المامون مشتعلا ہیں بالمدین و الناس بالمدنیا مشاغیل
در جہ ) ہدایت کے امام مامون الرشید برابرد میں میں مشغول رہتے ہیں۔ ایک عالت میں کہ سب لوگ دینا

میں نے کہااس شعر میں آپ نے ان کی مدح کی ہی کیا ہے (جس پروہ جھوم جاتے) بجز اس کے کہ آپ نے ان کوالیمی بڑھیا کے درجہ میں ڈال دیا جو ہاتھ میں تنجے لیے ہوئے محراب میں بیٹھی رہتی ہوتو جب امیر المؤمنین دنیاوی امور سے کنارہ کش ہوں گے تو ان کانظم کون انجام دے گا حالانکہ وہ اس کے ذمہ دار ہیں (اس شعر پر بالکل ساکت رہنا تو ان کی بصیرت کی سب سے بردی دلیل ہے) تم نے اس طرح کیوں نہ کہا جیسا کہ تہارے بچا جریر نے عبدالعزیز بن الولید کی مدح میں کہا تھا:

فلا هو فی الدنیا مضیع نصیبة هم ولا عوض الدنیا عن الدین شاغلهٔ (ترجمه) وه ندونیا کے بارے میں العین شاغلهٔ (ترجمه) وه ندونیا کے بارے میں العین در بارتقم مملکت) اپنے حصد کوضائع کرنے والا ہے اور ندونیا وی متاع اس کوذین سے بے بروا کرسکتی ہے۔

( ۲۳ ) مؤلف کتاب کہتے ہیں کہ ہم کو بید حکایت پہنچی ہے کہ ایک مرتبہ حسن اُولوی مامون الرشید کوکوئی قصہ سنار ہے تھے اور مامون اس وقت امیر المؤمنین بن چکے تھے۔ مامون کواونگھ آگئی۔ حسن لولوی نے کہا کہ اے امیر المؤمنین کیا آ ب سو گئے؟ تو مامون نے بیدار ہوکر کہا بازاری محص ہے واللہ! اے غلام اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر کر دے! مؤلف کتاب کہتے ہیں کہ ایبا اس لیے کہا کہ سلاطین کا مقصد ہی سوتے وقت کوئی قصہ سننے ہے یہ ہوتا ہے کہ نیند آ جائے تو اس کا آ واز دے کر جگانا مقصد ہے بڑی خفلت کے علاوہ بے ادبی بھی تھا (مامون نے بازاری فخص کہہ کراسی کی طرف اشارہ کہا)

( ۱۲۴) خلیفه معتضد بالله کے متعلق (ان کے مصاحب خاص) ابوعبداللہ محمد ابن حمد ون نے بیان کیا کہایک مرتبہ معتضد باللہ نے رات کے وقت جب رات کا کھانا حاضر کیا جاچکا تھا مجھے تھم دیا کہ ہم کو کھانا کھلاؤ اور دسترخوان پر جوان مرغ مسلّم اور تیتر بھونے ہوئے جنے گئے تھے۔ تو میں نے مرغ کے سینہ ہے گوشت نکال کر پیش کیا تو اس نے انکار کیا اور کہاران کا گوشت لاؤ۔ چند لقمے کھانے کے بعد تینز وں کا گوشت ا تار نے کا ایما کیا۔ تو میں نے ان کی ران ہے گوشت نکال کر پیش کیا تو فرمایا کیا ہوگیا آج تو میرے ساتھ مجیب حرکات کر رہا ہے ان کے سیند کا محوشت نکال۔ میں نے کہااے میرے آتا آج تو میں نے عقل کو یاؤں کے بیجے دیار کھا ہے ( کہ بعیدازعقل حرکات مجھ سے سرز د ہور ہی ہیں ) یہن کر بننے لگے۔ میں نے عرض کیا کہ میں آپ کو کتنا ہنسا تا ہوں گرآپ مجھے نہیں ہنساتے ۔ فرمایا اس رومال کواٹھاؤ اور جواس کے نیچے سے ملےوہ لےلو۔ میں نے جب اس کواٹھایا تو نیچے سے ایک وینار نکلا۔ میں نے عرض کیا کہ میں اس کو لے لوں؟ فرمایا ہاں! میں نے کہا اس وقت میرے ساتھ عجیب بات آپ کررہے ہیں ایک خلیفہا سے ندیم کوعطا کررہے ہیں صرف ایک دینار! فرمایا افسوس ہے بیت المال میں تیرا کوئی حق اس سے زیادہ نہیں اور میرانفس اپنے ذاتی مال میں ہے دینا پسندنہیں کررہا ہے کیکن اچھا میں ایک ابیا حیلہ کروں گا جس سے تجھ کو یا نج ہزار دینارمل جا کیں میں نے ان کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ کہنے گلے کہ کل جب میرے پاس قاسم لیعنی ابن عبیداللہ (وزیرے) آئیں گےاورمیری نظراُن پر پڑے گی تو میں تجھ سے دریتک (مصنوعی) سرگوشی کروں گا اور تیرے ساتھ اس طرح التفات کروں گا جبیبا کہ کوئی غصہ کی حالت میں ہوا ور تو اس سر گوشی کے دوران میں وزیر کی طرف کڑی نظرے دیکھتے رہنا جس طرح حمد کا ارا دہ کرنے والے دیکھتے ہیں۔ جب بیسر گوشی ختم کر دوں تو چلے جانا تو جب تک وزیر باہر نہ جائے دہلیز کومت چھوڑ نا (اس کے آس یاس کگے رہنا) جب

وز بر بخھ سے ملے گا تو تجھ سے بہت عمدہ طور ہے مخاطب ہو گا اور تیری زبردی دعوت کرے گا تجھ ے حال یو چھے گا تو اس ہےا ہے افلاس کا حال بیان کرنا اور میری خدمت خاص کا اور میرے کم وینے کا ذکر کرنا اور بیان کر دینا کہ قرض اور عیال کے بوجھ نے کمر دو ہری کر دی ہے اور وہ جو پچھ تخجے دے وہ لے لینااور جس جیتی چیز پر تیری نظر پڑ جائے وہ اس سے طلب کر لینا وہ تخجے ضرور دےگا۔ یہاں تک کہتو یائج ہزار دینار کا حساب بورا کرے۔ پھر جب تو پیسب لے لے گا تو وہ تجھے ہے یو چھے گا کہ وہ خاص باتیں کیا ہور ہی تھیں تو پوری بات بچے بچے بیان کردینا۔خبردارجھوٹ مت بولنااور بتادینا که میں نے بیا یک حیله کیا تھااور ساری بات سنادیتاً مگریہ سب گفتگواس وفت كرنا جب اس كااصرار بردھ جائے اور تواس كوراز ميں ركھنے كے ليے اس سے تتم مغلظہ (طلاق اورعتاق کی ) لے چکے اور بیٹفتگواس وفت کرنا جب کہ وہ تمام مال اپنے گھر میں پہنچا چکے۔ پھر جب كل كا دن آيا اور قاسم (وزير) حاضر ہؤئے تو خليفہ نے (اس كود كيم كر) اس سے سركوشى شروع کردی اورسارا قصہ طے شدہ اسکیم کے مطابق پیش آیا۔ جب میں نکلاتو وزیر قاسم صاحب دروازہ برموجود تھے میراا نظار کررہے تھے۔ کہنے لگے کہا ہے ابو محمد!تم ہم کو کیوں ستایا کرتے ہو تم ہارے یاس بھی آتے ہی نہیں۔ بھی ملاقات نہیں کرتے۔ نہ بھی ہم سے اپنی کوئی حاجت بیان کرتے ہو۔ میں نے اُن سے عذر کیا کہ خلیفہ کی خدمت میں مسلسل کمربستہ رہنا پڑتا ہے۔ کہنے لگے آج تو تم کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا اور پچھوفت مسرت کے ساتھ گذار نا ہوگا۔ میں نے کہا کہ میں تو وزیر صاحب کا خادم ہوں۔میرا ہاتھ پکڑ کرسواری میں بٹھا لیا اور مجھ ہے میرا حال یو چھنا شروع کر دیا اور میں نے شکایت شروع کر دی کہ میں خلیفہ کا راز دارمصاحب ہوں اور تنگی معاش اور قرض میں مبتلا ہوں اور بیٹیوں کی شادی کی فکر ہے۔خلیفہ کی لا پر داہی اور بخل کا بھی ذکر کیا تو بردی ہدر دی ہے کہنے لگے کہ جو پچھ ہماری وسعت میں ہے ہم اس سے ہرگز در لیغ نہ کریں عے۔اگرتم ہم سے پہلے ذکر کردیتے تو ہم تہاری مدد کرتے اور یوکلیفیں نہ چہنچے دیتے۔میں نے شکریدا داکیا پھرہم مکان پر پہنچ گئے تو کسی طرف توجہ کیے بغیرا و پر چڑھ گئے اور ملاز مین خاص سے کہا کہ آج کا دن ہم نے ابومجمہ کے ساتھ مسرت سے گذارنے کا ارادہ کیا ہے کو کی تخل نہ ہو! اور ا پنے محررین کو بھی چھٹی دیدی اور خلوت گاہ کو بالکل خالی کر لیا اور مجھ ہے باتیں شروع کر ویں میرے لیے دسترخوان بچھایا گیااورمیرے لیے میوے لائے گئے اوراپنے دست خاص سے

اٹھااٹھا کردیتے رہےاورکھانا آیااور بیسلسلہ جاری رہا۔ جب شراب کاشغل شروع ہوا تومیرے لیے تین ہزار دینار کا تھم ہوا جن کو میں نے فوراً سنگوا لیا اور کیڑے خوشبو کیں اور سواریاں دی تکئیں میں بیسب وصول کرتار ہااورمبرےسامنے جاندی کی صینی تھی جس میں جاندی کی سیانجی تمتی اور بلورین ظروف شراب تنے گلاس اور پیالے بیش قیمت بلور کے تتے۔ان سب کے بارہ میں تھم دیا گیا کہ میری سواری میں رکھ دیئے جائیں۔ میں نے بھی جس فیمتی چیز پر نظر پڑی وہ مانگ لی۔ایک نفیس فرش مجھے دیا گیا کہ رہ بیٹیوں کے لیے ہے۔ پھر جب اہل مجلس رخصت ہوئے تو مجھے تنہائی میں کہا کہ اے ابومحد میرے والدے حقوق جوتم پر ہیں تم خود جانے ہواور میری دوسی کا بھی حق ہے میں نے کہا میں تو وزیر صاحب کا خادم ہوں کہنے لگے کہ میں تم سے ایک بات بوچھنا جا ہتا ہوں مگرفتم کھاؤ کہتم بالکل تجی بات بیان کرو گے۔ میں نے کہابسروچیتم پھر مجھے سیج بولنے پرالٹد کی شم کھلائی اور سیائی پر بیوی پر طلاق اور آ زاد ہو جانے کی شرط بھی قبول کرائی۔ پھرسوال کیا کہ میرے بارے میں کسی معاملہ برتم اور خلیفہ آج سر گوشی کررہے تھے (اور بہ خلیفہ کی ہدایت کےمطابق وہ اموال غنیمت اپنے دولت کدہ پر پہنچا چکے ہوں گے ) تو میں نے سجائی کے ساتھ تمام ما جراحرف بحرف سنا دیا۔ کہنے لگے تم نے مجھے بہت ملکا کر دیا اور چونکہ خلیفہ کی نیت نیک ہے تو مجھے اس ہے کوئی گرانی نہیں ہوئی میں وزیر صاحب کاشکریدا داکر کے اپنے گھروا پس آ گیا۔ا گلے دن علی الصباح میں معتضد بااللہ کی خدمت میں حاضر ہوگیا کہنے لگے اپنی سرگز شت سناؤ۔تومیں نے تمام داستان عرض کر دی کہنے لگے کہ دیناروں کوحفاظت سے رکھنا اور ایبا خیال کرلینا که میں جلد ہی ایساحیله پھر کر دوں گا۔

(۱۵) ابوبکربن محمہ سے منقول ہے کہ ایک دن معتصد بااللہ ایک مکان میں جوان کے لیے تغیر کیا جار ہاتھا بیٹھے ہوئے کاریگروں کو دیکھ رہے تھے ان میں ایک سیاہ رنگ برصورت نو جوان کو دیکھ جو بہت منخرہ تھا۔ سیر صیوں پر دو دو در ہے پھلا نگ رہا تھا اور دوسرے مزدوروں سے دوگنا بوجھ بھی اٹھا تا تھا۔ اس کو دیکھ کر خلیفہ کے دل میں شبہ پیدا ہوا اس کو بلایا گیا اور اس کا سبب دریافت کیا تو اس کی زبان لڑ کھڑا گئی۔ خلیفہ نے ابن حمدون سے کہا جو وہاں موجود تھے اس مخص کے بارے میں تہماری کیا رائے ہے انہوں نے کہا کہ ریکون ہے بعنی ایک بے حقیقت مخص ہے کہا ہے ایک جو تھی اردی میں بڑ محے۔ شاید ایسا ہو کہ ریکنبہ نہ رکھتا ہوا ورمصارف کے فکر سے کہا ہیں ورمصارف کے فکر سے

اس کا دل خالی ہو۔خلیفہ نے کہاافسوس ہے (تو کیجھ نہ مجھا ) میں نے اس کے بارہ میں جوانداز ہ کیا ہے۔ میں اس کوغلط نہیں سمجھتا۔ یا تو کہیں سے بغیر محنت اس کو پچھ دینار ہاتھ آ گئے اور یا یہ چور ہے اور مٹی گارے کے کام سے اپناراز پوشیدہ رکھنا جا ہتا ہے۔ ابن حمدون نے خلیفہ سے اس باب میں اختلاف کیا خلیفہ نے کہا کہ اس سیاہ مخص کو ہمارے سامنے لا وُ تو وہ حاضر کیا گیا اور کوڑے مارنے والے کو بلایا عمیا اور تھم دیا کہ اس کے کوڑے لگائے جائیں جب اس کے تقریباً ایک سو کوڑے لگ بیکے اور خلیفہ نے تتم کھائی کہ اگراس نے بچ نہ بیان کیا تو اس کی گردن ماردی جائے گی اورتکوارا در چیزے کا فرش بھی منگالیا گیا تو اس وقت وہ سیاہ رنگ شخص بولا کہ جمھے امن دے دیجئے ( نومیں سچی بات کہددوں گا ) خلیفہ نے کہاا مان دی جاتی ہے بجزاس صورت کے جس میں صدواجب ہو۔ آخری الفاظ کووہ مجمانہیں اور اس نے خیال کیا کہ اب میں محفوظ ہوچکا تو اس نے ا پنا حال بیان کیا کہ میں برسوں سے اینٹوں کے بھٹہ پر کام کرتا تھا۔ چند مہینے گذرے کہ میں وہاں بیٹا ہوا تھا کہ ایک مخص میرے پاس ہے گذراجس کی تمر میں ایک ہمیانی بندھی ہوئی تھی۔ میں اس کے پیچے لگ کمیا اس نے ایک بھٹی کے قریب بیٹھ کر ہمیانی کھولی اور اس میں سے ایک د بیتار نکالا۔اس کومیرے پیچھے کھڑے ہونے کی پچھے خبر نہتی۔ میں نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ وہ دیتاروں ہی ہے بھری ہوئی ہے تو میں نے اس پر حملہ کر دیا اور اس کے ہاتھ جکڑ ڈالے اور اس کا منه بند کر دیا اور ہمیانی چھین ٹی اور اس کو کندھے پر اٹھا کر لے گیا اور بھٹے کے ایک گڑھے میں و ال کرمٹی ہے بھر دیا۔ چند دنوں کے بعد اس کی ہٹریاں نکال کر دریائے وجلہ میں بھینک آیا۔ دینارمیرے پاس موجود ہیں جن ہے میرے دل کوتقویت پہنچتی ہے۔معتصد نے ایک شخص کوتھم دیا کہ اس کے مکان سے دینار نکال لائے (چنانچہ مع ہمیانی لائے سکے) ہمیانی پراس مقتول ما لك كا نام مع ولديت لكها موامل كيا\_ توشهر مين اس نام كى منادى كرائى كني تو ايك غورت حاضر ہوئی (جس کے ساتھ ایک بچہ تھا) اس نے کہا کہ بیمبرے شوہر کا نام ہے اور یہی اس کا بچہ ہے جو مجھے پیدا ہوا تھا۔فلاں وقت وہ گھرے لکلا تھا اور اس کے ساتھ ایک ہمیانی تھی جس میں ایک نہزار دیتار تنے وہ اب تک غائب ہے تو خلیفہ نے وہ سب دیناراس کے سپر دکر دیئے اوراس کی عدت گذارنے کا حکم دیا اوراس کا لے خص کی گردن مار دی گئی اور حکم دیا کہ اس کی الاش کو تھٹی میں ڈال دیا جائے۔

(۲۲) محسن کہتے ہیں کہ ایک رات معتضد بااللہ اپنی کسی ضرورت سے باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک امرد (بغیر داڑھی والا) لڑکا ایک دوسر بے لڑکے کی پشت سے اتر کر چاروں ہاتھ پاؤں سے سرکتا ہوا دوسر بے لڑکوں میں شامل ہوگیا۔معتضد نے آ کر یکے بعد دیگر بے ہرایک لڑکے کے سینے پر ہاتھ رکھ کرد یکھنا شروع کردیا۔ جب اس مجرم لڑکے کا نمبر آیا اور اس کے سینہ پر ہاتھ رکھا تو اس کو سخت خفقان شروع ہوگیا (خوف سے اس کے دل کی حرکت بڑھی ہوئی تھی۔ ہاتھ دکھا تو اس کو سخت خفقان شروع ہوگیا (خوف سے اس کے دل کی حرکت بڑھی ہوئی تھی۔ ہاتھ دکھتے ہی اور بڑھ گئی اور کڑھ گئی کے تو اس کے لات ماری اور بیٹھ گئے اور کوڑے وغیرہ منگائے تو اس نے اسے فعل ہنتے کا اقبال کرلیا تو اس کولل کردیا۔

( ۲۷ ) محسن ایک اور واقعہ معتصد بااللہ کا بیان کرتے ہیں کہ اُن کے خدام میں ہے ایک شخص نے حاضر ہو کرعرض کیا کہ میں خلیفہ کے کل پر دریائے وجلہ کے کنارہ کھڑا تھا۔ میں نے ایک شکاری کودیکھا جس نے دریامیں اپنا جال ڈالا تھا جب وہ بھاری محسوس ہوا تو اس کو کھینجا جب اس کو لے کراس کا منہ کھولاتو اس میں اینٹیں بھری ہوئی تھیں جن کے بھیج میں ایک ہاتھ رکھا ہوا تھا جو مہندی سے رنگا ہوا تھا۔معتضد بااللہ کے حکم سے وہ تھیلامع اینٹوں اور ہاتھ کے حاضر کیا گیا۔ خلیفہ پراس کا سخت اثر ہوا۔فر مایا کہ شکاری ہے کہو کہ وہ اس موقع کے آ گے پیجیے مختلف مقامات یردوبارہ جال ڈالے۔شکاری نے ایسا کیا تو ایک اورتھیلا نکلاجس میں سے ٹا تک برآ مدہوئی پھر تلاش کیا گیا تو کوئی چیز نه ملی۔اس واقعہ ہے معتضد بااللہ پر سخت رتج وغم طاری ہو گیا کہ میری موجودگی میں اس شہر میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جوانسان کوتل کر کے اس کے اعضاء کا ث ڈالتے ہیں اور میں گرفتارنہ کرسکوں۔ یہ کیاسیاست ہے کہتے ہیں کہتمام دن کھانانہیں کھایا (اس برغور کرتے رہے) جب اگلا دن ہوا تو اپنے ایک معتمد کو بلا کر ایک خالی تھیلا دیا اور تھم دیا کہ یہ تنميلا لے کر بغداد کے تفیلا بنانے والے کاریگروں میں گھومو۔اگران میں کوئی مخص اس کو پہیان کے کہ بیاس کا بنا ہوا ہے تو اس سے پوچھو کہ بیتم نے کس کے ہاتھ فروخت کیا تھا۔اس سے خریدار کا حال معلوم کر کے اس ہے ل کرمعلوم کرو کہ اس نے کس کو بیجیا اورکسی کو اس تفتیش کی وجہ مت بتانا۔ وہ مخص تین دن تک غائب رہا پھراس نے آ کر بیان کیا کہ وہ برابراس کی جنجو میں چڑے والوں میں پھرتار ہا یہاں تک کہاس کے بنانے والے نے اس کو پیجان لیا اور اس سے میں نے یو چھا کہتم نے بیکس کوفر وخت کیا تھااس نے کہا کہ میں نے ایک عطرفروش کے ہاتھ بیجا

(ACZI) (A) CZI) (A) C

تھا جوسوق یجیٰ (بازار) میں ہے۔ پھرعطر فروش ہے ال کر اس کو تھیلا دکھایا اس نے و کیھ کر کہا و ارے بیتھیلاتمہارے ہاتھ کہاں ہے آ گیا'' میں نے کہا کہ کیاتم اسے پیچانے ہواس نے کہا ہاں تین مہینہ ہوئے مجھے سے دس تھلے فلال ہاشی نے خریدے تھے میں نہیں جانتا کہ س غرض سے اس نے لیے تھے۔ یتھیلاان ہی میں کا ہے۔ میں نے کہاوہ ہاشمی کون ہےاس نے کہا کہوہ علی بن ر بط کے بیٹوں میں ہے ہے جومہدی کی اولا دمیں ہے تھا۔اس کا بینام ہے بڑامعزز بخض ہے مگر بدترين انسان اورسب سے زيادہ ظالم اورمعز زمسلمان عورتوں كے ليے ايك فسار عظيم ہے اوران یر فریب کاری میں اس ہے زیادہ مکار کوئی نہ ہوگا اور دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جواس کی ایذ ا رسانی اور حکومت میں اس کے رسوخ اور مال ودولت کے خوف کی وجہ سے معتضد کواس کے مظالم سے خبر دار کر سکے اور وہ ہمیشہ مجھ سے باتیں کیا کرتا ہے اور میں اس کی گندی داستانیں سنا کرتا ہوں یہاں تک کہایک دن اس نے بیان کیا کہوہ فلاں مغنیہ پر جوفلاں مغنیہ کی باندی ہے گئ برس سے عاشق ہے اور وہ ایسی حسینہ ہے کو یا سونے کی منقش اشرفی ہے اور چودھویں رات کے جا ندجیسی ۔اعلیٰ درجہ کی گانے والی ہے۔اس نے اس کی مالکہ سے سودا کرنا جا ہا مگر بن نہیں سکا۔ جب چنداتا م گذر محے تو اس كومعلوم مواكراس كى مالكداس كوايك كا كمكون و يناجا متى بوه آ میں ہے اس نے اس پر ہزاروں دینارانگا دیئے ہیں۔ بین کراس نے مالکہ کواپنی طاقت کے زور ے اس بر مجبور کیا کہ اس کو صرف تین دن کے لیے اس کے سپر دکر دے۔ تو اس نے ڈر کر اس کو جھیج دیا پھر جب تین دن گذر مجے تو اس کوغصب کر گیااوراس کوابیاغا ئب کیا کہ پچھ پہتنہیں ہے اور یہ کہدر ہاہے کہ وہ گھرہے بھا گ عنی ہےاوراس کے ہمسایہ کہتے ہیں کہاس نے اسے قل کر دیا۔ کھاوگ کہتے ہیں کداس کے قبضہ میں ہاوراس کی مالکہنے ماتم بریا کررکھا ہے۔ آتی ہے اور درواز ہ پر چلاتی ہے اور منہ سیاہ کرلیا۔ تکر پچھ بھی نتیجہ ہیں نکلا۔ جب معتصد نے بیروا قعہ سنا تو اس انکشاف برالله کاسجدهٔ شکرادا کیااور پچھاوگوں کو بھیجا جواس ہاشمی کو جکڑ کر لے آئیں اور مغنیہ حاضر کی تنی اوروہ ہاتھ یاؤں نکال کر ہاشمی کودکھائے جب اس نے دیکھا تو چبرے کارنگ بدل گیا اوراس کواینے ہلاک ہونے کا یقین ہوگیا اورا قرار کرلیا۔معتضد نے تھم دیا کہ مالکہ کو بیت المال ہے جاریہ کی قیمت دی جائے اس کو بعدا دائیگی واپس کر دیا گیااور ہاشمی کوقید کر دیا گیا۔بعض کہتے میں کہاسے قبل کرادیا عمیااوربعض کہتے ہیں کہ قید میں مرگیا۔

( ۲۸ ) عبدالله بن محمد بن حمد ون نے بیان کیا کہ میں نے اللہ سے بیعبد کیا تھا کہ میں جوئے کے مال سے کوئی جائیداد نہ خریدوں گا اور میرے ہاتھ اس سلسلہ سے جورتم آئے گی اس سے موم بتیاں خریدوں گاجوجل کرختم ہونے والی چیز ہے یا پینے کے لیے نبیذخرید لی جائے گی یا کسی مغنیہ کو گانے کا انعام اس میں سے دیا جائے گا۔ ایک دن میں معتضد بااللہ کے ساتھ کھیل رہاتھا میں نے ان سے ستر ہزار درہم جیتے۔معتضد بااللہ(ادائیگی کیے بغیر)اٹھ کرقبل عصر کی سنتیں پڑھنے میں مشغول ہو سکئے ۔ میں بیٹھا ہوا سوچ رہاتھا اور اپنے اس عہد پر پچھتار ہاتھا اور دل میں کہدر ہاتھا كەستر ہزار درہم ہے كہاں تك بنياں خريدوں گااورشراب خريدوں گااور كتناانعام دوں گا۔ بيس نے قتم کھا جانے میں بہت جلدی کی۔اگر میں قتم نہ کھا تا تو اب اس رقم سے اچھی جائیدا دکر لیتا اور قشم طلاق اور عتاق کی۔ ( یعنی اگر میں نے فلاں کام کیا تو میری بیوی پر طلاق اور میرے غلام آ زاد ) اور بادشاہ کی مصاحبت ہے برطر فی کی تھی جب معتضد نے سلام پھیرا تو مجھ سے یو حیصا كتم كياسوچ رہے ہو۔ ميں نے ٹالنا جا ہاتو انہوں نے كہاميرى زندگى كى قتم تمہيں سجا جواب دينا عاہدے۔تومیں نے سب خیالات کہددیئے۔انہوں نے کہااورتہاراخیال بیہ کہمیں قمار میں ستر ہزار درہم مہیں دے دوں گا۔ میں نے کہا تو کیاان کوآپ ساقط کر دیں مے۔انہوں نے کہا ہاں ہم نے ساقط کردیئے۔اٹھوا وران تخلیات کو چھوڑ واس کے بعد فرض رکعات ہیں مشغول ہو سكة اب مجھے پہلے ہے بھی زیادہ غم لاحق ہو گیااور مال کے ضائع ہونے پر رنجیدہ تھااورا پیے نفس کو پچ بولنے پر ملامت کر رہا تھا۔ پھر جب نماز سے فارغ ہوئے تو مجھ سے کہنے لگے اے ابوعبداللہتم کومیری زندگی کی نتم سے بتاؤاب دوسری مرتبہ کیاسوچ رہے ہو۔ پھر میں نے سچی بات کہددی۔ کہنے لگے تمار کامعاملہ تو ہم ختم کر چکے اور کہہ چکے کہ ہم نے اس قم کوسا قط کر دیا۔ لیکن ہمتم کوستر ہزار درہم اپنے مال سے ہبہ کے طور پر دیتے ہیں۔اس دینے پر نہ ہم کو پچھ گناہ ہو گا اور نہ تم کواس کے لینے میں کچھ گناہ ہوگا اور جو پچھ جائیدا داس سے تم خرید و کے وہ بھی حلال ہوگی اور نہ شم ٹو شنے کا کوئی سوال پیدا ہوگا۔ ہیں نے خلیفہ کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور مال کیکراس سے جائیداد خريدي واللداعلم\_

بُاكِبُ : ٠٠

## وزراء کے عقل و ذیانت کے واقعات

(19) ابن الموصلي كہتے ہيں كەميرے والدنے مجھے ہيان كيا كەميں يجيٰ بن مالك بن برمك وزیر کے باس آیا اوران ہے اپنی تنگدی کی شکایت کی انہوں نے کہا افسوس ہے ہم تمہاری کیا امدادكرين جارے پاس اس وقت بچھ بيس بے ليكن اس وقت ايك تدبير جم تم كو بتاتے ہيں تم اس میں جلدی کرو۔میرے پاس نائب السلطنت مصرآ یا تھااورا جازت جا ہتا تھا کہ والی مصر کی طرف ے میں کوئی مدیبے قبول کرلوں مگر میں نے انکار کیا تو اس نے بہت خوشامد کی اور مجھے معلوم ہوا کہ تمہاری فلاں جاریہ (باندی) کے چند ہزار دینارتم کو دیئے جاتے تھے تو تم اے اس کے پاس لے جاؤاوراس کو بیہ بتا دو کہ وہ مجھے بیند ہے اور خبر دار تمیں ہزار دینارے کم قبول نہ کرنا اور دیکھوکیا ہوتا ہے۔ واللہ بین کر مجھے جلد پہنچ جانے کے سوا اور پچھے نہ سوجھا۔ جہاں اس نے ایما کیا تھا۔ اب اس نائب حکومت مصرے جارہ کی قیمت پر گفتگو ہوئی۔ میں نے کہا میں تمیں ہزارہے کم نہ لوں گا۔وہ گھٹانے کی کوشش کرتار ہایہاں تک کہیں ہزاردینار پرآ گیا۔ جب میں نے ہیں ہزار سنا تو مجھے میں استنقامت نہ رہی اور اس کور دنہ کر سکا اور میں نے اس کوفر وخت کر دیا اور بیس ہزار لے لیے۔ پھر میں بچیٰ بن خالد کے پاس آیا۔انہوں نے پوچھا کہ جاربید کی فروخت کےسلسلہ میں تم نے کیا کیا۔ میں نے ان کومطلع کیا کہ واللہ میری ہمت نے جواب دے دیا تھا کہ میں نے ہیں ہزار دینارس کران کوقبول ہی کرلیا اوران کوس کرر دنہ کرسکا۔انہوں نے کہا تو پست خیال قتخص ہے اور بینا ئب شاہ مصرہے۔ وہ اسی سلسلہ میں آیا تھا۔ بیا پنی جاریہ لیے جاؤ۔ اب آگروہ پھراس کا سودا کر ہے تو پچاس ہزار دینار ہے کم پر رضا مندنہ ہونا۔وہ لا زمی طور پر بچھ سے خریدے گا۔ چنانچہوہ پھر مجھ سے ملا اور اس کی قبت پر گفتگوشروع ہوگئی۔ میں نے بچاس ہزار دینار طلب کیےوہ کم کرتار ہایہاں تک کتمیں ہزارویناراس نے مجھےدے دیئے۔ پھرمیرے دل میں و ہی کمزوری آھنی اور میں واپس نہ کرسکا اور پچاس ہزار پر قائم نہ رہ سکا اور اسی معاملہ کوقبول کر لیا۔ پھر میں بجیٰ بن خالد ہے ملا۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا بختے دوسری ہار بھی ہوش نہ آیا۔ میں نے کہا واللہ میں غیرمتوقع دولت ملتی دیکھ کرا نکار پر قادر نہ رہا۔ کہا بیتمہاری

جاریہ موجود ہےاں کواپنے ساتھ لے جاؤ ۔ میں نے کہا یہ ایس جاریہ ہے جس کے وجود ہے مجھے پچاس ہزار دینار کا فائدہ پہنچ چکا ہے ۔ پھر بھی اس کا مالک بنار ہوں ۔ میں آپ کو گواہ بنا تا ہوں کہ بیآ زاد ہے اور میں اس سے نکاح کرتا ہوں ۔

(+4) کی کی بن خالد کا قول ہے کہ تین چیزیں ایسی ہیں جوان کے بیعینے والے کی عقل کا انداز ہ ظاہر کردیتی ہیں مدید کتوب اورا پلجی۔

(1) ہم کومعلوم ہوا کہ منصور کی بن خالد کے اوصاف پر تعجب کیا کرتا تھااوراس کی تیزی عقل کو بڑا درجہ دیتا تھااور کہا کرتا تھا کہ سب باپوں کے یہاں بیٹے پیدا ہوتے ہیں مگر خالد بن بر مک کے یہاں بیٹے پیدا ہوتے ہیں مگر خالد بن بر مک کے یہاں باپ پیدا ہوتے ہیں (یعنی فہم فراست میں ان کا ہر بیٹا باپ سے بڑھا ہوا ہوتا ہے)

(۲۲) کی اپنے بیٹے جعفر کو یہ نسیحت کیا کرتے تھے کہ بیٹا اوب کی کوئی قتم حاصل کیے بغیر نہ چھوڑ و۔ کیونکہ جوش کسی شے سے ناوا قف ہوتا ہے وہ اس کا دشمن بھی بن سکتا ہے اور مجھے یہ گوارا نہیں کہتم بھی کسی اد بی نوع کے دشمن بنو۔

(سام) یکی کا بیمقولہ بھی ہے کہ جو محض کسی مرتبہ پر پہنچ کر مغرور ہو گیاوہ خبر دے رہاہے کہ اس کا اصلی مقام اس سے کمتر ہے۔ کسی مخض نے یکی کی مدح کرتے ہوئے کہا کہ آپ احنف سے بھی زیادہ بردبار ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ میں اس مخض کا اپنے قریب ہونا بھی پسند نہیں کرتا جو مجھے میرے اصلی مقام سے زیادہ ظاہر کرے۔

( ۱۳ ک) ہم کومعلوم ہوا کہ ایک مرتبہ ہارون الرشید نے اپنے محل میں بید کا ایک محملہ ویکھا تو اپنے وزیر فضل بن الرئیج سے کہا کہ بید کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ اے امیر المؤمنین عووق النو ماح یعنی وہ شاخیں جن سے نیز ہ بنرآ ہے ( بید کوعر بی میں خیز ران کہتے ہیں ) جواب میں اس نے الخیز ران نہیں کہا کیونکہ ہارون رشید کی مال کا نام خیز ران تھا۔

(40) فضل بن رئیج کامقولہ ہے کہ بادشاہوں سے ایس گفتگو کر وجو جواب کی مقتضی نہ ہوا گر (اس وقت ان کی طبیعت کامیلان کلام کی جانب نہ ہوگا اور )انہوں نے جواب دیا تو ان پر ہو جھ ہوگا اورا گر جواب نہ دیا تو تم پرشاق ہوگا۔

(۲۷) تعلب کہتے ہیں کہ حسن بن بہل پر پیثان ہوجانے کے باوجودلوگوں کو کثرت کے ساتھ دیتے تھے اس پر میں نے ان سے کہا: لیس فی السوف خیر (اسراف یعنی زیادہ څرچ کرنے میں بھلائی تبیں) انہوں نے جواب دیابل لیس فی المنحیو سوف (بلکہ بھلائی میں اسراف ہوتا ہی نہیں ) اُن ہی الفاظ کوتر تیب بدل کرلوٹا دیا جس ہے معنے سے بھر پور جملہ بن گیا۔ (۷۷) فتح بن خاقان نے خلیفہ متوکل بااللہ کی داڑھی میں کوئی چیز دیکھی تو نہاس کو ہاتھ لگا یا اور نه أن سے پچھ كہا بلكه غلام كوآ واز دى كه امير المؤمنين كا آئينه لا وُجب وه لا يا كميا تواس سے كہا كه امیرالمؤمنین کے سامنے کرو۔ یہاں تک کہ خلیفہ نے اپنے ہاتھ سے اس شے کو نکال دیا۔ (۸۷) ابوعلی بن مقلہ کہتے ہیں کہ میں ابوالحن بن الفرات کا کا تب (بیعنی پیشکار) تھا اُن کے سامنے کام کرتا تھا۔ ابتدا میں مجھے دیں ویتار ماہوار ملتے تھے اس زمانہ میں حسن ابن الفرات د بوان خانہ میں اپنے بھائی کی ماتحتی کام کرتے تھے۔ جب ان کی ترقی ہوگئی تو انہوں نے میری ترقی تمیں دینار ماہوار کر دی میں اس تخواہ پرائلی پیش کرتار ہایہاں تک کہاب وہ خود وزارت عظمیٰ پر فائز ہو مجئے اب مجھے یانچ سو دبینار ماہوار ملنے لگا۔ ایک مرتبہ انہوں نے حکم دیا کہ ان تمام مخالفین کا اثاث البیت ضبط کیا جائے جنہوں نے معتز بااللہ کے بیٹے سے بیعت کی تھی۔اس کی تغميل ميں بخالفين كا مال ومتاع پيش كيا جار ہا تھا و ہ اس كوملا حظه كر كے خليفه مقتدر بااللہ كے خزانه میں بھیجتے رہتے تھے۔اس سلسلہ میں ایک مرتبہ اُن کے پاس دوصندوق لائے گئے اور بیکہا گیا کہ بید دونوں معتز بااللہ کے بیٹے کے مکان سے برآ مد کیے گئے ہیں ابوالحن وزیرنے دریافت کیا كتم نے و كيوليا كدان ميں كيا ہے؟ انہوں نے كہا بال ان ميں رجشر ہيں جن ميں ان لوگول كے اساءاورنسب درج ہیں جنہوں نےمعتز کے بیٹے سے بیعت کی تھی۔انہوں نے کہا کہان کومت کھولو پھرغلاموں کو تھم دیا کہ آ گ لا وُ اور فراش کوئلہ لائے تو بہت ی آ گ د ہکانے کی ہدایت کی اورمیری اور دیگر حاضرین کی طرف متوجه هو کرکها که والله اگر میں ان دونوں صند وقوں میں کا ایک کاغذ بھی دیکھ لیتا تو ہروہ مخص جس کا نام اس میں موجود ہے بیگمان کر لیتا کہ شاید میں اس کو پہیان چکا ہوں اس طرح سب ہی کی نیتوں میں فساد پیدا ہواجاتا میری طرف ہے بھی اور خلیفہ (مقتدر باالله) کی طرف ہے بھی اور بیعقل کی بات نہیں ۔ان دونوںصند وقوں کو پھو تک دو!ان دونوں صندوقوں کومقفل حالت میں ہی آ گ میں ڈال دیا گیا جب وہ ان کی موجودگی میں جل یکے تو میری طرف متوجہ ہو کر کہا کہ اے ابوعلی اب ہراس مخص کوجس سے لغزش ہوگئی تھی اور اس نے معنز کے بیٹے سے بیعت کر لی تھی اور خلیفہ بھی ان سب کے حق میں معافی اور امن کا بھم دے

چکے ہیں میں نے مطمئن کر دیا۔ اب لوگوں کے نام میری طرف سے امن کی تحریر بکھتے رہو تہمازے پاس جو تحض بھی امن کی ورخواست لے کرآئے وہ کوئی بھی ہوامن کا تھم لکھ کرمیرے پاس بے آؤتا کہ میں اس پر دستخط کر دول میں تم کو بیتھم لکھنے کا اختیار دیتا ہوں۔ پھر حاضرین سے کہا کہ جو پچھ میں نے ان کو تھم دیا ہے اس کی لوگوں میں اشاعت کر دوتا کہ جولوگ چھے پھرتے ہیں وہ ابوعلی کے پاس خوشی سے امن کی درخواسیں لے کرآ جا کیں۔ ہم نے ان کا شکر یہ اوا کیا اور پوری جماعت نے ان کے لیے دعا کی اور خبر شائع ہوگئی اور امان کے احکامات کھے سے۔ اس سلسلہ میں تقریباً ایک لاکھ احکامات کھے سے۔ (بیابوعلی بن مقلف خوشنو یس کے ائمہ میں۔ اشتیاق احمد)

(9) ابوعلی بن مقلہ کے بیٹے ابوالقاسم حسن کہتے ہیں کہ ایک دن ابوعلی بن مقلہ کھانا کھار ہے تھے جب دسترخوان بڑھایا گیا اور انہوں نے اپنے ہاتھ دھوئے تو انہوں نے اپنے کپڑے پر ایک زردنقطہ دیکھا جواس حلوے کا لگ گیا تھا جو کھار ہے تھے تو وہ دوات کھول کراس زردنشان پر قلم سے ایک نقطہ اس طرح بنادیا کہ وہ نشان جھپ گیا اور کہنے گئے کہ وہ نشان خواہش نفس کا تھا اور بینشان میری صنعت کا ہے اور پھر بیشعر بڑھا ۔۔

انما الزعفوانُ عطر العُذارلى ﴿ و مداد الدواة عطر الرجالِ (ترجمه) زعفران صرف عورتول كاعطر الدوات كى سابى مردول كاعطر ا

( • ٨) ابو برصولی نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ میں نے خلیفہ کمتنی بااللہ کے حضور میں پچھاشعار پڑھے تو انہوں نے کہا کہ تم فلال شاعر ہے بڑھے ہوئے ہو۔ میں نے کہا چونکہ آپ کا کرم مجھ پر زیادہ ہے۔ اس لیے آپ نے یہ خیال فر مایا ورنہ فلال شاعر تو مجھ سے بڑھا ہوا ہے۔ جب ہم مجلس سے باہر آئے تو مجھ سے قاسم بن عبیداللہ نے کہا تم نے (یہ کیا حرکت کی کہ) امیر المؤمنین کی بات کورد کیا۔ انہوں نے ایک بات فر مائی تم نے اس کی نفی کی۔ میں نے کہا کہ میری بچھاتی کہاں ہے۔ (اس حکایت میں قاسم کی ذکاوت کے اظہار کے علاوہ بزرگوں کے اوب کی تعلیم بھی مقصود ہے)۔

(۱۸) حکایت ہے کہ ایک بادشاہ کے راز اکثر اس کے دشمن پر ظاہر ہوجاتے تھے اور وہ اس کے مقابلہ کے لیے جو تد ابیر کرتا تھا وہ بیکار ہوجاتی تھیں اس سے اس کوتشویش رہتی تھی۔ بادشاہ نے

اینے ایک مخلص سے بیشکایت بیان کی اور کہا کہ ایک جماعت ہے جومیرے اسرار پرمطلع ہوتی ہے اوران بران کا اظہار کیے بغیر جا رہ بھی نہیں مجھے اس کاعلم نہیں ہوسکا کہ ان میں سے کون مخص ظاہر کرتا ہے اور مجھے رہیمی گراں ہے کہ میری جانب ہے کسی مندین شخص کے ساتھ ایسامعاملہ ہو جو خائن کے ساتھ ہی مناسب ہونا جا ہیے۔اس مخص نے ایک کتاب منگائی اور اس میں امور مملکت سے متعلق کچھے خبریں (الگ الگ) تحریر کیس جوسب کی سب جھوٹی تبویز کی تھیں اور وہ کتاب بادشاہ کو دیکر کہا کہ جتنے لوگ ایسے ہیں کہان پر آپ کے اسرار ہمیشہ ظاہر ہوتے ہیں۔ ان میں ہے ایک کوتخلیہ میں بلا کراس ہران میں ہے ایک بات ظاہر کر دیجئے اور اس کو تا کید کر و پیچئے کر می مخص کے سامنے زبان پر نہ لائے اور اس بات پر ان کا نام بھی لکھ و بیچئے پھر دوسرے مخض کود وسری بات بتا کریمی تا کید کرد بیجئے کہ سی سے نہ کہےاوراس پراس کا نام تحریر کرد بیجئے ۔ اس طرح ہرایک کوجدا جدا ایک ایک خبر بتائی گئی اور نام لکھ دیئے گئے۔اس پرتھوڑ اہی عرصہ گذرا تھا کہ جو جوخبریں مشہور ہو تمیں ان سے خیانت کرنے والوں کا پیتہ چل گیا اور جوحقیقتاً خیرخواہ تھے ان سے بیان کی ہوئی باتیں چھیں رہیں۔اس تدبیر سے بادشاہ کومعلوم ہوگیا کہ دیانت دارکون ہیں اوراسرار کو فاش کرنے والے کون لوگ ہیں جن سے آئندہ احتیاط رکھی۔

(۸۲) منقول ہے کہ وزیر فخر الممالک کے سامنے ایک شخص کی رپورٹ پیش کی گئی جس میں ایک دوسر مے شخص کی چنلی کھائی گئی تھی۔ جس پر فخر الممالک نے بیتح ریکیا کہ سعایت یعنی چنلی کھانا بدترین عیب ہے اگر چہ فیرخواہی سے ہو۔ کیونکہ اگرتم نے فیرخواہی سے بھی کیا تو اس میں تہمارا نقصان تمہار سے نقع سے بڑھا ہوا ہے اور میں کسی ممنوع فعل میں مبتلا نہیں ہوتا اور نہ کسی ذلیل شخص کی بات سنتا ہوں جو کسی ایسے شخص سے متعلق ہوکہ اس کو پچھ فیرنہیں۔ اگرتم بڑھا ہے کہ دلیل شخص کی بات سنتا ہوں جو کسی ایسے شخص سے متعلق ہوکہ اس کو پچھ فیرنہیں۔ اگرتم بڑھا ہے کہ تیار ہوجا تا جوتم جیسے لوگوں کو پھر اس جیسی حرکت سے روک دیتی۔ اس تم کو چا ہے کہ اس عیب تیار ہوجا تا جوتم جیسے لوگوں کو پھر اس جیسی حرکت سے روک دیتی۔ اس تم کو چا ہے کہ اس عیب سے ڈرو کیونکہ اللہ تعالی ہر نیک اور بد کے اعمال کو اس متعام سے دیکھ رہا ہے کہ دو اس کوئیس دیکھ سکتے۔

(۸۳) وزیرابومنصور بن جبیر نے ایک دن ابونصر بن الصناع کے بیٹے کونصیحت کی۔ استعمل

بالداب والاكنت صناعًا بغراب-آ داب سے بلندمرتبہ (جوانسانیت کاحق ہے) حاصل كر

ورنہ پھرتومثل کوے کے ہوگا (جوسدھایانہیں جاسکتا) آ داب سے اپنامقام بلند کروور نہ غراب (بعنی کوے) کے مرتبہ میں رہو تھے۔اس میں لفظ صناعاً نے ایک حسن پیدا کر دیا کہ وہ صناع کی اولا دمیں سے تھا۔

المُباكِبُ عن

بادشاۂ اُمراءٔ درباری اور بولیس کے عمال کی حکایات

(۸۴) مؤلف کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا کہ ایک (خراسانی) فخص بغداد میں آیا جو حج کے ليے جار ہاتھااس كے ياس ايك دوست كاموتوں كا ہارتھاجس كى قيت ايك ہزار دينارتھى اس نے اس کوفروخت کرنے کی کوشش کی تمرنہ بک سکا تو وہ ایک عطار کے یاس آیا جس کی اچھی شہرت تھی اس کے پاس اس کوامانت رکھ دیا اور حج کو چلا گیا۔ پھرواپس آیا اوراس کے لیے ہدیہ لے کراس سے ملااس سے عطار نے کہا آپ کون ہیں اور بیکیا ہے اس نے جواب دیا کہ میں و بی مخض ہوں جس نے تمہارے یاس ہارامانت رکھا تھا تو اس نے اس سے بات ہی نہ کی اور د تھکے دے کر دُ کان سے نیچے پھینک دیا اور کہنے لگا تو مجھ پر ایسے دعوے کر رہا ہے۔لوگ جمع ہو محيئ اور حاجي ہے کہنے لگے کہ جس مخف پر توبید عویٰ کررہا ہے نہایت نیک مخص ہے۔ حاجی جیرت میں تھااور بار بارا پنی بات لوگوں کو سنا تا تھا تگر بجز گالیوں اور مار کے اس کو پچھے نہ ملا کسی نے اس سے کہددیا کہ عضدالدولہ کے پاس جاؤان کوایسے امور میں بڑی فراست ہے تو اس نے اپنا بورا واقعه ککھ کرکسی مقرب کی معرفت عضدالدوله کی خدمت میں پیش کر دیا۔اس کوآ واز دی گئی تو پیر حاضر ہوا اس ہے پوراوا قعمعلوم کر کے فرمایا کہ کل صبح جا کراس عطار کی ڈکان پر بیٹھ جاؤا گروہ نہ بیٹھنے دیے تو اس کے سامنے کی کسی وُ کان پر بیٹھ جا وَ اور مغرب تک بیٹھے رہواور اس سے بات نہ کرو۔اس طرح تین دن کرو۔ چو تھے دن ہم ادھرے گذریں مے اور کھڑے ہو کرتم ہے سلام علیک کریں گےتم کھڑے نہ ہواور نہ وعلیکم السلام ہے آ گے کوئی اور لفظ بولنا جو پچھے میں تم ہے سوال کروں صرف اسی سوال کا جواب دینا اور پچھ نہ کہنا بھر ہماری واپسی کے بعدتم اس عطار سے ہار کا ذکر چھیٹر دینا۔ پھر جو پچھے جواب وہ تم کو دے اس کی مجھ کواطلاع دینا۔اگر وہ تم کو ہار واپس کر

دے تواس کو لے کر ہمارے پاس آ جانا۔اس ہدایت کے مطابق پیخص عطار کی وُ کان پر بیٹھنے کے لیے پہنچا مگراس نے نہ بیٹھنے دیا تو وہ سامنے کی ڈکان پر بیٹھ گیا اور تین دن تک بیٹھتا رہا۔ جب چوتھادن ہوا تو عضدالدولہ ایک شاندار جلوس کے ساتھ ادھر آئے اور جب اس خراسانی کو د یکھا تو کھڑے ہوگئے اور السلام علیم کہا۔ اس نے اپنی جگہ بیٹھے ہوئے ہی علیم السلام کہا عضدالدوله نے کہا بھائی صاحب! آپ یہال تشریف لائے ہیں گرہم سے نہیں ملتے نہ کوئی خدمت ہارے سپردکرتے ہیں۔اس نے جواب میں جیسا کہ طے ہوا تھا لمبی گفتگو سے بیختے ہوئے معمولی ہاں ہوں کی ۔ مگر عضد الدولہ اس سے اصرار کرتے رہے اور کھڑے رہے اور ان کی وجدے بورالشکر کھڑار ہا(اس سے لوگوں کو بدیقین ہوگیا کہ بیخص عضدالدولہ کا برامحتر م دوست ہے )اوراس عطار برتو خوف ہے غشی طاری ہونے گئی۔ جب عضدالد ولہ رخصت ہو گئے تو عطار نے حاجی ہے کہا کہ میاں بیافسوں ہے کہتم نے بینہ بتایا کہتم نے ہمارے پاس وہ ہارکس زمانہ ے رکھا تھااوروہ کس چیز میں لپٹا ہوا تھاتم مجھے یا دولا وُ شاید یاد آجائے۔اس نے اس کوسب کچھ بتایا اب وہ ڈھونڈنے کے لیے کھڑا ہواا دھرا دھر ہاتھ مارنے کے بعدا یک تھیلا اُلٹا جس میں سے ہارگرا۔تو کہنے لگامیں درحقیقت بالکل بھول گیا تھا اگرتم پورا حال نہ بتاتے تو اب بھی یاد نہ آتا۔ اس نے ہار لے لیا۔ اب حاجی نے اینے ول میں کہا کہ اب عضد الدولہ کو بتانے سے کیا فائدہ ہو گا۔ پھراس کو بیہ خیال آیا کہ شاید عضدالدولہ ہی خرید لے تو انکی خدمت میں حاضر ہوکر واقعہ عرض کیا۔عضدالدولہ نے اس کے ساتھ اپنے حاجب کووہ ہار دے کرعطار کی دُکان پر بھیجا جس نے عطار کو پکڑ کروہ ہاراس کے گلے میں ڈال دیااوراس کو ڈکان کے دروازے پر ہی بھانسی دیکراٹکا دیا اور منا دی کر دی گئی کہ بیاس شخص کی سزا ہے کہ جس کے سپر دایک امانت کی گئی مگر وہ منکر ہو گیا۔ جب دن گذر گیا تو حاجب نے اس کی گردن سے ہار نکال کر حاجی کے سپر دکر دیا اور جانے کی اجازت دے دی۔

(۸۵) ہم کو یہ حکایت پینچی کی عضدالدولہ کے امراء میں سے ایک ترک نوجوان تھا۔ اُس نے بہترکت شروع کی کہ ایک مکان کے دیوار کی سوراخ سے اس میں رہنے والی ایک عورت کو جھا نکتا رہتا تھا۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ بیتر کی روزانہ بہت دیر تک اس روزن سے جھا نکتا رہتا ہے۔ اس نے مجھے پر آ رام حرام کر دیا ہے یہاں میر سے سواکوئی نہیں ہوتا۔ ہرد کیھنے والا یہی سمجھے گا

کہ میں اس سے باتنس کیا کرتی ہوں۔میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں۔اس کے شوہرنے کہا کہ تواس کے نام ایک پرچہ لکھ جس کا بیضمون ہوکہ روزانہ کھڑا ہونا بیکار بات ہے۔ جب عشاء کے بعدامچھی طرح اندھیرا ہو چکے اورلوگ غافل ہو جائیں تو تم گھر میں آ جانا۔ میں ورواز ہے کے پیچیے ہوں گی۔اس کے بعداس نے دروازے کے پیچیے ایک مہرا گر حاکھودا اوراس کے انتظار میں کھڑا ہو گیا۔ جب وہ ترکی آیا تو اس نے دروازہ کھولا۔ جب وہ اندر داخل ہوا تو اس نے فورا ہی اس کو دھکا دے کر گڑھے میں ڈال دیا اوراس پرمٹی بھر دی اس واقعہ کوئی دن گذر گئے مسی کو پچھ خبر نہ ہوئی۔ایک دن عضدالدولہ نے دریافت کیا کہ فلاں شخص کہاں ہے تو ان کو بتایا گیا کہاس کا پچھھال معلوم نہیں۔اس پرعضدالدولہ غور کرتے رہے یہاں تک (کہاس کی تحقیق کے لیے انہوں نے بیصورت نکالی) کہ ایک ملازم کواس مؤذن کو بلانے کے لیے بھیجا جواس مكان كے قريب والى مسجد كا تھا۔اس نے مؤذن كو بظاہر بہت سخت بكڑا (اورعضدالدول كے سامنے حاضر کر دیا پھرعضد الدولہ نے ) آ ہستہ ہے اس سے کہا کہ بیا بیک سودینارلوا ورجو بچھ ہم تم کو تھم دیتے ہیں اس کی تعمیل کرو۔ جب تم اپنی مسجد میں جاؤ تو عشاء کی اذان زیادہ رات گئے دے کرمسجد میں بیٹے جانا۔ پھرسب سے پہلے جو محض تبہارے یا س آئے اورتم سے میراتھم گرفتاری نافذ ہونے کی تحقیق کرے تو اس کی مجھےاطلاع دے دینا۔اس نے کہا بہت احیما اور و بیا ہی کیا تو جو مخص سب سے پہلے آیا وہ وہی بیٹنج تھا (جس نے ترکی کو مارا تھا) اس نے مؤذن سے کہا کہ میرا دل تیری ہی طرف لگا ہوا تھا اور تہیں اس طرح گرفتار کر کے بلوانے سے عضدالدوله کی تم ہے کیا غرض تھی ۔مؤ ذن نے کہا کہ الحمد ملاخیریت ہے کوئی خاص بات نہیں تھی۔ جب صبح ہوئی تو مؤذن نے عضدالدولہ کو جا کر حال سنایا۔ انہوں نے شیخ کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ بیرحاضر کیا گیا۔اس سے یو چھا کہ ترکی کا کیا معاملہ ہے بیان کرو!اس نے کہا کہ میں آپ ہے بالکل تھی بات عرض کرتا ہوں۔میری بیوی بہت بردہ داراور یا کدامن ہے بیخض اس کی گھات میں لگار ہتا تھااورا یک موری کے نیچے کھڑار ہتا تھاوہ بدنا می کےخوف ہےاس مخض کے کھڑے رہنے سے پریٹان ہوگئ تو میں نے اس کے ساتھ ایبا ایبا معاملہ کیا (سبتفصیل بیان كردى)عضدالدوله نے كہا جاؤسپر وخدا۔ ندسى نے پچھسنا اور نہ ہم نے كہا۔ (٨٧) محمر بن عبدالملك ہمدانی نے اپنی تاریخ میں ذکر کیا ہے کہ عضدالدولہ ہے ڈ اکوؤں کے

ا کیگروہ کی شکایت کی گئی جو کر دقوم کے تھے۔ بیلوگ لوث کھسوٹ کرتے تھے اور پہاڑی گھاٹیوں میں حصیب جاتے تھے (اس لیےان پر قابو یا نامشکل ہو گیا) تو عضدالدولہ نے ایک تا جرکو بلایا اوراس کوایک خچر دیا جس پر دوصند وق لدے ہوئے تھے۔ان صند وقوں میں زہر ملاکر حلوا بند کیا گیا تھا جس میں نفیس خوشبو ملا دی گئی تھی اوراس حلوے کو بہت خوبصورت برتنوں میں ركها گيا تقااوراسكو پچهد بينارعطا كيهاوراس كوتهم ديا كه قافله كےساتھ روانه ہوجائے اور بيرظا ہر کرے کہ ان میں ان اطراف کے بعض حکام کی عورتوں کے لیے بطور مدیدیشا ہی حلوا بھیجا جار ہا ہے۔ تاجر نے تعمیل کی اور قافلہ کے آ گے آ گے روانہ ہو گیا (جب قافلہ را ہزنوں کی زومیں پہنچے گیا) تو ڈاکولوگ آپڑے اور انہوں نے قافلہ کا سب مال ومتاع قبضہ میں کیا اور ان میں سے ایک شخص نے خچر پر قبصنہ کیااور جماعت کے ساتھ اس کو بھی پہاڑ پر چڑھا لے گیااورغریب مسافر ننگے کھڑے رہ گئے۔ پھر خچر والے ڈاکونے جب صندوق کھولا تو اس میں حلوا ملاجس کی خوشبو کھیل گئی اور بہت نفیس خوشبوتھی وہ اس ہے ڈرا کہ اس کوصرف اینے پاس چھپایانہیں جا سکتا تو اس نے تمام ساتھیوں کو آواز دی ان سب نے آ کرالی نفیس چیز دیکھی جواس سے پہلے نہیں دیکھی تھی بیسب بھوکے تنصاس پرسب کے سب ٹوٹ پڑے اور خوب کھایا۔بس کھا کرلوٹے ہی تنصے کے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ پھر تو سب قافلہ والوں نے دوڑ کران کے اموال ومتاع پر قبضه كرليا اوران كے ہتھيار بھى لے ليے اور جس قدرلوثا ہوا مال تھاسب كاسب وصول كرليا۔اس ہے زیادہ عجیب ترکیب ہمارے سننے میں نہیں آئی جس سے ظالم اورمفسدوں کی قطعاً بیخ کئی ہو گئی اورمفیدین کے کا نٹے ہمیشہ کے لیے کاٹ دیئے گئے ہول۔ (٨٧) مؤلف كتاب كہتے ہيں كہ م سے بيان كيا كيا كدايك تاجر خراسان سے حج كے ليے چلا (اور بغداد آکر) مج کی تیاری کرنے لگااس کے پاس ضرورت سے زائدایک ہزاردینار باقی رہ مجئے اس نے سوچا کہ ان کا ساتھ رکھنا خطرے ہے خالی نہیں اور کسی کے پاس امانیا رکھوانے میں اس كے مرجانے كا انديشہ ہے اس ليے اس نے جنگل ميں جاكر ايك ارتذكے ورخت كے ينجے

نے رونا اور اپنامنہ پیٹیناشروع کر دیا جب اس ہے لوگوں نے حال پوچھا تو اس نے کہا زمین نے

گڑ ھاکھود کران کو دیا دیا اورکسی نے اس کونہیں دیکھا تھا پھروہ حج کے لیے روانہ ہو گیا جب حج

ے فارغ ہوکرآیا تو اسی درخت کے نیچے بہنچ کروہ موقع کھودا مگر وہاں سے پچھے نہ ملا اب تو اس

میرامال چرالیا۔ جب اس کی بری حالت ہوگئ تواس ہے کہا گیا کہ تو عضدالدولہ کے پاس جا اُن کی بہت وُوررس بجھ ہے اس نے کہا کیا وہ غیب دان ہیں تواس کو بجھایا گیا کہ جانے میں تیراحرج بھی تو نہیں ہے چنا نچہ وہ گیااوران کوا بنا تمام قصہ سنایا بین کر عضدالدولہ نے اطباء کو جمع کرلیااور ان سے سوال کیا کہ کیا تم نے اس سال میں کسی کا اریڈ کی کونپلوں ہے کوئی علاج کیا ہے؟ ان میں ہے ایک نے بتایا کہ میں نے آپ کے فلاں خواص کا علاج کیا ہے۔ پھراس کو بلا کر بوچھا کہ کیا ہے۔ اُن میں من نے اس سال اریڈ کی کونپلیں استعال کی ہیں اس نے اقر ارکیا۔ پھر بوچھا کہ کس نے تم کولا کر دی تھی اس نے کہا فلااں فراش نے ہے موبلیل تو ڑی تھیں۔ اس نے درخت کا موقع بیان کیا تو تھی دیا گیا کہ اس شخص کوا ہے ساتھ لے جا کروہ جگہ دکھا وُ جہاں ہے تم نے کونپلیں تو ڑی تھیں۔ تو بیشف ویا کہ اس درخت کے پاس لے گیااور کہا کہ اس درخت سے کی تھی ۔ اس شخص نے کونپلیں تو ڈی تھیں۔ اس خص نے کونپلیں تو ڈی تھیں۔ اس خص نے فراش کو تھی ۔ اس خص الدولہ کہا والتہ اس حیا کہ والی ان کر عضدالدولہ نے ڈا نا اتواس نے نے فراش کو تھم دیا کہ مال حاضر کرواس نے پھھتا تل کیا۔ گر جب عضدالدولہ نے ڈا نا اتواس نے مال حاضر کرواس نے پھھتا تل کیا۔ گر جب عضدالدولہ نے ڈا نا اتواس نے مال حاضر کرواس نے پھھتا تل کیا۔ گر جب عضدالدولہ نے ڈا نا اتواس نے مال حاضر کروا۔

(۸۸) سلائی شاعر کہتے ہیں کہ میں نے عضدالدولہ کی خدمت میں حاضر ہوکران کی مدح میں ایک قصیدہ پڑھاتو بھے بہت بڑا صلاعطا کیا۔ ہیش قیمت کپڑے اور دینار مرحمت فرمائے اور ان کے سامنے شاہ فارس کی تلوارر کھی ہوئی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ میں اُسے گوشہ چٹم سے دیکھر ہا ہوں تو اس کومیری طرف بھینک دیا اور کہا کہ اس کو لے لوتو میں نے کہا: و کل عندنا من عندہ وجو نیج نی مال ہمارے پاس ہے وہ اس بھی کا عطیہ ہے ) تو عضدالدولہ نے (غصہ سے ) کہا کہ وہ تیزاباپ ہے میں بیس کر چرت زوہ رہ گیا۔ میں اس کا مطلب نہیں سمجھ سکا تو استاد کے وہ تیزاباپ ہے میں بیس کر چرت زوہ رہ گیا۔ میں اس کا مطلب نہیں سمجھ سکا تو اسپنے استاد کے پاس پنچا اور ان سے حال بیان کیا۔ انہوں نے کہا افسوں ہے تھے سے بہت بڑی خطا ہوگی کے ونکہ یکھا ت ابونو اس کے ہیں جو اس نے ایک کئے کی تعریف میں کہ تھے۔ اس نے کہا:

یکھات ابونو اس کے ہیں جو اس نے ایک کئے کی تعریف میں کہ تھے۔ اس نے کہا:

اتعب کلبا اہلہ فی کدہ ہے قد سعدت جدو دھم بجدہ

و کل خیر عندھم من عندۂ (ترجمہ) کتے کواس کے مالک نے اس پریختی ڈال کرمصیبت میں پھائس رکھا ہےان کی تمام کوششیں ای کی

كوشش سے كامياب موتى بيں اور جوخير بھى أن كے ياس بوه أس كتے كاعطيہ ب-یہین کرمیں (بہت متوحش واپس آیا) ایک کپڑا اوڑ ھے ہوئے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ عضدالدوله نے کہا تھے کیا ہوا میں نے کہا ابھی بخار چڑھ گیا۔انہوں نے کہا بخار کا سبب معلوم ہے؟ میں نے کہا میں نے ابونواس کا دیوان و کھے لیا۔ تو فر مایا اس بخار سے تم کوکوئی خطرہ نہیں ہے (مطلب پیہے کہ ہم معاف کرتے ہیں) میں اُن کے سامنے جھک گیااورواپس آ گیا۔ (٨٩) ابوالحن بن ملال نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ مجھ ہے ایک تا جرنے بیان کیا کہ میں جیماؤنی میں تھااس لیے (مجھےاس واقعہ کاعلم ہے ) ایک دن ایساا تفاق ہوا کہ سلطان جلال الدولہ ا بنی عادت کے مطابق شکار کو نکلے تو اُن کو ایک دیہاتی روتا ہوا ملا۔ سلطان نے یو چھا کیا ہوا تختمے \_ تو اس نے بیان کیا کہ تمین لڑکوں نے میرے تر بوز وں کا بوجھ جومیرے ساتھ تھا مجھ سے چھین لیا اور میری کل پونجی وہی تھا۔سلطان نے اس کو کہا کہ تو نشکر میں چلا جا وہاں ایک سرخ رنگ کا قبہ ہے اس کے پاس بیٹھ جااور شام تک بیٹھے رہنا میں واپس آ کر تجھے بے فکر کر دوں گا۔ جب سلطان شکار سے واپس ہوئے تو اپنے بعض ملاز مین سے کہا کہ مجھے تر بوز کی خواہش ہے۔ لشكر میں اور خيموں میں تفتيش كروا كر يجھ ل جائے اس نے عميل كى اور تر بوز لے كر آيا۔ سلطان نے یو چھا کہ بیم نے کس کے پاس دیکھا تو بتایا گیا کہ فلاں حاجب کے خیمہ میں تھا تو تھم دیا کہ اس کو حاضر کرو (وہ حاضر کیا گیا) سلطان نے اس سے کہا کہ بیتر بوز کہاں سے آیا تو اس نے عرض کیا کہ پچھاڑ کے لائے تھے۔سلطان نے تھم دیا کہ فوراً ان کوحاضر کرو۔وہ حاجب گیااوراس نے محسوس کرلیا کہ سخت بات ہے تو میں نے لڑکوں کوفتل کے خوف سے بھگا دیا اور واپس آ کر سلطان ہے کہا کہ سی طرح لڑکوں کوسلطان کی طلبی کاعلم ہو گیا تو وہ بھاگ سے ۔سلطان نے تھم دیا کہ دیہاتی کوحاضر کرو۔وہ حاضر کیا گیا۔سلطان نے اس سے کہا کہ کیا بیون ی تربوز ہے جو تجھ سے چھینا گیا تھا۔اس نے کہا کہ ہاں۔تو تھم دیا کہاس کو لے لےاوریہ حاجب ہماراغلام ہےاور ہم اس کو تیرے سپر دکرتے ہیں اور تحقے بخشتے ہیں جبکہ اس نے ان لڑکوں کو حاضر نہیں کیا جنہوں نے تیرے تر بوز جیپنے تھے اور خدا کی نتم اگر تو نے اس کو چھوڑ دیا تو میں تیری گردن اڑا دول گا۔ تو دیہاتی اس حاجب کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے آیا۔اب حاجب نے اپنی ذات کو آزاد کرنے پراس ہے تین سو دینار برمعاملہ کرلیا۔ پھروہ دیہاتی سلطان کی خدمت میں آیااور کہااے سلطان جو

غلام آپ نے مجھے ہبہ کیا تھا میں نے اس کو تین سودینار میں چے دیا۔ سلطان نے پوچھا کہ تو اس سود۔ پرخوش بھی ہے۔اس نے اقرار کیا تو فر مایا اچھا قیمت اپنے قبضہ میں لے کرسلامتی ہے رخصت ہوجاؤ۔

(۹۰) ابوالحن بن ہلال نے لکھا ہے کہ ایک مخص نے جوشخص دوسرے تر کمانی کا ہاتھ پکڑ کر لایا اور کہااس کو میں نے اپنی بیٹی ہے جماع کرتے ہوئے دیکھااور میں چاہتا ہوں کہاس کو آپ ہے تھم حاصل کر کے قتل کر دوں۔سلطان نے کہانہیں بلکہاس کے ساتھ اس کا نکاح کر دے اور مہرہم اینے خزانے سے ادا کر دیں گے اس نے کہا کہ میں توقیل کے سوااور کوئی صورت قبول نہیں کرتا۔سلطان نے تھم دیا کہ تلوار لا و تو تلوار حاضر کی گئی۔تو اس کومیان سے نکالا اور باپ سے کہا كه آ كة و تواس كوتكوار دى اورايخ باتھ ميں ميان سنجال ليا اوراس سے كہااس تلوار كوميان میں دیدونو جب بھی وہ میان کے منہ پر لا کرتلواراس میں داخل کرنا جا ہتا تھا۔سلطان اس میان کا منہ ہٹا دیتے تھے جس سے وہ تلوار کو نہ داخل کر سکا۔اس نے کہا حضور آپ چھوڑتے ہی نہیں کہ میں اس میں داخل کروں۔سلطان نے فر مایا کہ یہی معاملہ اپنی بیٹی کاسمجھ اگروہ نہ جیا ہتی تو بیاس کے ساتھ کیسے کرتا۔اس لیےا گراس فعل کی سزامیں نوقتل ہی جیا ہتا ہے تو دونوں کوتل کر (اسکی سمجھ میں آ گیا) پھرنکاح پڑھنے والے کو بلا کرنکاح کرادیا اور مہرا پنے خزانے سے ادا کر دیا۔ (91) اصمعی ہے روایت ہے کہ ہلال بن ابی بردہ کوخلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے پاس بھیجا گیا اور وہ شہر میں تھے۔اُس نے آ کرمسجد کا ایک کونہ سنجال لیا اور وہاں خوب خشوع وخضوع کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دی اور عمر بن عبدالعزیز اس مخص کو دیکھ رہے تھے۔عمر نے علاء بن المغیر ہ ے کہااور بیان کے مقرب خاص تھے۔اگراس مخف کا باطن بھی ایسا ہی ہے جبیبا کہ ظاہرتو بیابل عراق کی سیرت کےمطابق ہےجس کو بڑائی کے تحفظ کا ذریعہ (یعنی ریا کاری)نہیں سمجھا جائے گا۔علاء بن المغیر و نے کہاا ہے امیر المؤمنین میں اس کا پنة لگا کرآپ کو بتا تا ہوں۔اب علاء اس کے پاس پہنچےاور میخض مغرب اورعشاء کے درمیان نفلوں میں مشغول تھا۔انہوں نے اس سے کہا دور کعت پرسلام پھیر دیجئے مجھےتم ہے ایک کام ہے۔ جب اس نے سلام پھیر دیا تو علاء نے کہا کہتم کومعلوم ہوگا کہ میری رسائی اورتقر ب امیر المؤمنین کی بارگاہ میں کس قدر ہے۔ میں نے امیرالمؤمنین کواشارہ کیا ہے کہتم کوعراق کا حاتم بنادیں۔ بولواییا کرادینے پر مجھے کیا (رشوت) دو سے اس نے (رشوت دینے پر آ مادگی کا اظہار کرتے ہوئے) کہا ایک سال کی پوری تنخواہ اور
اس کی مقدار ایک لاکھ بیس ہزار درہم ہوتی تھی۔علاء نے کہا اس معاہدہ کوتح ریکر دیجئے۔اس شخص
نے فور آاٹھ کرتح ریکر دیا۔علاء اس تح ریکو لے کرعمر بن عبدالعزیز کے پاس آئے۔انہوں نے پڑھ
کرعبدالحمید ابن عبدالرحمٰن بن زید بن الخطاب کولکھا بیاس وقت کو فے کے گورنر تھے'' بلال نے
اللہ (کی عبادت کی ملمع سازی) ہے ہم کو دھو کہ دینا جا ہا قریب تھا کہ ہم دھو کہ کھا جا کیں۔ پھر ہم
نے اس کو یرکھا تو اس کوسب کا سب محض کھوٹ پایا۔''

- (۹۲) مؤلف کتاب کہتے ہیں کہ ہم کومعلوم ہوا کہ ایک شخص نے ایک امیر کے سامنے وعظ کہا تو امیر نے اس کے پاس اپنی طرف سے مال بھیجا۔ جب قاصد لوٹا تو امیر نے کہا ہم سب شکاری ہیں لیکن جال مختلف ہیں۔

فالقت عصاها واستقربها النوای کما قر عیناً باالایاب المسافر (ترجمه) تواس نے اپناعصا وال دیا ( یعنی سفرخم کیا) اور وہیں قیام کرلیا۔ جس طرح ایک مسافر کی آسکسیں شنڈی ہوتی ہیں واپس آ کر۔

سفاح اس شعر کے مضمون اور اس کے پڑھنے والے سے خوش ہوگیا۔ (۹۴) حکایت: ایک امیر ایک قربی میں وار دہوا اس کو بال بنانے والے کی ضرورت محسوس ہوئی جو اس کے بال ٹھیک کر دے وہ امیر خود تنہا اس کے پاس آیا اور کہا کہ میں اس کا حاجب ہوں جو اس تہاری سبتی میں آئے ہیں۔ میرے بال ٹھیک کرو۔ اگرتم اچھے ثابت ہوئے تو ان کے بال بنوائے جا کیں گے اور اس امیر نے ایسا اس لیے کیا کہ موتر اش یہ نہ جھے سکے کہ امیر وہی ہے اور مرعوب ہو کر گھبرا جائے اور زخمی کردے۔

(90) عمر بن عثان سے منقول ہے کہ خلیفہ منصور ایک (قصر) محل میں داخل ہوئے اس کی ایک دیوار پر بیشعر لکھا ہوا پایا ۔ وما لی الاابکی بعین خزینت و قد قربت للظاعنین حمول ترجمه: میں کوا بالکی بعین خزینت و و قد قربت للظاعنین حمول ترجمه: میں کوا بالکین آنکمول سے دووُل حالانکد رفست ہونے والول کی سواریاں ان کے قریب آنچی ہیں۔ اور شعر کے پنچے اید اید کھا ہوا تھا ابوعم نے کہا اہ او و یکھا جا تا ہے پھر منصور نے کہا: اید ایل چیز ہے۔ رہے نے عرض کیا اور وہ اس وقت نصیب حاجت کا ماتحت تھا کہ اے امیر جب اس نے یہ بیت لکھا تو اس نے یہ جا ہا کہ پڑھے والے کواپی حالت سے بھی مطلع کر دے کہ وہ لکھے وقت یہ بیت لکھا تو اس نے یہ جا ہا کہ پڑھے والے کواپی حالت سے بھی مطلع کر دے کہ وہ لکھے وقت مرور ہا ہے۔ منصور نے کہا ہے تھی کی درجہ بلند ہونا مرور ہا ہے۔ منصور نے کہا ہے تھی کی درجہ بلند ہونا شروع ہوا۔

(۹۲) مؤلف کہتے ہیں کہ بید حکایت میں نے ابوالوفا بن عقبل کی تحریر سے نقل کی ہے کہ ایک ہاشی منصور کی خدمت میں آیا۔ منصور نے اس کواپنے قریب لا تا چاہا اور اس کو خاصہ شاہی میں شریک کرنا چاہا اور فر ایا کہ قریب آ جاؤ۔ اس نے کہا کہ میں کھا چکا ہوں۔ اس پرمنصور نے اس سے اعراض کرلیا جسب وہ مخص ہا ہر نکلا تو رہے نے اس کو گدی ہے دھکا دیا تو دوسر ہے جا جبوں نے بھی رہے کو دکھ کر اس کو دھکے دیئے۔ اس واقعہ کی شکایت لے کر اس کے دشتہ دار منصور کے پاس بھی رہے کو دیکھ کران کو دھکے دیئے۔ اس واقعہ کی شکایت لے کراس کے دشتہ دار منصور کے پاس آئے۔ رہے نے کہا کہ بیہ جوان و ورسے سلام کر کے واپس ہوجا تا تھا۔ اب امیر المؤمنین نے اس کو قریب بلایا اور بھانا چاہ بھر ارشا و فر مایا کہ کھانے میں شرکت کر بے تو بیاس اکرام کا جواب بیہ و بتا ہے کہ میں کھانا کھا چکا گویا امیر المؤمنین کے ساتھ تنا ول صرف پیٹ بھرنے کے لیے ہاور و بتا ہے کہ میں کھانا کھا چکا گویا امیر المؤمنین کے ساتھ تنا ول صرف پیٹ بھرنے کے لیے ہاور و بتا ہے کہ میں کھانا کھا چکا گویا امیر المؤمنین کے ساتھ تنا ول صرف پیٹ بھرنے کے لیے ہاور الیے لوگوں کی تا دیب بجائے تول کے فعل سے بھی ہو کتی ہے۔

(44) غیاث بن ابراہیم سے منقول ہے کہ معن بن زائدہ امیر المؤمنین ابوجعفر (خلیفہ منصور)
کے پاس پنچے۔ ان کے قدم سے قدم ملا کر چلنا شروع کیا خلیفہ نے کہاا ہے معن اب آپ کی عمر
بڑی ہوگئی۔ معن نے کہا آپ کی اطاعت میں اے امیر المؤمنین۔ پھر خلیفہ نے کہا گر آپ
(بڑی عمر کے باوجود) سخت ہیں معن نے کہا آپ کے دشمنوں پر۔خلیفہ نے پھر کہا آپ میں
(قوت) باقی ہے معن نے کہاوہ بھی آپ کے لیے ہے۔

(۹۸) ابوالفعنل الربعی اپنے والدیے نقل کرتے ہیں کہ خلیفہ مامون الرشید نے عبداللہ بن طاہر سے پوچھا ہماری نشست گاہ اچھی ہے یا آپ کی عبداللہ نے کہا میں آپ کے برابر کیسے ہو سکتا ہوں اے امیر المؤمنین ۔ خلیفہ نے کہا میرا روئے مخن صرف عیش ولڈت کی طرف ہے۔ عبدالله بن طاہر نے کہا پھر تو میری منزل زیادہ اچھی ہے۔خلیفہ نے کہا کس اعتبار سے؟ انہوں نے کہااس لیے کہ میں یہاں ما لک ہوتا ہوں اور وہاں مملوک۔

(۹۹) محربن عبدالملک ہمدانی کہتے ہیں کہ احمد بن طولون ایک دن اپنی آ رام گاہ میں کھانا تناول کررہے تھے کہ انہوں نے ایک سائل کو پرانے کپڑوں میں دیکھا فورا کچھروٹیاں اُٹھا کر اُن پر بھنی ہوئی مرفی اور بھنا ہوا چوزہ اور بھنے ہوئے گوشت کا پار چہ اور ایک فالودہ کا کلا ارکھا اور غلام کوھم دیا کہ اس کودے آئے۔ غلام نے والی آ کر عرض کیا کہ اس نے (لینا) پندنہیں کیا۔ ابن طولون نے تا سے مفتگو کی تو اس نے بہت اچھا جواب دیا اور امیر کے رعب کا پھھاڑ قبول نہیں کیا۔ ابن طولون نے اس سے کہا کہ جو پھھے جو اجواب دیا اور امیر کے رعب کا پھھاڑ قبول نہیں کیا۔ ابن طولون نے ہی نے اس سے کہا کہ جو پھھے کر برات تمہارے ساتھ ہیں وہ سب پیش کر داور بھے بناؤتم کوکس نے بھیجا ہے۔ کیونکہ مجھے یہ بالکل یقین ہو چکا ہے کہ تم جاسوں ہواور کوڑے مارنے والے کوطلب کیا۔ اب سے کہا کہ چھے اور اکر لیا۔ بعض حاضرین نے کہا واللہ بیتو جادو ہے۔ احمد نے کہا جادو نہیں کیا ہے اس کے باس ایسا اچھا کھانا بھیجا نہیں کہا ہا تھے ہوں ہو ہوئے آ دمی بھی خوش سے کھانے کے لیے تیار ہوجا کیں ایسا اچھا کھانا بھیجا جس کو پیٹ ایس ایسا اچھا کھانا بھیجا نہیں کہ برحالی کود کھا تو اس کے پاس ایسا اچھا کھانا بھیجا نہیں کی برحالی تو بردی تو ت سے ملا۔ جب میں نے اس کی برحالی تو بردی تو ت سے ملا۔ جب میں نے اس کی برحالی اور قبلی دیکھی تو اندازہ کر لیا کہ بیجا سوس ہے۔

(۱۰۰) ابن طولون نے ایک دن ایک جمال کود یکھا جو صندوق سر پراٹھائے جار ہا تھا گراس کے بنچ اس میں بے چینی محسوس ہوتی تھی۔ ابن طولون نے کہاا گریہ بے چینی ہو جھ کے بھاری ہونے کی وجہ ہے ہوتی تو اس جمال کی گردن پھولتی اور میں گردن کواصل حالت میں دیکھ رہا ہوں تو اس طراب کی وجہ صرف اس خبر کا خوف ہوسکتا ہے جو بیا ٹھائے ہوئے ہے۔ بیسوچ کرصندوق کھو لئے کا تھم دیا تو اس میں ایک لڑی کی لاش ملی جس کوئل کر کے تلاے کردیے گئے تھے امیر نے مزدور کودھمکایا کہ تمام حال بچ تی بیان کراس نے بیان کیا کہ چار آدمی فلال مکان میں ہیں انہوں نے جمعے بید یناردیئے اوراس لاش کو لے جانے کے لئے کہا۔ اس پراس جمال کے (اخفاء جرم کی سزامیں) دوسوڈ نڈے مارے گئے اوران چاروں کوئل کردیا گیا۔
جرم کی سزامیں) دوسوڈ نڈے مارے گئے اوران چاروں کوئل کردیا گیا۔

ایک اپنے مصاحب کو بلا کرفر مایا کہ فلال معجد میں جا کر اس کے امام کو بید و بنار دے آؤ۔ یہ مصاحب کہتا ہے کہ میں گیا اور امام کے پاس بیٹھ کرسلسلہ گفتگو میں اس کو بے تکلف کر لیا یہاں تک کہ اس نے اپنی پریشانی کا تذکرہ کیا کہ اس کی بیوی کو پیدائش کے در دکی تکلیف ہے اور اسکے ضروری سامان کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے آج نماز میں بھی کئی مرتبہ قراءت میں غلطی ہوگئی۔ پھر میں (اس کو دینار دے کر) ابن طولون کے پاس واپس آیا اور حال بیان کیا انہوں نے کہا اس نے بچے کہا۔ میں نے آج کھڑا ہو کر سنا تو میں نے دیکھا کہ بہت غلط پڑھ رہا ہوکر سنا تو میں نے دیکھا کہ بہت غلط پڑھ رہا ہوکر سنا تو میں نے دیکھا کہ بہت غلط پڑھ رہا ہوکر سنا تو میں نے دیکھا کہ بہت غلط پڑھ رہا ہوکر سنا تو میں ہے۔ اس سے میں تمجھا کہ اسکا دل کسی اور چیز میں مشغول ہے۔

(۱۰۲) سبل بن محمد جستانی نے بیان کیا کہ اہل کوفہ میں سے ایک عامل ہمارے یہاں وارد ہوئے۔ میں نے عمال سلطانی میں ہے بھرہ میں کوئی عامل اس سے زیادہ فائق اور برتز نہیں دیکھا۔ میں اُن سے ملنے گیا اور سلام علیک کی مجھ سے پوچھا کہ اے بحتانی بھرہ میں سب ہے برے عالم کون ہیں؟ میں نے کہازیا دی سب سے زیادہ اصمعی کاعلم رکھتے ہیں ( یعنی علم ادب اور شعراءز مانہ جاہلیت کا کلام اور حالات وغیرہ )اور ابوعثانی مازنی ہم میں علمنحو کے سب سے بڑے عالم ہیں اور ہلال الرای ہم میں سب سے بڑے فقیہ ہیں اور شاد کوفی حدیث کے سب سے برے عالم ہیں اور اللہ آپ کوخوش رکھے میں علم قر آن یعنی تجوید وقراءت کی طرف منسوب کیا جا تا ہوں اور ابن الکھی شروط کی تحریر میں (یعنی قبالہ نویسی میں )سب سے بڑھے ہوئے ہیں \_ تو انہوں نے اپنے کا تب سے کہا کہ ان سب حضرات کوکل یہاں جمع کر لینا۔ چنانچہ ہم سب کو جمع كرليا كيا۔ عامل نے كہاتم ميں مازني كون صاحب ہيں؟ ابوعثان نے كہا ميں ہوں جناب! انہوں نے سوال کیا کہ کیا ظہار کے فدیہ میں غلام آ زاد کرنا کافی ہوسکتا ہے جو کانا ہو ( ظہار اس صورت کو کہتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ کے:انتِ علی کظهر المی یعنی تو میرے لیے مال کی پشت کی برابر ہے۔ اگر وہ اس سے رجوع کرنا جاہے تو ایک غلام آزاد کرے تغصیلات فقہ کی کتابوں میں دیکھو) مازنی نے کہا میں صاحب فقہ نہیں ہوں میں عربیت یعنی نحو کا عالم ہوں۔ پھرزیادی ہے کہا کہ اگر شوہراور بیوی کے درمیان ایک تہائی مہر کی ادائیکی پر ضلع کا معاملہ طے ہوگیا ہوتو اس کوئس طرح لکھا جائے گا؟ زیادی نے کہا کہ بیہ ہلال الرای کاعلم ہے میر ا نہیں۔ پھر ہلال ہے یو چھا کہ ابن عون کی حسن ہے کتنی سندیں ہیں؟ ہلال نے کہا ہے میر اعلم نہیں ہے۔ شادکونی کاعلم ہے پھر شادکوئی ہے کہا کہ اے شادکوئی الا انھم یطنون صدور ھم کس کی قراءت ہے؟ انہوں نے کہا یہ بیراعلم نہیں ہے بیا بوحاتم کاعلم ہے۔ پھر (مجھ ہے) کہا اے ابوحاتم اگر اہل بھرہ کی تنگدی اور جو پچھ اُن کے بھلوں کونقصان پہنچا ہے پیش کرنے کے بعد بھر بے پرنظر لطف کرنے کی امیر المؤمنین سے درخواست کرنا ہوتو کیوککر کی جائے۔ ابوحاتم نے کہا خدا آپ پراپی رحمت کرے میں تو قراءت کا عالم ہوں۔ اختر اعات اور کتابت کا عالم نہیں ہوں۔ اختر اعات اور کتابت کا عالم نہیں ہوں۔ کہنے گئے یہ کیسے بر بےلوگ ہیں۔ پچاس برس سے ملم کے درس و تدریس میں مشغول ہیں مگر کوئی بھی ایک فن کے سوا دوسر نے نی کوئیس بہچا تنا یہاں تک کہ اگر دوسر نے ن کی بات ان سے بوچی جائے تو اس میں چل بی نہیں سکتے لیکن کوفہ میں ہماراعالم کسائی ہے اس تنہا ہے اگر بی

(سُوا) ایک عالی نے اپنے دفتر میں ایک مخص کودیکھا کہ اس کی ایک خفیہ بات پرکان لگائے ہوئے تھا۔ اس نے اس کو مار نے اور قید کرنے کا تھم دیا۔ محرر قید خانہ نے سوال کیا کہ رجسٹر جیل میں اس کا جرم کیا درج کیا جائے؟ عامل نے کہا کھو: استَرَقَ السَّمْعَ فَاتَبُعَهُ شَهَابٌ فَاقِبٌ۔ میں اس کا جرم کیا درج کیا جائے؟ عامل نے کہا کھو: استَرَقَ السَّمْعَ فَاتَبُعَهُ شَهَابٌ فَاقِبٌ۔ (۱۰۴) ایک اندھا ایک اندھی کے ساتھ پکڑا گیا۔ محرر نے دریافت کیا کہان دونوں کا قصہ کس طرح لکھنا جا ہے؟ داروغہ جیل نے کہالکھو: ظُلُماتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْض۔

(۱۰۵) احد بن یکی وافقی کے متعلق اُن کے پوتے حسین بن اُلحن کہتے ہیں کہ میرے دادا احمد بن یکی ملفی بااللہ کے زمانہ میں بغداد کے پولیس افسر سے۔ایک مرتبہ اُن کے زمانہ میں بغداد کے پولیس افسر سے۔ایک مرتبہ اُن کے زمانہ میں چوروں نے بڑااودھم مچادیا تھا۔ تمام تاجر جمع ہو کر خلیفہ ملفی بااللہ کے حضور میں فریاد لے گئے۔ خلیفہ نے احمد بن یکی کے لیے تھم دیا کہ تمام چوروں کو گرفتار کر کے حاضر کریں ورنہ لوگوں کے تمام مال کا تاوان اُن سے وصول کیا جائے گا۔اس تھم سے وہ بہت پریشان ہو گئے اور رات میں اور دن میں تنہا گھوڑ ہے پرسوار ہو کر چر نے رہتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ دو پہر کے وقت ان کا گذر الی سڑک پر ہوا جو بغداد کی ہیرونی بستی میں تھی جولوگوں سے خالی تھی وہ اس پر چل ان کا گذر الی سڑک پر ہوا جو بغداد کی ہیرونی بستی میں تھی جولوگوں سے خالی تھی وہ اس پر چل اس کا گذر ایس میں زیادہ گندگی ویکھی کے جو دو اِن اِن کی میں جو مکا تات واقع تھاس کے درواز سے کسا منے اُنہوں نے چھلی کے بڑے بڑے بڑے اس کا کا نے اور پشت کی بڑی ہڑی پڑی ہوئی دیکھی۔کانؤں اور ہڈی کو د کھے کر بیا ندازہ ہوا کہ اس کا نے اور پشت کی بڑی ہڑی پڑی ہوئی دیکھی۔کانؤں اور ہڈی کو د کھے کر بیا ندازہ ہوا کہ اس کا نے اور پشت کی بڑی ہڑی پڑی ہوئی دیکھی۔کانؤں اور ہڈی کو د کھے کر بیا ندازہ ہوا کہ اس

تحچملی کا وزن ایک سومیس رطل یعنی ڈیڑ ہے من سے کم نہ ہوگا۔انہوں نے اپنے ایک جا بک والے کو وکھا کرکہا کہ جس مچھلی کے بیرکانٹے ہیں اس کی قیمت کا کیا تخینہ ہے اس نے کہا ایک ویٹار۔ انہوں نے کہا کہاس کلی کے رہنے والوں کی حیثیت اس قبت کی مجھلی کی متحمل نہیں ہوسکتی۔ کیونکہ بیا یک الیی سڑک ہے جس کی خاص دیکھ بھال نہیں صحرا کی جانب واقع ہے۔ یہاں کوئی ایسا مخص آ كرر ماہے جواس جيسے اخرا جات كو برداشت كرر ماہے۔اس الجھن سے برده بٹانا ضرورى ہے۔ اس محض نے اس کومستبعد سمجھا اور کہا ہے ایک بعیدی بات ہے۔انہوں نے جس مکان بر کا نے د کھے تھے اس کے برابروالے مکان کی عورت کو بلانے کی ہدایت کی کہاس سے بات چیت کریں گےاس کا دروازہ کھٹ کھٹا کریانی مانگا۔اس میں سے ایک بڑھیاضعیفہ کلی۔ یہ برابراس سے بات کا سلسلہ دیر تک جاری رکھنے کے لیے یانی مائٹکتے رہے اور وہ دیتی رہی اور احمد بن کیجیٰ افسر بولیس اس سے وہاں کے گھروں اور ان کے رہنے والوں کے حالات بوجھتے رہے اور وہ بغیر نتیجہ کا اندازہ کیے بتاتی رہی۔آخر میں انہوں نے یو چھا کہ اس گھر میں جس پر مچھلی کے کانٹے پڑے تنصے کون رہتا ہے۔ تو اس نے کہا واللہ ہم نہیں جانتے کہ در حقیقت اس کے رہنے والے کون لوگ ہیں۔اتنامعلوم ہے کہ تقریبا ایک مہینہ سے اس میں یانچ گرانڈیل جوان آ کررہے ہیں جو سودا گرمعلوم ہوتے ہیں ہم ان کودن میں آتے جاتے نہیں دیکھتے۔ بھی طویل مدت میں کوئی نظر آ جاتا ہے ان میں سے سی ایک کوہم دیکھتے ہیں کہ سی ضرورت کے لیے کہیں جاتا ہے تو جلدی ے واپس آجاتا ہے اور وہ تمام دن جمع رہتے ہیں اور کھاتے پینے اور شطرنج اور نرو کھیلتے رہتے ہیں اور ان کے پاس ایک لڑکا ہے جوان کی خدمت کرتا ہے اور جب رات ہو جاتی ہے تو وہ اینے تکھر چلے جاتے ہیں جو کرخ میں ہے ( کرخ بغداد کا ایک محلّہ ہے ) اورلڑ کے کو مکان کی دیکھ بھال کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ پھرمہے کو پچھرات باقی رہے اندھیرے میں ایسے وفت آ جاتے ہیں کہ ہم سوتے ہوئے ہوتے ہیں۔اس لیے ہم ان کے واپس آنے کا بالکل تھیک وقت نہیں پیجان سکے۔اب احمد بن کیجی نے یانی پینے کا سلسلہ بند کر دیا اور بڑھیا بھی واپس ہوگئی۔انہوں نے اس مخص ہے (جوساتھ میں تھا) کہا کہ بیسب چوروں کی صفات ہیں یانہیں؟ اس نے کہا بیشک!انہوں نے کہا کہا ہے اس مکان کے گر دوپیش کا پہرہ دواور مجھے دروازہ پر چھوڑ واور فور آ دس آ دی بلوا کراُن کویژوس کے مکانوں کی چھتوں پرمتعین کردیااورانہوں نے خودورواز ہ کھتکھٹایا

تو لڑکے نے آکر دروازہ کھول دیا اور بیکافی جمعیت کے ساتھ مکان میں پہنے گئے اوران میں سے کی کونہ چھوڑا اورسب کو گرفتار کر کے پولیس کی تحقیقاتی مجلس کے حوالہ کردیا جس نے ان سے افرار کرالیا کہ بیسب چوری کرنے والے تھے اورانہوں نے بی اپنے باتی ساتھیوں کا حال بتا دیا۔ پھرو الفی نے ان سب کا تعاقب کیا۔ احمد بن بحی والفی اس قصہ پرفخر کرتے ہیں۔ دیا۔ پھرو الفی کتاب کہتے ہیں کہ ہم کو ایک والی مصر کا قصہ پہنچا کہ وہ کبوتر بازی کرتے تھے۔ اس سلسلہ میں اُن کے ایک خادم سے اُن کا مقابلہ ہو گیا ( کبوتر وں کی دوڑ میں ) خادم کا کبوتر بازی لے گیا۔ اس نے اپنے وزیر کے پاس کی کو بھیجا کہ حال معلوم کرے ( کبوتر وں کی دوڑ کے بازی لے گیا۔ اس نے اپنے وزیر کے پاس کی کو بھیجا کہ حال معلوم کرے ( کبوتر وں کی دوڑ کے وزیر کو یہ لکھتا گراں گذرا کہ آپ ہار گئے اور یہ بجھ میں نہ آیا کہ کس طرح کنا ہے کیا جائے جس سے واقعہ معلوم ہو جائے۔ وہاں ایک کا تب تھا اس نے کہا آگر آپ چا ہیں تو یہ شعر کھی کہ جسے و تعدم معلوم ہو جائے۔ وہاں ایک کا تب تھا اس نے کہا آگر آپ چا ہیں تو یہ شعر کھی کہ جسے دیجئے۔

آپ بی کاپرنده جیتا ہوار ہالیکن وہ اس طرح آیا کہ اس کی خدمت میں (آگے چلنے والا) ایک حاجب بھی تھا۔ وزیر نے اس کو پسند کیا اور انعام بھی دیا اور یہی لکھ بھیجا۔

(201) ابوجر عبداللہ بن علی المقری کہتے ہیں کہ باب ابن النوی کا حاجب بہت ہوشیار تھا
ایک مرتبہاس نے سردی کی رات میں (ایک قریب کے کمرہ میں سے) برادہ کی آ وازئی (برادہ
اس ظرف کو کہتے ہیں جس میں پانی بحر کر دوسر ہے بوے ظرف میں جس میں برف یا شورہ وغیرہ
کا پانی ہوتا ہے ڈال کر تھماتے رہتے ہیں تا کہ اس چھوٹے ظرف کا پانی شنڈ اہوجائے ) اس نے
دردازے کو تی سے کھولنے کا تھم دیا تو اس میں سے ایک مردادرا یک عورت نظے (وہ آ وازان بی
کے شنج فعل کی تھی ) لوگوں نے اس سے بوچھا کہتم کیسے سمجھے تو اس نے کہا کہ (برادہ کی آ واز ن
کر) میں نے خیال کیا کہ بیسردی کا زمانہ پانی شنڈ اکر نے کا نہیں اس لیے بیآ وازان بی دونوں
میں سے آ رہی ہے۔

(١٠٨) ابن النسوى كے بارے بيس منقول ہے كدان كے سامنے وو آ دمى لائے محتے جن پر

چوری کاانتہام تھاانہوں نے ان کواپنے سامنے کھڑا کیا پھرملازموں سے پینے کے لیے پانی ما نگا۔ جب یانی آ گیا تو اس کو پیتا شروع کیا پھرقصدا اینے ہاتھ ہے گلاس جھوڑ دیا جوگر کرٹوٹ گیاان میں کا ایک مخض اس کے اچا تک گرنے اور تو شنے سے گھبرا گیا اور دوسرا اس طرح کھڑا رہا۔ اس تحمرا جانے والے مخص کو کہٰد یا گیا کہ چلا جائے اور دوسرے کو حکم دیا کہ مسروقہ مال واپس کر۔ أن سے يو چھا كيا كه آپ نے كيے معلوم كرليا كه يد چور ہے تو انہوں نے كہا كه چور كا دل مضبوط ہوتا ہے وہ ہیں تھبراتا اور بی تھبرانے والا اس لیے بری ہوا کہ اگر تھر میں ایک چوہا بھی حرکت کرتا توبير تحبرا كر بھاگ جاتااور بيخفيف ى حركت بھى اس كوچورى سے روك ديتى ۔ (۱۰۹)ان ہی کا ایک واقعہ ہم نے بعض مشائخ ہے سنا ہے کہ ایک محض ابن النسوی کا ہمساریتھا وہ مسجد کا امام تھا۔ یہ مخص کسی سفارش کے لیے ابن النسوی کے پاس آیا۔ان کے سامنے ایک رکا بی تھی جس میں شکریارے تھے۔ ابن النسوی نے کہا کھائے! انہوں نے تامل کیا۔ ابن النسوى نے كہاميں آپ كے دل كى بات مجھر باہوں تم اينے دل ميں كهدر ہوكدا بين النسوى کے پاس حلال چیز کہاں ہوسکتی ہے۔ تمر میں کہتا ہوں کھا وُاس سے زیادہ حلال آپ نے بھی کھایا ہی نہ ہوگا۔انہوں نے مزاح کے درجہ میں کہا آپ کے پاس ایسی چیز کہاں ہے آسمی جس میں شبہ بالکل نہ ہو کہنے لگےاگر میں نے بتا دیا تو کھاؤ گے؟ امام صاحب نے اقرار کیا۔ابن النسوی نے کہا اچھوسنو چندرا تیں گذریں کہ اسی وقت مکان میں موجود تھا کہ درواز ہ کھٹکھٹانے کی آ واز آئی۔ باندی نے کہاکون ہے جواب آیا کہ ایک عورت اندر آنا جا ہتی ہے۔اس کوا جازت دیدی حمیٰ۔وہ آتے ہی میرے قدموں پر گر پڑی اوران کو چو منے لگی۔ میں نے پوچھا کہ تو کیا حاجت ر کھتی ہے اس نے کہا میراشو ہر ہے جس سے دولڑ کیاں ہیں ایک کی عمر بارہ سال اور دوسری کی چودہ سال ہےاوراس نے ایک اور نکاح کرلیا ہے اور میرے پاس بھی نہیں آتا اور بچے اپنے باپ کو بلاتے ہیں تو ان کی وجہ سے میرا دل تڑ پنے لگتا ہے۔ میں جاہتی ہوں کہ وہ ایک رات میرے لیے خاص کرے اور ایک رات دوسری کے لیے۔ میں نے یو چھا کہ وہ کیا کام کرتا ہے اس نے کہاروٹیاں بکا تا ہے۔ میں نے کہااس کی وُ کان کہاں ہے۔اس نے کہا کرخ میں اوراس کا نام بتایا۔ میں نے کہا تو کس کی بیٹی ہے۔اس نے بتایا کہ فلال کی۔ میں نے کہا تیرے بیٹیول کے کیا نام ہےاس نے ان کے نام لیے۔ میں نے کہاان شاءاللہ میں اس کو تیرے یاس بھیج دول

گا۔ پھراس نے کہا کہ بیا ایک پکڑی ہے جس کا سوت میں نے اور میری بیٹیوں نے کا تا اس کا استعال آپ کے لیے حلال ہے۔ میں نے کہایہ پیجاؤ اوراب چلی جاؤوہ چلی گئی۔ میں نے اس کے شوہر کے باس دوسیاہی بھیجے کہ اس کولیکر آئیں مگر گھبرانہ دیں وہ اس کو لے آئے مگر اس کی عقل اڑی ہوئی تھی۔ میں نے کہاتم ڈرونہیں میں نے تم کوصرف اس لیے بلایا ہے کہتم کو دومن آ ٹا اور اس کی اُجرت وے دوں تا کہتم سفر کے لیے روٹیاں پکا دو۔اب اس کا دل تفہر گیا۔اس نے کہا میں اس کام کی اُجرت نہیں لینا جا ہتا۔ میں نے کہا کیوں نہیں۔نقصان پہنچانے والا دوست کھلا وشمن ہوتا ہےتم تو ہمار ہے خاص ہوا ور مجھ سے ایک خاص تعلق ہے تمہاری فلاں زوجہ ہارے چیز کی بیٹی ہےاوراس کی لڑ کیاں کیسی ہیں جن کے بیانام ہیں اُس نے کہاسب خیریت سے ہیں۔میں نے کہااللہ اللہ یہ کہنے کی تو مجھے ضرورت نہیں کہاس کی ولداری کا تہمیں پورا خیال رکھنا چاہیےاس نے میرے ہاتھ چوہے میں نے کہااہ تم اپنی دکان پر جاؤ۔ جب تمہیں کوئی حاجت پیش آئے تو ہم ہے بلاروک ٹوک مل سکتے ہووہ واپس چلا گیا۔ آج کی رات وہ عورت آ کرمکان میں داخل ہوئی اور بیرطباق ساتھ لائی اور مجھ کو خدا کی تئم دی کہاہے واپس نہ کرنا اور بیان کیا کہ میں اور میری اولا داب بالکل دلجمعی کے ساتھ ہیں اور بیکھانا خدا کی قتم میرے کا تے ہوئے سوت کی قیمت سے بنایا گیا ہے تو میں نے اُسے قبول کرلیا۔ (امام صاحب اب کہیے) تو کیا بیطلال ہے؟ امام نے کہاواللہ و نیامیں اس سے زیادہ حلال کوئی کھانا نہ ہوگا۔ کہا تو بس کھا ہے توانہوں نے بھی کھایا۔

(•11) احمد بن نصیب کااس کے اموال تجارت پرایک وکیل تھا جس پراس نے خیانت کا الزام نگایا اوراس کو بکڑنے اور نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا تو وہ بھاگ گیا۔ اس کے بعد احمد نے اس کے پاس میارلکھ کر بھیج تا کہ اس کو مانوس کرے اوراس کو حلفیہ یقین دلائے کہ جواطلاع اس کو ملے ہی وہ غلط تھی اورا ہے کام پرواپس آنے پرآنادہ کرے:

انالك عبد سامع و مطیع ﴿ و انبی لما تهوی الیه سریعُ و انبی لما تهوی الیه سریعُ ولکن لمی كفّاً اعیش بفضلها ﴿ فما اشتری الابها وابیعُ اجعلها تحت الرحا ثم ابتغی ﴿ خلاصًا لها انبی اذًا الرقیعُ مِن تیراایک غلام ہوں جو تیرے احکام کو سننے اور اطاعت کرنے والا ہا ورجس چیز کی تجھے خواہش ہو میراکام

اس کوجلد بورا کرنا ہے۔میرے پاس ایک الیں ہفتیلی ہے جس کی فضیلت سے میں عیش کرتا ہوں۔میری ہر خرید وفر وخت اس کے ذریعہ سے ہوتی ہے۔ کیا میں اس کو چکی کے پنچے دے دوں گا اور پھراس کے چھوڑانے کی راہ تلاش کروں گا۔اگراییا ہواتو میں بڑا بے حیا ہوں گا۔

(۱۱۱) ابوہل بن زیاد نے ہم سے بیان کیا کہ ایک شاعرتھا جس کی ایک چھوٹی ہی جائیدادتھی اس پرجوعا مل تھا اس نے اس کی ہجو میں پچھا شعار کیے۔وہ (س کر) خاموش رہا۔ جب غلہ کی تقسیم کا وقت آیا تو عامل سوار ہو کر غلہ کے ڈھیر پر (تقسیم کے لیے) پہنچ گیا اور سب شرکا پرتقسیم کر دیا اور شاعر کا حصہ بالکل ختم ہی کر دیا۔ بیمعلوم کر کے شاعر اس کے پاس شکایت لے کر آیا۔ اُس نے کہاس رہے اب ہمارا کوئی مطالبہ ایک دوسرے پرنہیں۔ تو نے ہماری ہجو کی شعر سے ہم نے تیر ک ہجو کی شعر سے ہم نے تیر ک ہجو کی شعر سے ہم نے تیر ک ہجو کی شعر سے ہم دونوں برابر ہو گئے (شعیر جوکو کہتے ہیں)

(۱۱۲) ابن شبیب نے ہم سے ذکر کیا کہ وہ ایک مرتبہ فلیفہ مستنجد بااللہ سے ملے ان سے فلیفہ نے کہا: "این شتیت؟" (شتیت کہال ہے؟) انہوں نے جواب میں کہا "عندك یا امیر المؤمنین" (تمہارے پاس اے امیر المؤمنین) فلیفہ نے لفظ ابن شبیب کی تقیف این شتیت کی تقی انہوں نے جواب میں عبدك (آپ كا فادم) کی تقیف عندك سے كر دی شتیت کی تقی انہوں نے جواب میں عبدك (آپ كا فادم) کی تقیف عندك سے كر دی (تقیف ایک صنعت ہے جس میں كسى حرف کی صورت كو باقی رکھتے ہوئے نقطے وغیرہ كامعمولی تقرف كركے دوسر الفظ بنادیا جاتا ہے جیسے شک كاسگ یا توشہ كا بوسہ كردیا جائے)۔

(۱۱۳) ایک عامل امیر کے سامنے کھڑے ہوئے تھے کہ ان کو پیشاب نے مجبور کیا تو یہ باہر آ گئے۔ پھر (فارغ) ہوکر واپس آئے تو امیر نے پوچھا کہاں گئے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ''رائے ٹھیک کرنے کے لیے' انہوں نے اس مقولہ مشہور کی طرف اشارہ کیا: لا رأی لحاقن (پیشاب روکنے والے شخص کی رائے قابلِ اعتبار نہیں)۔

(۱۱۴) بعض شیوخ نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک شخص کے پانچے سودینار چوری ہوگئے۔وہ سب مشتبہلوگوں کو حاکم کے پاس لے گیا۔ حاکم نے کہا کہ میں تم میں سے کسی کو مار پیپ نہ کروں گا بلکہ میں سے کسی کو مار پیپ نہ کروں گا بلکہ میرے پاس ایک لمبی ڈور ہے جوایک اندھیرے کمرے میں پھلی ہوئی ہے۔ تم سب اس میں جاؤ اور ہرایک شخص اس کو ہاتھ میں لے کرڈورے کوشروع سے آخر تک ہاتھ لگائے چلا جائے اور ہاتھ کو آسنین میں چھیا کر ہا ہر آتارہے۔ بیڈور چورے ہاتھ پرلیٹ جائے گی اور اس نے ڈور کو

پے ہوئے کوئلہ سے کالا کر دیا تھا۔ تو ہر مخص نے ڈور پر اندھیرے میں اپنے ہاتھ کو تھینچا۔ مگر اُن میں سے ایک شخص نے (اس کو ہاتھ نہیں لگایا) جب سب لوگ باہر آ گئے تو ان کے ہاتھوں کو دیکھا۔سب کے سیاہ تقے سوائے ایک شخص کے اس کو پکڑلیا گیا جوا قر اری ہوگیا۔

بَابِ ٤٠٠

قاضيو ل كے احوال ذكاوت

(۱۱۵) معمی ہے مروی ہے کہ ایک عورت نے حضرت عمر بن الخطاب ہلا تیز کی خدمت میں حاضِر ہوکر عرض کیا کہ میں ایک ایسے تخص کی شکایت پیش کرتی ہوں جو دنیا کا بہترین شخص ہے بجز اس مخص کے جواعمال خیر میں اس ہے سبقت لے گیا ہویا اس ہی جیسے اعمال پر کاربند ہو۔ وہ محض تمام رات صبح تک نفلیں پڑھتا ہے اور تمام دن روزے سے رہتا ہے (اتناعرض کرنے کے بعد ) پھراس پر حیا کا غلبہ ہو گیا اور اس نے عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین میں اپنی شکایت واپس لینا جاہتی ہوں آپ نے فر مایا اللہ مجھے جزائے خیرعطا فر مائے تونے بہت اچھی ثنا اور تعریف کی اور فرمایا بہت احیماً۔ جب وہ چلی می تو کعب مین اسود نے عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین!اس عورت نے بلیغ طور پراپی شکایت آپ کے سامنے پیش کر دی۔ آپ نے فرمایا کہ اس نے کیا شکایت کی ہے۔کعب نے عرض کیا کہ اپنے شوہر کی شکایت کی۔حضرت عمرؓ نے اس عورت اور اسكے شوہر دونوں كوحاضر كيے جانے كاتھم ديا تو دونوں حاضر ہوئے تو آپ نے كعب سے فرمايا كەتم ان کا فیصلہ کرو۔انہوں نے عرض کیا کہ میں آپ کی موجودگی میں فیصلہ کروں؟ آپ نے فرمایا کہ تم ا پی فطانت سے وہ بات سمجھ گئے جو میں نہیں سمجھ سکا تھا (اس لیے اب فیصلہ بھی تم ہی کرو) کعب نے فيصله كيا كمالله تعالى فرماتا ب ﴿ فَانْكِحُواْ مَا طَابَ لَكُورٌ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلْفَ وَرَبُعَ ﴾ (انہوں نے شو ہر کو حکم دیا کہ) تین دن روز ہ ر کھواور ایک دن افطار کرواور اس (بیوی) کے ساتھ رہو اور تین رات نوافل کے لیے کھڑے رہا کرواور ایک رات اس کے ساتھ رہو۔حضرت عمر منے فرمایا: والله! یہ فیصلہ میرے لیے پہلی نکتدری ہے بھی زیادہ عجیب ہے۔اس واقعہ کے بعد ہی آ پ ؓ نے ان کو بصره کا قاضی بنایا اوران کے لیے سواری کا انتظام کر کے ان کوروانہ کر دیا۔ 👁 اس دفت کعب بن اسود کی عمر ہیں سال ہے بھی کم تھی۔مترجم

(۱۱۲) مجالد بن سعید کہتے ہیں ہیں نے ضعی سے پوچھا کہ یہ بات ضرب المثل ہوگئ کہ شرک لومڑی سے بھی زیادہ چالاک اور حیلہ باز ہے۔ اس کی کیااصل ہے۔ انہوں نے مجھ سے اس کی وجہ بیان کی کہ شرت کر قاضی ) طاعون کے زمانہ میں نجف کی طرف چلے گئے ہتے اور جب یہ نماز پڑھنے کے لیے گئر ہے ہوتے تو ایک لومڑی آ کر اُن کے سامنے گھڑی ہوجاتی اور ان کا دھیان پڑتی اور اُن کے سامنے گھڑی ہوجاتی اور ان کا دھیان بڑتا۔ جب اس بٹاتی اور اُن کے سامنے مطحکہ خیز حرکات کیا کرتی جس سے نماز میں ان کا دھیان بڑتا۔ جب اس پرع صد گذر گیا تو انہوں نے (بیر کیب کی کہ ) ایک بانس کا ڈھا پنج بنا کر اس کوا پنی تمیص پہنائی اور آستینیں با ہرکوکر دیں اور اپنی ٹو پی اوڑھا کر عمامہ اس پر باندھ دیا۔ اب لومڑی اپنی عادت کے مطابق آ کر کھڑی ہوگئی تو شرت کے بیجھے سے آ کر دفعتۂ اس کو پکڑ لیا۔ اس بنا پر کہا جا تا ہے کہ مطابق آ کر کھڑی سے زیادہ چالاک اور حیلہ ساز ہیں۔

( ۱۱۷ ) مجالد تعنی ہے روایت کرتے ہیں کہ میں شریح کے پاس موجود تھا کہ ایک عورت ایک مرد ہے جھکڑتی ہوئی آئی اس کی آئکھوں میں آنسو جاری تنے وہ رونے گئی میں نے کہاا ہے ابوامیہ (پیشریج کی کنیت ہے) میرے خیال میں پیغمز دہ مظلومہ ہے انہوں نے جواب دیا اے قعمی ا بوسف کے بھائی بھی تورات کواینے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے تھے۔ (١١٨) قریش میں کے ایک شیخ نے بیان کیا کہ شریح اپنی ایک اونٹنی فروخت کرنا جا ہتے تھے خریدار نے کہا:اے ابوامیہاس کا دودھ کیسا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جس برتن میں جا ہو ووھلو (اس سے کنا پینڈ بیدوصف مراد ہوسکتا ہے کہ بہت دودھ ہے جس سے بڑے سے بڑا برتن بھی بھرجائے گا) اُس نے یو چھا کہ رفتارکیسی ہے؟ جواب دیا کہ بستر بچھا کرسوجاؤ (یہاں بھی کنا بینة بیمفہوم ہوتا ہے کہ بہت سبک سیر ہے گرحقیقی معنے اور ہی ہیں ) پھراس نے پوچھا: خصلت سمیسی ہے؟ تو جواب دیا کہ جبتم اس کواونٹوں میں دیکھو گےتو اس کی جگہ پہیان لو گےاپنا کوڑا لٹکا وَ اورروانہ ہو جا وَ۔اس نے کہااس کی طاقت کا کیا حال ہے؟ تو جواب دیا دیوار پر جتنا بوجھ جا ہولا د سکتے ہو۔اس نے خرید لیالیکن اُن کی بیان کی ہوئی کوئی صفت بھی اُن میں نہ پائی تو اس نے شریج کے پاس آ کرکہا کہ میں نے اس میں ایسی کوئی صفت بھی نہیں یائی جوآ پ نے ظاہر کی تھی۔شریج نے کہامیں نے تو تجھ سے جھوٹ نہیں بولا (تیری سمجھ کا قصور ہے ) پھراس نے اقالہ

کی خواہش کی جس کوانہوں نے منظور کرلیا (اقالہ کے معنی فننخ بھے کے ہیں کہ بالکا اپنی خوشی ہے معاملہ طے شدہ کومشتری کے کہنے سے دستبردار ہوجائے۔)

(۱۱۹) بہت سے لوگوں سے مروی ہے کہ جب (امیر) زیادہ بھار تھے تو شریح جب اُن کے پاس سے (بعد مزاج پری) واپس آئے تو مسروق الاجدع نے ایک قاصد کی معرفت اُن سے پوچھا کہ آپ نے امیر کا کیا حال دیکھا انہوں نے بیہ جواب دیا کہ ان کو امر و نہی کرتے ہوئے چھوڑ کر آیا ہوں۔ مسروق نے کہا ان کی مراد''ام'' سے وصیتیں تھیں اور نہی سے بیہ کہ عورتیں نوحہ کرنے سے بازر ہیں (صاف صاف مایوی کا اظہار خلاف مصلحت تھا اس لیے ایسے الفاظ ہولے جن کا ظاہری مفہوم بی ظاہر ہوتا ہے کہ سب خیریت ہے۔)

(۱۲۰) مروی ہے کہ عدی بن ارطاۃ شریح کے پاس آئے جب وہ مجلس قضا میں پیٹھے تھے۔ آکر

کہنے گئے کہ آپ کہاں ہیں۔ شریح نے جواب دیا تمہارے اور دیوار کے درمیان۔ انہوں نے کہا
اچھامیری بات سنو۔ شریح نے کہا اس مجلس میں اسی لیے بیٹھا ہوں۔ عدی نے کہا میں اہل شام

میں ہے ہوں شریح نے کہا ہمارے دوست ہمارے قریب۔ انہوں نے کہا میں نے اپئی قوم
میں ایک عورت سے شادی کی۔ شریح نے کہا خدا برکت دے آپ کوا تفاق ہے رکھے اور بیٹے
میں ایک عورت سے شادی کی۔ شریح نے کہا خدا برکت دے آپ کوا تفاق ہے رکھے اور بیٹے
دے۔ انہوں نے کہا اور میں نے بیوی کے دشتہ داروں سے بیشر طمنظور کی تھی کہ میں اس کو اس
کے میکے ہے نہیں نکالوں گا۔ شریح نے کہا شرط کی پابندی بہت ضروری ہوتی ہے۔ عدی نے کہا
اور میں اس کو وہاں سے نکال لا نا چا ہتا ہوں۔ انہوں نے کہا خدا حافظ۔ عدی نے کہا آپ
ہمارے درمیان فیصلہ کر دیجئے۔ شریح نے کہا کر چکا ہوں (الی صورت میں شرط تو ٹرنے کا گناہ
ہوتا ہے جس پر معافی یا سزا کا تعلق خدا سے ہے ' فی حفظ اللہ'' سے بہی مرادھی گر نکاح باقی رہتا
ہوتا ہے جس پر معافی یا سزا کا تعلق خدا سے ہے ' فی حفظ اللہ'' سے بہی مرادھی گر نکاح باقی رہتا

(۱۲۱) آمروی ہے کہ ایاس بن معاویہ کے پاس تین عورتیں آئیں انہوں نے (ان کود کھے کہ) کہا کہ ان میں سے ایک بیچ کودودھ پلانے والی ہے اور دوسری کنواری ہے اور تیسری بیوہ ہے۔ ان سے پونچھا گیا کہ آپ کو کیسے معلوم ہو گیا؟ انہوں نے کہا دودھ پلانے والی جب بیٹھی تو اس نے اپنچھا گیا کہ آپ کو کیسے معلوم ہو گیا؟ انہوں نے کہا دودھ پلانے والی جب بیٹھی تو اس نے کسی کی طرف الثفات نہیں کیا اور اپنچ ہاتھ سے پہتان کوسنجالا اور جب کنواری بیٹھی تو اس نے کسی کی طرف الثفات نہیں کیا اور بیوہ جب آئی تو وہ دا ہے بائیں اپنی نگاہ پھراتی رہی۔

(۱**۲۲**) ابوالحن قیسی ہے معلوم ہوا کہ ایک شخص نے دوسر ہے مخص کے پاس جو عام لوگوں میں سے تھا کچھ مال امانت رکھاا ور پیخص ایباامانت دارمشہورتھا جس کے بارہ میں کسی کوشبہ نہ تھا۔ پھر اما نت رکھنے والاضخص مکہ چلا گیا۔ جب بیہوا پس آیا تو اپنامال طلب کیا تو پیخص مکر گیا تو مدعی ایاس کے پاس پہنچااور پوراواقعہ سنایا۔ایاس نے کہا کیا میرے پاس تمہارے آنے کی اس کوخبر ہوگئی اس نے کہانہیں۔ پھر یو چھا کہتم کسی شخص کی موجود گی میں اس ہے جھکڑے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں کسی کواس کی خبرنہیں ہوئی۔آباس نے کہا تو لوٹ جاؤا درکسی کےسامنےاس کا ذکر بھی نہ کرو اور دو دن کے بعد مجھ سے ملو و چخص چلا گیا۔اب ایاس نے اس امانت رکھنے والے کو بلا کر کہا کہ کثیر مقدار میں ہارے مال آ گیا ہے۔ ہمارا ارادہ ہے کہ وہ تمہارے سپر دکر ویں کیا آپ کا مكان محفوظ ہے؟اس نے كہاكہ ہاں۔اياس نے كہا تو مال ركھنے كے ليے مناسب جگہ تھيك كر لیجئے اور مز دوروں کا انتظام بھی ہوجانا جا ہیے جواسے اٹھا کرلے جائیں اب ( دودن کے بعد ) وہ شخص آیا تواس ہے ایاس نے کہاا ہتم جا کراس ہے اپنامال مانگوا گروہ دیدے تو فہوالمرا داورا گر ا نکار کرے تو اس ہے کہنا کہ میں قاضی کوخبر کرتا ہوں۔ چنا نچہ میخص اس کے پاس گیااوراس سے کہا کہ میرا مال دیدے ورنہ میں قاضی صاحب کے پاس جا کرشکا بیت کر دوں گا اور تمام ماجرا ان ہے بیان کر دوں گا۔اس نے اس کا مال اس کو واپس ویدیا اس مخض نے ایاس کے یاس جا کر اطلاع دی کہاس نے مال واپس دیدیا پھروہ امین ایاس کے پاس پہنچا تو انہوں نے اس کو پٹوا کر نكلوا ديا اوركها كهامة خائن خبر دارتبهي ادهركارخ بهي نهكرنا

(۱۲۳) جاحظ نے ذکر کیا کہ ایاس بن معاویہ نے زمین میں ایک شگاف کود کیھ کر کہا کہ اس میں کوئی جانور ہے لوگوں نے فور سے دیکھا تو اس میں سانپ تھا۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیسے سمجھے تو انہوں نے کہا کہ اس شگاف میں ہر دوا پہند کے درمیان کچھ تر اوٹ دیکھے کر میں سمجھا کہ ہے کوئی سانس لینے والی شے ہے۔

(۱۲۴) جاحظ سے مروی ہے کہ ایاس سفر جج میں تھے کہ ایک کتے کے بھو نکنے کی آ وازین کر کہنے گئے کہ یہ کتا بندھا ہوا ہے پھراس کے بھو نکنے کی آ واز آئی تو بولے کہ اب کھول دیا گیا۔ جب لوگ یائی تک پہنچ گئے (جہاں آ بادی تھی) تو وہاں کے لوگوں سے بو چھا تو ایاس کی بات ٹھیک نکلی ان سے بو چھا تو ایاس کی بات ٹھیک نکلی ان سے بو چھا گیا کہ آ ہے کہے تھے تو انہوں نے کہا جب کتا بندھا ہوا تھا تو اس کی آ واز ایک ہی

جگہ سے سنائی دے رہی تھی۔ پھر میں نے سنا کہ وہ آ دار بھی قریب ہوجاتی تھی بھی بعید۔
(۱۲۵) اورا یک مرتبہ ایاس کا گذر (اس سفر میں) ایک پانی پر ہوا۔ (جہاں سبتی تھی) تو کہنے لگے
ایسے کتے کی آ واز من رہا ہوں جواس ستی سے باہر کا ہے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ نے کسے پہچانا
تو کہا کہ ایک آ واز د بی ہوئی ہے اور دوسری آ وازیں شخت ہیں جب وہاں کے لوگوں سے بوچھا تو
ایساہی ثابت ہوا کہ ایک او پر سے کتے پر دوسرے کتے بھونک رہے تھے۔

(۱۲۲) ابوہ ل نے ہم سے بیان کیا کہ عہدہ قضا بھی دو کے درمیان مشترک نہیں بنایا گیا گر عبداللہ بن الحن العنبری اور عمر بن عامر کے درمیان بد دونوں مشترک طور پر بھرہ کے قاضی عقد برجلس میں دونوں جمع رہتے تھے اورلوگوں کو جب دیکھتے ایک ساتھ دیکھتے۔ کہتے ہیں کہ دونوں کے پاس ایک قوم ایک باندی کا معاملہ لے کرآئی جو کپڑائہیں پہنی تھی (اس لیے جو خریدار تفادہ اس کوعیب قرار دے کراپنے لیے خیار عیب کرق کا مرحی تفااوراس کو بیچنے والا اس کو عیب نہیں مانتا تھا اس کے فیصلہ کے لیے عدالت کی طرف ان لوگوں نے رجوع کیا تھا) تو ان عبر نہیں مانتا تھا اس کے فیصلہ کے لیے عدالت کی طرف ان لوگوں نے رجوع کیا تھا) تو ان موجو خلقت اور طبیعت عامہ کے خلاف ہودہ عیب ہے (تو دونوں کے جملوں کو طاکریہ فیصلہ بنا کہ ہوجو خلقت اور طبیعت عامہ کے خلاف ہودہ عیب ہے (تو دونوں کے جملوں کو طاکریہ فیصلہ بنا کہ بندی معبوب ہے۔ اس میں جو بن کی شخیل کسی ایک قاضی کے فیصلہ سے نہیں ہوسکی جب تک دونوں کو بطور صغری و کبری طلیا نہیں گیا اور غالبًا اس حکایت کے اظہار سے بہی مقصد ہے کہ اشتراک کی حیثیت کو اس طرح بید دنوں حضرات باتی رکھتے تھے)۔

(۱۲۷) یزید بن ہارون سے مروی ہے کہ واسط میں ایک ایسے محض کو قاضی بنایا گیا جو ثقہ اور بہت احادیث کے حافظ سے (ان کے سامنے ایک مخص نے اپنا مقدمہ پیش کیا جس کی رودادیہ ہے کہ) اس مخص نے ایک شاہد (گواہ) کو ایک سر بمبر تھیلی امانت رکھنے کے لیے دی (زمانہ اسلام میں بدایک خاص اعزازی عہدہ تھا کہ جولوگ دیانت وتقوی رکھتے ہے اُن سے عام لوگ اسلام میں معاہدات پر دسخط کراتے ہے اور حکومت ان کی شہادت کو تسلیم کرتی تھی) اور ذکر کر ایک تاکہ اس میں ایک ہزار دینار ہیں۔ جب بدامانت رکھنے والاعرصہ دراز تک غائب رہا اور تھیلی دیا کہ اس شاہد کے قبضہ میں تھی تو اس نے بی تصور کر لیا کہ وہ مخص مر چکا ہے۔ اب اس مال کو اپنے تصرف میں لانے کی نیت ہوگئی پھر سوج کر یہ کیا کہ تھیلی کو نیچے کی طرف سے اُدھیڑا (تا کہ مہر علیٰ تقرف میں لانے کی نیت ہوگئی پھر سوج کر یہ کیا کہ تھیلی کو نیچے کی طرف سے اُدھیڑا (تا کہ مہر علیٰ کا تھرف میں لانے کی نیت ہوگئی پھر سوج کر یہ کیا کہ تھیلی کو نیچے کی طرف سے اُدھیڑا (تا کہ مہر علیٰ کے تھرف میں لانے کی نیت ہوگئی پھر سوج کر یہ کیا کہ تھیلی کو نیچے کی طرف سے اُدھیڑا (تا کہ مہر علیٰ کہ تھرف

حالہ باقی رہے) اور اس میں ہے دینار نکال کر ان کے بجائے درہم بھر دیئے اور سی کر حسب سابق کردیا۔ پچھ عرصہ کے بعد مالک واپس آیا اوراس نے شاہدے اپنی امانت واپس مانگی۔اس نے سربمہر تھیلی واپس کر دی۔ جب اُس نے اپنے گھر پہنچ کرمہر کوتو ژا تو اس میں سے درہم نکلے۔ بھروہ شاہد کے پاس واپس آیا اوراس ہے کہا کہ اللہ تحقیے معاف کرے میرامال واپس کرمیں نے تواس میں دینارر کھے تھے اور اس میں ہے درہم برآ مدہوئے تو وہ انکاری ہوگیا۔ نیمقدمہ جب قاضی صاحب کے سامنے پیش ہوا تو انہوں نے یو حیما کہ بیٹھیلی کب امانت رکھی گئی تھی؟ تو بیان کیا گیا پندرہ سال پہلے۔اب قاضی صاحب نے ان درہموں کو لے کران کے چھاپ کو پڑھنا شروع کیا تو (سنوں کے پڑھنے سے معلوم ہوا کہ) ان میں سے بعض درہم دوسال پہلے کے ہے ہوئے تھے اور بعض تین سال پہلے کے۔سب اس کے قریب کے تھے۔ قاضی صاحب نے تھم دیا کہ مدعی کودینارواپس کیے جائیں جوشامدنے واپس کیے۔قاضی صاحب نے اس کوخائن کہہ کر پکارااورشہر میں منا دی کرائی کہ فلاں بن فلاں قاضی نے فلاں بن فلاں قاضی کوشہادت ہے ساقط قرار دیا ہے۔سب لوگ اس کو جان لیں اور آج کے دن کے بعد اس کے دھو کہ میں نہ آئیں۔اس شاہدنے واسط میں اس کی جس قدر جائیدادھی سب جے دی اور واسط سے بھاگ گیا اورکسی ایسی جگہ چلا گیا کہ پھراس کاکسی کو پیتہ نہ چل سکا۔

(۱۲۸) ابوجر قرشی نے ہم ہے بیان کیا کہ ایک شخص نے دوسرے کے پاس پچھ مال امانت رکھا۔ پھر جب اس سے طلب کیا تو اس نے انکار کر دیا اس نے اپنا معاملہ ایاس بن معاویہ کے سامنے پیش کیا مدمی نے بیان کیا کہ میں نے اس کو مال دیا۔ قاضی ایاس نے سوال کیا کہ کس کے سامنے دیا تھا اُس نے کہا کہ میں نے ایس جگہ دیا تھا اور دہاں کوئی موجود نہ تھا قاضی نے کہا کہ اس جگہ کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا کہ ایک درخت ہے۔ قاضی نے کہا اچھا ابتم اس جگہ جا وَ اور درخت کود کھوشا یداللہ تعالی وہاں جانے ہے ایسی بات واضی کر دیں جس ہے تہارا حق ظاہر ہو جائے ہوسکتا ہے کہ تم نے درخت کے تریب اپنا مال فن کیا ہواور وہاں جاکریا د آجائے۔ جب تم درخت کود کھو۔ یہ تحض چلا گیا قاضی صاحب نے مدعا علیہ کومد تی کی واپسی تک بیٹھا رہنے کا تھم دیا وہ بیٹھ گیا اور ایاس قضا کے متعلق کام کرتے رہے اور ایک ساعت اس کی طرف د کھنے کے دیا وہ بیٹھ گیا اور ایاس قضا کے متعلق کام کرتے رہے اور ایک ساعت اس کی طرف د کھنے کے بعد انہوں نے یو چھا کہا ہے گھم کیا وہ تیراساتھی اس درخت تک پہنچ گیا ہوگا جس جگہ کا وہ ذکر کر

ر ہاتھا۔اس نے کہانہیں (اس نفی سے ٹابت ہو گیا کہ بیاس جگہ سے بخو بی واقف ہے) ایاس نے
کہا'' مردودتو یقینا خائن ہے۔اس نے کہا خدا آپ کے ساتھ آسانی کرے آپ میرے ساتھ
آسانی کرد یجئے انہوں نے اس پرایک بھہان مقرر کردیا جواس کی حفاظت کرے (اور جانے نہ
دے) یہاں تک کہ دہ مخص واپس آگیا۔اس سے ایاس نے کہا یہ تہارے فق کا اقرار کر چکا ہے
اس کو پکڑلو۔

(۱۲۹) ابن السماک نے ذکر کیا کہ ایک دن قاضی القصناۃ شامی کے سامنے دو خصوں نے اپنا جھڑا ہیں کیا جب کہ بیہ جامع منصور میں بیٹھے ہوئے تھے اُن میں سے ایک نے کہا کہ میں نے جھڑا ہیں کیا دی کے دی کے خونہیں دیا آپ نے مطالبہ کرنے دی در یناراس کو امانیۃ دیئے تھے دوسرا کہتا تھا کہ اس نے جھے پھڑ نہیں۔ قاضی صاحب نے کہا اور نہ کو اور کے سے کہا کہ تمہارے پاس کوئی ثبوت ہاس نے کہا کہ نہیں وہاں اللہ کے سوا اور کوئی نہیں تھا قاضی کی آئھوں کے سامنے دیئے اس نے کہا کہ نہیں وہاں اللہ کے سوا اور کوئی نہیں تھا قاضی صاحب نے کہا کہ کہ سرد کے تھے اس نے کہا کرخ کی ایک مجد میں (کرخ بغداد کا ایک صاحب نے کہا کہ کہ سے مطالبہ کیا جارہا تھا اس سے انہوں نے پوچھا کہ کیا تم حلی ہے کہا کہ جس مجد میں تم نے ان کو وہ کہ کہ اس ہو گا اور وہاں سے میرے پاس قر آن کا ایک ورق اٹھا کر لاؤ تا کہ میں اس سے اس کو صلف دوں۔ وہ محض چلا گیا اور قاضی صاحب نے اس متم کوروک لیا۔ جب ایک گھڑی گذرگئی تو اس کی طرف التھات کیا اور وہا تا کہ میں گھڑی گرا کی خواس کی طرف التھات کیا اور وہا تا کہ میں گھڑی گرا کی خواس نے کہا نہیں بھی نہیں پہنچا۔ یہ جواب اقرار کے مانند ہوگیا تو اس پر سونے کی ادا گیگی موگا۔ اس نے کہا نہیں ابھی نہیں پہنچا۔ یہ جواب اقرار کے مانند ہوگیا تو اس پر سونے کی ادا گیگی ہوگا۔ اس نے کہا نہیں ابھی نہیں پہنچا۔ یہ جواب اقرار کے مانند ہوگیا تو اس پر سونے کی ادا گیگی کو اور کی گھراس نے اقرار کرلیا۔

( ۱۹۳۰) ابوالعینا ( نابینا ) کابیان ہے کہ دنیا میں ابن ابی دواد سے زیادہ میں نے ادب پر کسی کی استقامت نہیں دیکھی۔ میں جب بھی ان کے یہاں سے ( ملاقات کے بعد ) نکلا ہوں بھی اس طرح نہیں کہا کہ: یا غلام نحد بیدہ (اے غلام اس کا ہاتھ پکڑ لے ) بلکہ بید کہا کرتے تھے ۔ یا غلام ان کے ساتھ جاؤ ) جھے اُن کے اس جملہ کا انتظار رہا کرتا تھا اس کو ترک نہیں کیا اور نہیں نے کسی دوسرے سے بیرجملہ سنا۔

(۱۳۱)مروی ہے کہ بچیٰ بن اکٹم جئب قاضی بھرہ بنائے گئے تو ان کی عمرتقریباً ہیں سال تھی ان

کواہل بھرہ نے کم درجہ خیال کیاان میں سے ایک نے پوچھا کہ قاضی صاحب کتنے برس سے ہیں ؟ وہ سمجھ گئے کہ وہ چھوٹا سمجھ رہے ہیں انہوں نے جواب دیا کہ میری عمرعتاب بن اُسید سے زیادہ ہے جن کورسول الله مُنَّا اللهُ عَلَیْ مُلہ کے دن اہل مکہ پر قاضی بنایا تھا اور میری عمرِ معاذ بن جبل سے زیادہ ہے جن کورسول الله مُنَّالِیْ اللہ مُنَّالِیْ اللہ مِن اللہ مَا پر قاضی بنایا تھا اور میری عمر کعب بن سور سے زیادہ ہے جن کو عمر بن الخطاب نے اہل بھرہ پر قاضی بنایا تھا۔

( ۱۳۲) ابن اللیث سے مروی ہے کہ اہل خراسان میں سے ایک شخص نے مرزبان مجوی کے ہاتھ جووز رجعفر کی والدہ کا کارندہ تھاتمیں ہزار درہم میں پچھاونٹ فروخت کیےوہ ادائیکی قیمت میں ٹال مٹول کرتا رہااورنہیں دی وہ عرصہ تک پڑارہا (پریشان ہوکر )اس نے ( قاضی )حفص بن غیاث کے بعض مصاحبوں سے ال کرمشورہ کیا۔اس نے کہا کہاس سے جاکر یہ کہوکہ آپ فی الوقت مجھےایک ہزار درہم دے دیجئے باقی قیمت کے لیے میں ایک دوسرے فخص کے حق میں حوالہ لکھ دوں گا آپ،اس کو جب جا ہیں دے دیں پھر میں خراسان چلا جاؤں گا۔ایسا کر لینے کے بعد پھر مجھ سے ملوتا کہ پھرمشورہ دوں۔اس مخص نے ایباہی کیا وہ مرزبان سے ملا اور اس نے ایک ہزار درہم وے دیئے اس مخض نے واپس آ کراس مشورہ دینے والے کوخبر دی اس نے کہا اب اس کے پاس واپس جا کرید کہو کہ جب کل آپ سوار ہو کر جا ئیں تو راستہ میں قاضی صاحب کی طرف ہوتے جائیں میں وہاں حاضر ہوں گا اور کسی مخص کوا بنی طرف سے مال کی وصولی پر اینا وکیل بنادوں گااور پھر چلا جاؤں گاجب مرزبان قاضی صاحب کے پاس آ کر بیٹھے تو فورا قاضی صاحب کے سامنے بقیدرقم کا دعویٰ پیش کر دینا (اس ترکیب سے فورا ہی فیصلہ ہو جائے گا اور مرزبان کوییموقع ندل سکے گا کہ وہ اپنے اعلیٰ اثر ورسوخ کا استنعال کر کے قاضی صاحب کو فیصلہ روکنے پرمجبورکرے)اس مخص نے ایباہی کیا قاضی صاحب نے فور اس کومجبوں کرلیا۔ام جعفر کو جب اس کاعلم ہوا تو اس نے خلیفہ ہارون الرشید سے کہا کہ تمہارے قاضی نے میرے وکیل کو محبوس کیا ہے اس کو تھم دے دیجئے کہ وہ فیصلہ ملتوی کردے (اور مرزبان کور ہا کردے) ہارون نے تھم وے دیا کہ ایسالکھ دیا جائے۔قاضی حفص کو بھی اس کی خبر ہوگئی انہوں نے مدی سے کہا کہ فورا محواہ حاضر کروتا کہ امیر المؤمنین کے متوبات کے آئے سے پہلے میں مجوی کے مقابلہ پر تیرے حق میں لکھ دوں (اس نے کواہ حاضر کر دیئے اور قاضی صاحب نے فیصلہ لکھنا شروع کر

## 

دیا) تو (امیرالمؤمنین کا کمتوب لے کرایک محض حاضر ہوگیا۔ قاضی صاحب نے اس محض ہے کہا کھہر و فیصلہ لکھنے سے فارغ ہو کر کمتوب وصول کر کے پڑھا اور اس خادم سے کہا کہ امیر المؤمنین سے سلام عرض کر واور خبر دے ووکہ آپ کا مکتوب اس وقت وار دہوا جب تھم نافذہ ہو چکا تھا۔ (۱۳۳۳) بدائی نے بیان کیا کہ مطلب بن مجمد انجلی مکہ کے قاضی سے اور ان کی زوجیت میں ایک ایسی عورت تھی جس کے چار شو ہر مرچکے تھے جب قاضی صاحب مرض الموت میں بہتلا ہوئے وہ اُن کے سر ہانے بیٹھ کر روئی اور کہنے گئی مجھے کس کے پاس زندگی بسر کرنے کی وصیت کرتے ہوتو قاضی صاحب نے جواب دیا مجھے بدنھیب کے پاس زندگی بسر کرنے کی وصیت کرتے ہوتو قاضی صاحب نے جواب دیا مجھے بدنھیب کے پاس۔

(۱۳۴۷) ہم کومعلوم ہوا کہ ایک شخص نے ابوحازم کے پاس آگرکہا کہ شیطان میرے پاس آگر مجھ سے کہتا ہے کہ تو نے اپنی بیوی کوطلاق دے دی ہے وہ مجھ کواس وسوسہ میں مبتلا کرتا رہتا ہے انہوں نے کہا (اور حقیقت کیا ہے) کیا تو نے اس کوطلاق نہیں دی؟ اس نے کہانہیں! انہوں نے کہا کیا تو نے کل میرے پاس آگر میرے نزدیک اپنی بیوی کوطلاق نہیں دی۔ اس نے کہا خدا کی قتم میں تو آج بی آپ کے پاس آیا ہوں اور میں نے کسی صورت سے بھی اسے طلاق نہیں دی! انہوں نے کہا جب شیطان تیرے پاس آئے بس اس وقت بھی اسی طرح قتم کھا لینا اور آرام

(۱۳۵) یکی بن محمہ سے مروی ہے انہوں نے کہا کہ مجھ سے ایک قابل اعتاد محف نے بیان کیا کہ ایک قابل اعتاد محف نے بیان کیا کہ ایک قاضی پران کی بیوی نے تقاضا کیا کہ مجھے ایک باندی خرید دہتی ۔ وہ اس سلسلہ میں بردہ فروشوں میں گئے ۔ جنہوں نے ان کے سامنے چنداؤ کیاں چیش کیں ۔ ان میں سے ایک کو انہوں نے پہند کر لیا اور اپنی بیوی کو لا کر دکھایا کہ میں اپنے مال سے اس کو تہار سے لیے خرید کر لا و ک گا۔

اس نے کہا مجھے آپ کے مال کی حاجت نہیں ۔ بید دینار لیجئے اور اس کو میر سے واسطے خرید لا سے اور ان کو ایک سود بنار دے دیئے (بردی مجھ دار عورت تھی کہ ان کے الفاظ اپنے مال سے من کر ان کی اور ایک میں سر بمبر کر کی نیت کو تا ڈوگئی) بید دینار قاضی صاحب نے لے لیے ان کو گھر میں (کسی تھیلی میں سر بمبر کر کی نیت کو تا ڈوگئی) بید دینار قاضی صاحب نے لے لیے ان کو گھر میں (کسی تھیلی میں سر بمبر کر کے ) الگ رکھ دیا اور جا کر اپنے لیے خرید لائے اور اپنے مال سے ہی قیمت اداکی اور بیعنا مربحی اپنے بی نام لکھایا اور لڑکی کو آستہ سے بتا دیا اور اس کو پوشیدہ رکھنے کی ہدایت کر دی ۔ اب ان کی بیوی اس سے خدمت لیتی رہتی تھی ۔ جب قاضی صاحب کو تنہائی میسر آ جاتی تھی تو بیاس سے ہم بیوی اس سے خدمت لیتی رہتی تھی ۔ جب قاضی صاحب کو تنہائی میسر آ جاتی تھی تو بیاس سے ہم

بستر ہوتے ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ ایسے وفت میں سر پرآ پینچی۔اس نے کہا اے بدکر دارشخ زانی یہ کیا ہور ہاہے؟ کیا تو خدا سے نہیں ڈرتا۔ کیا تو ہی مسلمانوں کا قاضی ہے۔ قاضی نے کہا کہ شخ بدکر دارنہیں ہے۔ رہاز ناسوخدا کی پناہ اور اپنے نام کا بیعنا مہ نکال کراس کے سامنے رکھ دیا اور اس کو حیلہ سے آگاہ کر دیا اور سر بمہر دینار نکال کراس کے آگے ڈال دیئے اس وفت وہ بھی کہ قاضی صاحب نے حرام فعل نہیں کیا اور برابرخوشا مدیں کرتی رہی یہاں تک کہ قاضی صاحب نے اس کوفر وخت کر دیا۔

(۱۳۷) تنوخی ہے مروی ہے کہ قاضی القصناۃ ابوالسائب نے بیان کیا کہ ہمار ہے شہر ہمدان میں ا یک شخص تھا جس کا حال چھیا ہوا تھا قاضی صاحب نے اس کومقبول القول بنا نا چاہا اور اس سے اس بارے میں یو چھا بھی تو اس کو پوشیدہ اور ظاہر حالات کے اعتبار سے اہل سمجھا۔ پھراس سے کچبری میں آنے کے لیے مراسلت بھی کی (اس زمانہ کی وکالت کی طرح بہلے شاہر بھی ایک عہدہ تھاجس برمتقی اورصادق لوگوں کومنتخب کیا جاتا تھا۔اقرار ناموں اور فیصلوں کوان کے دستخط سے موثق کیا جا تا تھا) تا کہا*س کے*اقوال کوقبول کرےاور بیجھی تھم دے دیا کہا*س کے دستخط*ا کانمونہ رجسروں میں محفوظ کرلیا جائے جن پر بوقت حاضری اس کی شہادت قلم بند ہوا کرے جب قاضی صاحب بیٹھے ہوئے تھےاور بیخص مع دوسرے شاہدوں کے آیا مگر جب اس نے اپنی شہادت شبت كرنا جابى تو قاضى صاحب نے قبول ندكيا۔ قاضى صاحب سے كسى نے اس كى وجدوريافت کی تو انہوں نے کہا مجھ پریہ بات واضح ہوگئی کہ بیریا کار (بعنی اینے کو بنانے والا ہے) تو مجھے مناسب معلوم نہ ہوا کہ اس کے قول کو قبول کروں۔ اُن سے یو چھا گیا کہ آپ بیک طرح سمجے؟ انہوں نے کہا یہ میرے پاس روزانہ آتا تھا جب میری نظراس پر پڑتی تھی تو گھر کے دروازے ہے مجلس تک اس کے جتنے قدم پڑتے تھے میں شار کر لیتا تھا لیکن جب آج میں نے اس کو شہادت کے لیے بلایا اور بیآیا تو میں نے اس مقام سے اس کے قدم شار کیے تو دویا تین قدم برصے ہوئے یائے ( کیونکہ مصنوعی وقار کے لیے معمول سے چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہوئے تشریف لائے تنھے) میں تمجھ گیا کہ پیخص ریا کار ہے اس لیے قبول نہیں کیا۔ (۱۳۷۷) ابوالعینا ء سے مروی ہے کہ افشین ابودلف سے حسد کرتا تھاا وراس کی دانائی اور شجاعت کی وجہ سے اس کا دشمن تھا۔ انشین نے اس کے پھنسانے کے لیے ایک حیلہ کیا ( یعنی اس کے

خلاف ایے جھوٹا دعویٰ اینے یہاں دائر کرایا) یہاں تک کہ ابودلف کے خلاف خیانت اور قل کی شہادتیں بھی گذر گئیں اور سیاف (قتل کرنے والا ) بھی حاضر کرلیا گیا ایسے وقت اس واقعہ ابن ابی دواد کوعلم ہوگیا تویہ فورا سوار ہوکر چل پڑااورا پنے ساتھ اور چندایسے لوگوں کو لے لیا جوافشین کے دشمن تھے بیاس کے پاس پہنچ گئے اور اس سے کہا کہ میں تمہارے پاس امیر المؤمنین کا بھیجا ہوا آیا ہوں اور امیر المؤمنین نے تم کو پیتھم دیا ہے کہ قاسم بن عیسیٰ ( یعنی ابودلف ) کے ساتھ کو ئی حرکت نہ کی جائے اور اس کوسلامتی کے ساتھ ہمارے پاس بھیج دیا جائے۔ پھر شاہروں سے مخاطب ہوکر کہا کہ گواہ رہو کہ میں نے امیر المؤمنین کا پیغام اس کو پہنچا دیا ہے۔اس کے بعد اقشین کوئی گزندا بودلف کونہ پہنچا سکا۔ پھرابن ابی دوادخلیفہ معتصم باللہ کے پاس پہنچےاورعرض کیا كه اے امير المؤمنين ميں آپ كى طرف ہے ايك ايسا پيغام پہنچا كر آيا ہوں جس كا آپ نے مجھے حکم نہیں و یا تھااور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اس سے بڑا کوئی نیک کا منہیں کیااور میں اُسی کی بنایرآپ کے لیے بھی خداہے جنت کا امیدوار ہوں۔ پھر پورا واقعہ ان کوسنایا تو خلیفہ نے ان کی رائے اور تد بیرکو پسند کیا (اب افشین کا فرستادہ مخص ابودلف کو لے کرامیر المؤمنین کی بارگاہ میں بینچا)اوراس مخص کی طرف توجه کی جوقاسم (ابودلف) کو لے کرحاضر ہوا تھا تھم دیا کہ ان کور ہا کیا جائے اورافشین کی اس حرکت سے اس برعماب ہوا۔

(۱۳۸) ابن قتیبہ نے کہا کہ ایک قاضی کے یہاں ایک مرتبہ فرزوق نے شہادت دی تو قاضی نے کہا ابوفراس کی شہادت دی تو قاضی نے کہا ابوفراس کی شہادت کوہم نے جائز رکھا ہے گرمز پیرشہادتیں لاؤ (ابوفراس فرزوق کی کنیت ہے) جب فرزوق واپس ہوئے تو ان سے کہا گیا واللہ تمہاری شہادت کومعتبر نہیں مانا گیا (فرزوق مشہور شاعرتھا)۔

(۱۳۹) ووآ دمی قاضی مضم کے پاس آئ ان میں سے ایک کا دوسر سے پر بیردعوی تھا کہ بیمبرا طنبورانہیں دیتا۔ مرحیٰ علیہ انکاری تھا۔ مرحی نے کہا میں شہادتیں پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے دوگواہ پیش کیے جنہوں نے مرحی کے سچا ہونے کی گواہی دی۔ مرحیٰ علیہ نے کہا قاضی صاحب ان گواہوں سے ان کا پیشہ دریافت سیجئے (پوچھا گیا) تو ایک نے بتایا کہ وہ نبیذ بیچنے والا ہے اور دوسرے نے بیان کیا کہ وہ جانور ہنکانے والا ہے تو قاضی نے مدعا علیہ سے کہا کہ طنبورے کے دعوے پر تیرے نزدیک ان سے بردھیا گواہوں کی ضرورت ہے (جیسادعویٰ ہے ویسے ہی گواہ ہیں ) اُٹھاس کو وہ طنبورہ واپس دے۔

(۱۳۹) دوآ دمی ایک بحری کے بارے میں جھٹڑر ہے تھے ہرایک نے اس کا ایک ایک کان پکڑ
رکھا تھا۔ اس دوران میں ایک مختص آگیا۔ دونوں نے اس سے کہا جو فیصلہ تم کر دو مے دہ ہمیں
منظور ہوگا۔ اس نے کہا اگرتم میرے فیصلہ پرراضی ہوتو ہرایک بیصلف کرے کہا گروہ میرا فیصلہ
نہ مانے گا تو اس کی بیوی پرطلاق ہے۔ تو دونوں نے ایسا حلف کرلیا پھراُ س نے کہا اب اس کے
کان چھوڑ دوتو دونوں نے چھوڑ دیئے اب اس نے اس کا کان پکڑا اور لے کر چلا بنا (کہاس کا
فیصلہ بہی تھا) دونوں دیکھتے رہ گئے اس سے بات کرنے پر قادر بھی نہ رہے (کہا گرناراضی کا
اظہار کرتے ہیں تو بکری کے ساتھ بیوی بھی جائے گی)

(۱۹۴۰) ہم کوقاضی ابی عمر کا قصد معلوم ہوا کہ ایک بارانہوں نے ایک معزز فتض کوعہد ہ قضا سرو

کیا۔ پھراس کے بارے میں ان ہے ایک با تیں ذکر کی گئیں جوعہد ہ قضا کی شان کے خلاف
تضیں تو انہوں نے اس عہدہ کو واپس لینے کا ارادہ کیا اس پر بعض لوگوں نے نارانسگی کا اظہار

کرتے ہوئے کہا کہ اگروہ الزامات جوان پرلگائے گئے ہیں تیجے ثابت ہو گئے تو ان کومعزول کر
دیں انہوں نے جواب دیا کہ وہ میر نزدیک شیجے نہیں ہیں اس کے باوجود الگ کرنا ضروری
سمجھ رہا ہوں۔ پوچھا گیا کہ اس کی کیا وجہ؟ انہوں نے کہا کیا ان کی آبرو بن ایسے الزامات کا
احتمال پیدائیں ہوگیا (یعنی ان کی شخصیت ایسے الزامات سے بالا ترنہیں ہے) اور بیصورت اس
صورت کے مشابہ بن گئی کہ کی شخصی پر جب اس نوع کے اتہا م لگائے جا کیں تو (اس کی برائیوں
کے پیش نظر) شک کرنے میں جلدی کی جاتی ہے اور عہد ہ قضا اس سے بھی نازک تر ہے۔ بالآ خر

(۱۳۱) احمد بن ابی دواد خلیفہ واتن بااللہ ہے۔ ملنے کے لیے گئے۔ خلیفہ نے اُن ہے کہا کہ میرے پاس ابھی محمد بن عبد الملک الزیات بیٹھا ہوا تھا اس نے تہارا تذکرہ بہت برائی کے ساتھ کیا ابن ابی دواد نے کہا اے امیر المؤمنین مین بی خدا کا شکر اوا کرتا ہوں جس نے اس فخص کو اس امر کا مختاج بنایا کہ دور کے مور کر جمور کی کوافت یا دکر ساور مجھے اس خصلت سے ختفی بنایا۔

ماں ہلو مدروی وہور کر بروس ور سیدر رہے ہورہ اس سے سر ہاوے (۱۳۲) ایک مخص ایک قامنی کے پاس ایک معاہدہ مہر کے بارے میں شہادت دینے کے لیے آیا۔ قامنی صاحب نے اس سے پوچھا کہ تمہارا کیانام ہے اس نے کہا: میں نے کہا آج

## 

نہیں (میتب کے لفظی معنی ہیں کسی کو بھٹکتا ہوا حجھوڑ دینے والا۔اس کے پیش نظر قاضی نے کہا کہآ ج نہ کر بیٹھئے )۔

بابع: ٣

## أمت كےعلماءاورفقہاء كےوا قعات ذيانت

(۱۳۴۳) مُنعیؓ کے بارے میں منقول ہے مجاہدؓ سے کشعبی حمام میں داخل ہوئے تو داؤ داز دی کو بغیر پا جامہ کے دیکھا تو اپنی دونوں آئکھیں جی لیں۔ داؤ دینے کہااے ابوعمر وکب سے اندھے ہو سکتے ہو۔ شعبی نے جواب دیا کہ جنب سے خدانے تیرا پر دہ جاک کردیا۔

ے ہو۔ می سے بواب دیا ہہ جب سے طدائے ہرا پردہ چاک سردیا۔

(۱۳۴) صعبی خلیفہ عبدالملک بن مروان کے پاس گئے۔ بیان کرتے ہیں کہ خلیفہ نے اپنے اتھ سے میرے منہ میں لقمہ دیے شروع کر دیئے اور کہنے گئے کہ شعبی تیری حدیثیں مجھے مخسنڈے پانی سے بھی زیادہ مرغوب ہیں۔ پھر کہا: کہ عطائ (تمہارا وظیفہ کتا ہے؟) میں نے کہا: الفی در ھم (دو ہزار درہم) تو اہل شام سے سرگوثی کرتے ہوئے کہنے گئے عواتی نے جواب میں نوی غلطی کی پھر خلیفہ نے سوال کیا کہ عطائو ک (سوال کر ہرانے سے) منشاریتھا کہ میں وہی الفاظ پھر کہوں تو میری غلطی فلا ہر کریں۔ میں نے جواب دیاالفا در ھم تو کہنے گئے کہا کہ میں وہی الفاظ پر کھوں تو میں نے جواب میں اعمان کے مردی کیونکہ جھے بیا چھانہ معلوم ہوا کہہ کہا کہ کہ کہا کہ کہا اور شرمندہ ہو گئے ہے تو چھانہ معلوم ہوا کہ تا ہو پیدل چلیں اور میں سوار ہو کر چلوں تو کہنے گئے آپ نے ٹھیک کہا اور شرمندہ ہو گے۔ کہ آپ تو پیدل چلیں اور میں سوار ہو کر چلوں تو کہنے گئے آپ نے ٹھیک کہا اور شرمندہ ہو گے۔ کہ آپ تو پیدل چلیں اور میں سوار ہو کر چلوں تو کہنے گئے آپ نے ٹھیک کہا اور شرمندہ ہو گے۔ کہ آپ ایم خیری کے بارے میں مغیرہ سے مردی ہے کہ ایرا ہیم خیری کہ جب کوئی ایسا محض تلاش کرتا جس سے وہ کہ لمانہ چا ہے تو خادمہ باہر آ کہ یہ کہددی کی کہ مجد میں دیکھو (بینیں کہا جاتا تھا کہ دوہ گھر میں نہیں ہیں)۔

(۱۳۲) مروی ہے کہ ایک مخص نے آ کرابراہیم نفی سے کہا کہ میں نے ایک شخص کابرے کلمات سے ذکر کیا۔اس کو بھی میری گفتگو کی اطلاع ہوگئی (اب میں دفع معنرت کے لیے اس کے دل سے اثر زائل کرنا جا ہتا ہوں) تو کس عنوان کے ساتھ اس ہے معذرت کردں؟ کہنے لگے یوں کہہ دَبجو ؛ و الله و الله ان الله لیعلم ما قلتُ من ذالك من شی (لفظ ما نافیہ بھی ہوسکتا ہے اور موصولہ بھی معذرت کرنے والا موصولہ کامفہوم اپنی مراد قرار دے گا توبیہ بول گے۔خداکی فتم بے شک اللہ کو بخو نی علم ہے کہ میں نے اس سلسلہ میں کہا تھا۔ جو پچھ گرا نے تا کیدی اور خلفیہ بیان سے مخاطب کا ذہن نافیہ کی طرف منتقل ہوگا۔ نافیہ کی صورت میں یہ معنے ہوں گے خداکی شم بیان سے خاطب کا ذہن نافیہ کی طرف منتقل ہوگا۔ نافیہ کی صورت میں یہ معنے ہوں گے خداکی شم بیان سے شک اللہ بخو بی جا نتا ہے کہ میں نے اس سلسلہ میں کی خیبیں کہا) مترجم ۔

( ۱۳۷ ) علی بن ہاشم نے ایک شخص ہے روایت کیا جس کا نام بھی لیا تھا کہ جب ہم ابراہیم نخعی کے پاس ہے آیا کرتے تھے کہ اگر میرے بارے میں تم ہے بوچھا جائے تو کہہ دینا کہ ہمیں خبر نہیں کہ وہ کہاں ہے (اس میں جھوٹ لازم نہیں آئے گا) کیونکہ جب تم میرے پاس سے چلے گئے تو پھرتم کو کیا خبر ہوسکتی ہے کہ میں کہاں ہوتا ہوں (نماز کی جگہ کھانے کی جگہ آرام کی جگہ نہیت الخلاء گھر میں بہت سی جگہ ہیں ہوتی ہیں اس لیے ایسا کہد دینا غلط نہیں ہوتی ہیں اس لیے ایسا کہد دینا غلط نہیں ہوسکتا)۔

(۱۲۸) اعمش کے بارے میں جریر بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک دن اعمش سے ملنے کے لیے پہلے تو ہم نے ان کوایک فلج کے کنارے پر بیٹھے ویکھا جو بارش کے پانی سے ہوگئ تھی ہم اس کے دوسرے کنارے پر بیٹھے گئے کہ ایک کا لے حلیہ کا شخص آیا۔ جب اس نے آعمش کو ویکھا اور ان کے بدن پر ایک پر انا اُونی جب خراب ساتھا تو (ان کو حقیر سمجھے کر برگار لینے کے ارادہ سے ) کہا اٹھ مجھے اس فلج سے پار کر دے اور ان کا ہاتھ تھینچ کر کھڑ اکر لیا اور ان پر سوار ہو گیا اور یہ کلمات بھی پڑھے (جو گھوڑ سے وغیرہ سواری کے وقت مسنون ہیں ): سبطن الذی سخولنا ہذا و ما کنا لذہ مقر نین۔ آعمش اس کو لا دے ہوئے چل دیئے یہاں تک کہ جب فلج کے بی میں پنج کنا لذہ مقر نین۔ آعمش اس کو لا دے ہوئے چل دیئے یہاں تک کہ جب فلج کے بی میں پنج گئے تو اس بھینک مارا اور کہتے گئے اب یہ پڑھ زب انو لنی منو لا مبار گا و انت خیر المنو لین (یہ دعا منزل مقصود پر پہنچ کر پڑھنا مسنون ہے ) پھرنکل آئے اس کا لئے کو پانی میں المنو لین (یہ دعا منزل مقصود پر پہنچ کر پڑھنا مسنون ہے ) پھرنکل آئے اس کا لئے کو پانی میں ہاتھ یاؤں مارتا چھوڑ کر چلے آئے۔

(۱۳۹) ابو بکر بن عیاش سے مروی ہے کہ جب اعمش نماز فجر سے فارغ ہو جاتے تھے تو اُن کے پاس قراء آ کر قراء ت قر آن سکھتے تھے۔اس مسجد کی امامت ابوھیین کرتا تھاا یک دن اعمش نے (اپنے کسی شاگرد ہے) کہا کہ ابوھیین ہم سے قراء ت اس طرح سکھتا ہے کہ روز انہ و ہیں اپی جگہ بیضار ہتا ہے اور تعلیم کے ختم تک رہتا ہے اور اس طرح سیھے لینا چاہتا ہے کہ شکر بھی نداوا کرنا پڑے پھر قاریوں میں سے ایک شاگرد سے کہا کہ ابوصین فجر کی نماز میں زیادہ تر سورہ صافات پڑھتا ہے۔ کل تم مجھے سورہ صافات ہی سنانا جب آیت: ﴿فالتقمه المحوت ﴾ پر پہنچو تو ہمزہ کردینا ( مینی واؤ پر آ وازکو ذرا دبا دیا جائے تا کہ ہمزہ کے قریب پہنچ جائے ) چنا نچہ الگلے دن شاگرد نے ایساہی کیا اور اعمش نے اس پر گرفت ندگی۔ اس کے دو تین روز بعد ابوصین نے نماز فجر میں پھر سورہ صافات پڑھی اور جب لفظ حوت پر پہنچا تو ہمزہ کیا۔ جب لوگ نماز سے فارغ ہو گئے اور اعمش اپنی مجلس میں آ بیٹھے تو ابوصین کاکوئی رشتہ دار آ گیا تو اس ہے اعمش نے کہا اے نمال اگرتم ہمارے ساتھ آج نماز فجر پڑھتے تو تم کو معلوم ہوتا کہ اس محراب میں حوت کی کیسی گت بن رہی تھی پھر ابوصین کو معلوم ہوگیا کہ اصل بات کیا تھی تو ( بجائے اس کے کہ کی کیسی گت بن رہی تھی پھر ابوصین کو معلوم ہوگیا کہ اصل بات کیا تھی تو ( بجائے اس کے کہ اس نے نو ت اور تکبر آ میز طر زعمل پر متنبہ ہو کر معذرت کرتا اور اس عظیم الشان شخ کامل سے استفادہ کرتا مشتعل ہوگر ) بعض لوگوں کو اکسایا اور ان کھینچ کر مبحد سے نکال دیا اور یہ ابوصین اپنی تو م بنی اسد میں سر بر آ وردہ محفی تھا۔

(\*10) ابوالحن مدائن سے منقول ہے کہ ایک شخص نے اعمش سے کہا کہ اے ابوجمہ میں نصف درہم میں ایک گدھا کرایہ کر کے تہارے پاس آیا ہوں تا کہ فلاں فلاں حدیث کے بارے میں تم سے چھ سوال کروں (اس شخص نے علم حدیث کوالی ستی چیز بتایا کہ اس پر نصف درہم کے خرچ کو ایمیت کے ساتھ اس کے مناسب معاملہ ضروری سجھ کر) کو ایمیت کے ساتھ اس نے ذکر کیا اس لیے اس کے ساتھ اس کے مناسب معاملہ ضروری سجھ کر) اعمش نے کہا کہ بقیہ نصف درہم پر پھر گدھا کرایہ پر لے کرلوٹ جاؤ۔

(۱۵۱) امام ابوصنیفہ مینید کے بارے میں عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ مکہ کے راستہ میں میں نے ابوصنیفہ مینید کو دیکھا جبکہ لوگوں نے ایک جوان تیار اونٹ کا گوشت بھون لیا تھا اور چاہتے تھے کہ سرکہ کے ساتھ کھا کیں مگر ایسا کوئی برتن موجود نہ تھا۔ جس میں سرکہ ڈال کر دسترخوان پررکھ لیا جا ہے اس کی کوئی صورت بجھ میں نہیں آتی تھی تو انہوں نے ریت کو کھود کرایک گڑھا بنایا اور اس پر (چمڑے کا) دسترخوان بچھایا اور (گڑھے پردسترخوان کو دباکر بیالہ نما جگہ بنا کی) اس موقع پرسرکہ الٹ دیا۔ سب نے اطمینان کے ساتھا پی خواہش پوری کرلی۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ ہرایک کام میں حسن بیدا کرتے ہیں تو فرمانے گئے کہ مہیں اللہ کا شکر کرنا

چاہیے اس نے تو تم پر یفضل کیا کہ میرے دل میں اس تدبیر کا القا کر دیا (یہ ہوتی ہیں اللہ کے غاص بندوں کی باتیں )۔

(۱۵۲) محر بن سن سے مروی ہے کہ ایک شخص کے گھر میں چوروں نے داخل ہوکراس کو تین طلاق کا حلف لینے پر مجور کیا ( یعنی یہ ہلوایا کہ اگر میں نے شور بچایایا کسی کو بتایا کہ مال لینے والے کون لوگ ہیں تو میری ہیوی پر تین طلاق ) کہ کسی کو نہیں بتائے گا ( اور اس کا سب مال واسباب کے لئے ) صبح کو وہ شخص چوروں کو ویکھتار ہا کہ وہ اس کا سامان فروخت کر رہے ہیں ۔ مگر اس صلف کی وجہ سے بولنے کی قد رہ نہیں رکھتا تھا۔ اس نے آ کرام م ابو حنیفہ پرینے ہے مشورہ کیا۔ آپ نے فرمائیا کہ میرے پاس اپنے محلہ کی مسجد کے امام اور موذ ن کو لاؤ اور اہل محلہ میں سے جو صاحب جاہ اشخاص ہیں ان کو بھی۔ یہ شخص ان سب کو لے گیا۔ ان سے ابو حنیفہ پرینے نے فرمایا کہ کہا آپ لوگ چاہی کہ کہا آپ لوگ کے اپنی میں میں ہوگئی اور تمام متہم لوگوں کو جمع کر لواور ان کو کسی جواب دیا تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنی پاس تمام بدچلن اور تمام متہم لوگوں کو جمع کر لواور ان کو کسی گھر میں سے ایک ایک شخص کو باہر کرتے جاؤ اور اس سے پو چھتے رہو کہ کیا ہیہ ہم اراچور؟ اگر وہ چونے نہوتو ہیہ دو ہوتو ہیہ دوجو سے نہ ہم اراپور؟ اگر وہ چونے نہوتو ہیہ ہم اوگوں کو جمع کر جائے تو تم اس کر قدیم کیا تو اللہ نے اس کا تمام مال مسروقہ کر قدید ہوتو ہیہ دوجو سے نہ جب بیہ چپ کر جائے تو تم اس میں دوان ہا۔

سوااور میراکوئی وارث نہیں ہے اوراس کا حال ہے ہے کہ جب میں کسی عورت ہے اس کا نکاح کرتا ہوں تو وہ اسے طلاق دیتا ہے۔ میں نے اس کو ایک باندی خرید کردے دی تو اس کو بھی آ زاد کر دیا۔ آپ نے پوچھا کہ پھر ابن الی لیل نے اس کے بارے میں کیا کہا اس نے کہا کہ انہوں نے ہیجواب دیا کہ میرے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ جمارے پاس بیٹھو ہم تہمیں اس مشکل سے نکال دیں گے۔ پھر کھا ناآ گیا اس کو اس میں شریک کیا جب کھانے سے فراغت ہوگئی تو اس سے فرمایا کہ تم اپنے جیٹے کو ساتھ لے کر بازار جاؤ پھر جو باندی اس کو پسند آ جائے اور اس کی قیمت کا معاملہ بھی تہمارے حسب بنشا ہو جائے تو اس کو اپنی ذات کے لیے خرید لواس کے لیے نہ فرید نا پھر اس باندی کے ساتھ اس کا نکاح کر دو۔ پھر آگر اس نے طلاق خرید کی قو متہارے پاس لوٹ آئے گی اور آگر اس نے آزاد کر دیا تو بیعتی جائز نہ ہوگا (کہ وہ تہماری مملوکہ ہوگی) آگر اس سے اولا دہوگئی تو تمہار انسب ٹابت رہے گا (اور اس محفی کو فقد ان نسب ہی کاغم تھا) اس نے کہا کیا جائز ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل جائز ہے پھر شخص ابن ابی کیا نسب ہی کاغم تھا) اس نے کہا کیا جائز ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل جائز ہے پھر شخص ابن ابی کیا نسب ہی کاغم تھا) اس نے کہا کیا جائز ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل جائز ہے پھر شخص ابن ابی کیا نسب ہی کاغم تھا) اس نے کہا کیا جائو تھند پڑھ تیا نے نے تھی کہا کہ ابو حنیقہ پڑھ تیا نے نے تھی کہا کہ ابو حنیقہ پڑھ تیا نے نے تھی کہا کہ ابو حنیقہ پڑھ تیا نہوں نے بھی کہا کہ ابو حنیقہ پڑھ تیا نے تھی کہا کہ ابو حنیقہ پڑھ تیا ہے۔

مروانے ہی کا کام کردیا۔ آپ نے فر مایا وہ کام تو نے کیا تھا میں نے اپنے لیےاور تیرے لیے خلاصی کی راہ نکالی۔

(100) عبدالواحد بن غیاث سے مروی ہے کہ ابوالعباس طوی امام ابو حنیفہ مینید کے متعلق برے متعلق برے حقالات رکھتا تھا اور اس کاعلم ان کو بھی تھا ایک مرتبدا مام ابو حنیفہ مینید منصور کے پاس گئے اور وہاں اس وقت کثیر مجمع تھا۔ طوی نے کہا آج جھے ابو حنیفہ مینید کی خبر لینا ہے۔ چنا نچہ سامنے آیا اور کہا کہ اے ابو حنیفہ مینید امیر المؤمنین ہم میں ہے کی خفس کو بلا کر بیتھم دیے ہیں کہ اس خفس کی گرون کاٹ وی جائے اور جس کو حکم دیا جاتا ہے اس کو بیز جز نہیں کہ گرون کاٹن کہ اس خفس کی گرون کاٹ وی جائے اور جس کو حکم دیا جاتا ہے اس کو بیز جز نہیں کہ گرون کاٹ بیس کے حکم کے لیے خلیفہ نے کیے گئے اکثر ان کا جواب دو کہ ) امیر المؤمنین کے احکام حق پر بنی ابو حنیفہ مینید نے فرمایا اس نے کہا حق پر سامی ہوتے ہیں یا باطل پر؟ اس نے کہا حق پر ۔ آپ نے فرمایا بس تو حق کا نفاذ کرتا رہ جس صورت ہیں ( کچھے حکم دیا جار ہا ) ہواور تیر ہے لیے اس کی تحقیق ضروری نہیں ۔ ابو حنیفہ مینید نے جو لوگ ان کے پاس بیٹھے تھا ان سے فرمایا کہ بیشخص مجھے با ندھنا چا ہتا تھا مگر میں نے اسے کو گڑو دیا۔

د پیچئے۔ میں نے کہا پانچ درہم میں ملے گا اس ہے کم نہیں کیا جائے گا ( ایسا ہی وہ حاجت مند تھا اس حیلہ ہے ) میں نے اس ہےا ہے پانچوں درہم واپس لے لئے اور میرے پاس پانی بھی رہ گیا۔

( ۱۵۸ ) امام ابوحنیفه بهید اوران کی ذبانت کا ذکر تقااس پر عبدالحن بن علی نے بیان کیا کہ کوف میں حیاج میں ہے ایک حاجی نے ایک شخص کے پاس کچھ مال امانت رکھا اور حج کو چلا گیا پھر واپس آ کراپی امانت طلب کی تو وہ مخص منکر ہو گیا آوراس نے جھوٹی قشمیں کھانا شروع کر دیں بیصاحب مال امام ابوصنیفہ بینید کی خدمت میں مشورے کے لیے آیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے انکار کرنے کاکسی کے سامنے ذکرنہ کرنااور بیمنگر مخص امام ابوحنیفہ میں یہ کی خدمت میں آتا جاتار ہتا تھا آپ نے اس سے تخلیہ میں کہا کہ ان لوگوں نے (بعنی صاحبان حکومت نے ) مجھ ہے سی ایسے خص کے بارے میں مشورہ طلب کیا ہے جس میں قاضی ہونے کی صلاحیت ہو۔ کیا آ پ اس کو پسند کریں گے کہ آ پ کا نام بھیج دیا جائے تو اس نے پچھے بناونی انکارشروع کیا اور ابوصنیفہ مہید نے اس کورغبت دلانا شروع کی تو وہ اس عہدے کے لالج کے ساتھ آپ کے پاس سے رخصت ہوا۔ پھروہ حاجی صاحب مال آپ کے پاس آیا تو اس سے آپ نے فرمایا کہ اب اس کے پاس جاوَ اور بیاکہو کہ میں سمجھتا ہوں کہتم بھول گئے ہواس لیے میں تمہیں یاد دلا تا ہوں کہ میں نے فلاں وقت تمہار ہے پاس امانت رکھی تھی اور بیاس کی علامت ہے۔ بیخص گیا اوراسی طرح گفتگو کی اب اس نے فوراْ وہ امانت واپس کر دی (اورامام صاحب کوبھی مطلع کر دیا ) پھر جب وہ امین صاحب ابوصنیفہ ہمینی<sup>ہ</sup> سے ملے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس معاملہ پرغور کیا تو سوچا کہ مجھے آپ کا مرتبہ بلند کرنا چاہیے۔ بیتو یوں ہی ایک کم درجہ کا عہدہ ہے میں اس پر آ پ کا نام نہ جیجوں یہاں تک کہ کوئی اس ہے او نیجے درجہ کی جگہ سامنے آئے۔ (109) ابن الوليد نے ہم سے بيان كيا كدايك نوجوان امام ابوصيف مينيد كا يروى تھا جو بکثرے ان کی مجلس میں حاضر ہوتا رہتا تھا۔اس نے ایک دن ابوحنیفہ میں ہے کہا کہ اہل کوفیہ میں ہے فلاں صحص کے یہاں میں نکاح کرنا جا ہتا ہوں اور میں نے وہاں پیغام بھی بھیج دیا ہے کیکن وہ مجھے ہے اتنا بڑا مہرطلب کرتے ہیں جومیری وسعت اور طافت سے باہر ہے اور نکاح کا خیال بھی دل پر غالب ہور ہا ہے اب کیا تد ہیر کروں آپ نے فر مایا اللہ سے استخارہ کرلواور جو پچھ

وہ طلب کرتے ہیں ان کو دیدو۔اس مشورے کے بعداس نے ان لوگوں کے پاس اس مطالبہ کی منظوری کی اطلاع بھیج دی۔ پھر جب نکاح ہو گیا تو اس نے امام صاحب ہے عرض کیا کہ میں نے ان نے بید درخواست کی کہ مہرمقررہ کا کیچھ حصہ اب لے لیں سر دست گل کی اوا ٹیگی میری وسعت سے باہر ہے مگر وہ نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہاس کو بغیر پورا دین مہرا دا کیے نہیجیں گے آپ نے فرمایا حیلہ کرلو۔اس وفت قرض لے کرادا کر دو کہتم اپنی زوجہ تک پہنچ جاؤ۔ مجھےامید ہےان لوگوں کی سخت مزاجی کی وجہ ہے تمہارا کام آسان ہوجائے گا۔اس نے ایسا ہی کیا کہ چند لوگوں سے قرض لے کروہ رقم پوری کی ان میں ہے ایک ابو حنیفہ بینید بھی تھے۔ پھر جب بیاین بیوی کے پاس داخل ہو گیااوروہ اس کے پاس پہنچادی گئ تو ابوحنیفہ بہتیا نے اس سے کہا کہ اگر تم بیظا ہر کردو کہاں شہر ہے تمہاراکسی دور دراز ملک میں جانے کاارادہ ہےاور بیھی ارادہ ہے کہ ا بنی بیوی کو ہمراہ لے کر جاؤ تو تم ہے کسی کومواخذہ کاحت نہیں ہے تو ( اس تبحویز کے مطابق ) میہ شخص د داونٹ کرایہ کر کے لے آیا اور ظاہر کر دیا کہ وہ بطلب ِ معاش خراسان کا ارادہ رکھتا ہے اور اس کاارادہ بیوی کوبھی ہمراہ لے جانے کا ہے۔ یہ بات اس کے کنبہ والوں پر بہت شاق ہوئی اور وہ لوگ تھم شرعی معلوم کرنے اور مدد لینے کے لیے امام ابوصنیفہ بہتید کے پاس آئے۔آپ نے فرمایا کہ اس کوشرعا اختیار ہے جہاں جاہے لے جائے۔انہوں نے امام صاحب سے کہا کہ ہمارے لیے میمکن نہیں ہے کہ ہم اپنی بیٹی کو بھی نکل جانے دیں۔ان ہے آپ نے کہا تو پھراس کوراضی کرلوجس کی بیصورت ہے کہ جو پچھتم نے اس سے لیا ہے وہ اس کو واپس کر دو۔انہوں نے اس بات کومنظور کرلیا تو اس جوان کوا بوحنیفہ بینید نے بلا کراس سے فر مایا کہ وہ لوگ جھک کر اس پر راضی ہو گئے ہیں کہ جو کچھ مہرتم ہے لیا ہے واپس کر دیں اور اس سے بری الذمہ قرار دیدیں (اب اس شخص کے دماغ پر فتح کا نشہ چڑھ گیا)اس نے کہامیں تو اس رقم ہے او پر مزید وصول کرنا جاہتا ہوں ( گرامام صاحب کی تنبیہ سے سب نشہ ہرن ہو گیا) آپ نے فر مایا کہ تمہارے لیے جورقم خرچ کرنے پر وہ راضی ہو گئے ہیں تمہیں اس کومنظور کر لینا جا ہے ور نہ اگر عورت نے کسی شخص کے حق میں اپنے ذمہ قرض ہونے کا اقرار کرلیا تو پھرتا انقضائے دین تم اے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے اس نے (گھبراکر) کہااللہ اللہ پھرتو میں ان ہے بچھ بھی نہیں وصول کرسکوں گا۔ کہیں اس تر کیب ہے وہ مطلع نہ ہو جائیں بس وہ فوراً تھہر جانے پر آ مادہ ہو گیا اور جو پچھرقم مبروہ دےرہے تھای کوواپس لینے پراکتفا کرلیا۔

(۱۲۰) احمر بن الدقاق ہے مروی ہے کہ اصحاب امام ابو حنیفہ بینید میں ہے ایک شخص نے نکاح کرنے کا ارادہ کیا۔ عورت کے متعلقین نے کہا کہ ہم ابو حنیفہ بینید ہے مشورہ کریں گے (اس نے اس کی اطلاع آپ کودی) آپ نے اس سے کہا کہ جب تم میرے پاس آؤ تو اپنا ہا تھا ہے ذکر پررکھ کرآ نااس نے ایسا ہی کیا۔ جب ان لوگوں نے ابو حنیفہ بینید ہے اس کے باتھ میں ایسی شے دیکھی بارے میں سوال کیا تو انہوں نے ان سے کہددیا کہ میں نے اس کے ہاتھ میں ایسی شے دیکھی ہے۔ جس کی قیمت دس ہزار درہم ہے (اس طرح وہ مائل ہوگئے)۔

(۱۷۱) ہم کومعلوم ہوا کہ ایک مخص ابوحنیفہ مہید کے پاس آیااور شکایت کی کہ اس نے کسی جگہ مال دفن کیا تھااب وہ موقع یا دنہیں آتا۔ابوحنیفہ میں نے فرمایا کہ بیکوئی فقہی سوال نہیں ہے کہ جس کا میں کوئی حل نکالوں ۔احیمااییا کروکہ جاؤاور آج تمام رات نفلیں پڑھتے رہومبے تک ان شاءاللہ حمہیں یاد آ جائے گا۔اس شخص نے ایسا ہی کیا ابھی چوتھائی رات ہے بھی پچھے کم ہی گذراتھا کہ اس کووہ جگہ یاد آگئی ( تو اس نے نوافل کوختم کر دیا ) پھراس نے اُن کی خدمت میں حاضر ہو کراطلاع دی۔ آپ نے فر مایا کہ میں سمجھتا تھا کہ شیطان تخصے نوافل نہیں پڑھنے وے گااور تخصے یا دولا دے گا کیونکہ تونے اللہ عز وجل کے شکرانہ کے لیے بقیہ رات نفل پڑھنے میں گذاری۔ (۱۷۲)ابن عون کے بارے میں ابن ثنی ہے مروی ہے کہ وہ لشکر میں تھے۔ جب مشرکین کے لشكر میں ہے ایک شخص نے نکل کر مبارز طلب کیا ( کہ جس کا ول جا ہے میرے مقابلہ کے لیے آئے ) تو اس کے مقابلہ کے لیے ابن عون نکلے اور وہ ڈھانٹا باندھے ہوئے تھے اس کو تل کر آئے۔ پھرواپس آ کرلوگوں میں رل مل گئے۔ حاکم نے کوشش کی کہ بیہ پینہ لگا سکے کہ بیکس کا کارنامہ ہے مگرمعلوم نہ کر سکا پھراس کے منادی نے آوازیں لگا کمیں کہ جس شخص نے اس مشرک کولل کیا ہے وہ مجھے ہے آ کر ملے۔ تب ابن عون اس کے پاس گئے اور اس سے بیکہا کہ ایک مجاہد کے لیے بیضروری نہیں کہ وہ بیہ کہے کہ میں نے اسے قبل کیا (امیر جہاد سے مل کراس کے حکم کی تقمیل بھی کر دی اور پھر بھی اظہار<sup>عم</sup>ل سے بچے رہے )۔

(۱۲۳) یجی بن بزید سے مروی ہے کہ ایک سیابی ایک ایسے خص کی تلاش میں آیا جو ابن عون کی مجلس میں تھااس نے کہاا ہے ابن عون کیا آپ نے فلاں کودیکھا ہے آپ نے بیہ جواب دیا کہ وہ ہردن ہمارے یہاں نہیں آتابس وہ چلا گیااوراس کو چھوڑ گیا۔

(۱۲۴) ہشام بن النکسی کے بارے میں محمد بن ابی السری کہتے ہیں کہ مجھ سے ہشام بن النکسی نے کہا کہ میں نے حفظ بھی ایسا کیا کہ کسی نے ایسانہ کیا ہوگا اور مجھ سے بھول بھی ایسی ہوئی جو کسی سے نہ ہوئی ہوگی میر سے چچاا ہے تھے کہ مجھ پر حفظ قرآن سے خفا ہوتے تھے تو میں ایک گھر میں داخل ہوا اور قتم کھالی کہ جب تک پورا قرآن حفظ نہ کرلوں گا گھر سے نہ نکلوں گا۔ تو میں نے قرآن کو تین دن میں حفظ کرلیا (نسیان کا بیدوا قعہ پیش آیا کہ ) ایک دن میں نے آ مکینہ میں اپنی صورت دیکھی (چونکہ داڑھی زیادہ ہڑھ گئی تھی) میں نے اس کو مٹھی میں پکڑا تا کہ باہر ہڑھے ہوئے بالوں کو مٹھی کے نیچے سے کا ان دول لیکن مٹھی سے او پر کا حصہ کا ان دیا۔ ،

(۱۲۵) عمارہ بن حمزہ کے متعلق منقول ہے کہ وہ منصور کے در بار میں پنچے اورا پے مقررہ مقام پر جو بلحاظ مرتبہ متعین تھا جا کر بیٹھ گیا۔ات بیں ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہاا ہے امیر المؤمنین میں مظلوم ہوں۔منصور نے کہا کہ کس نے تجھ پرظلم کیا۔ اس نے کہا عمارہ نے میری جائیداد غصب کرلی۔منصور نے کہا ہے عمارہ اٹھواورا پنے حریف کے برابر جا کر بیٹھو۔عمارہ نے کہا کہ یہ میراحریف نہیں ہے۔منصور نے کہا یہ کس طرح جب کہ وہ تم پر دعویٰ کر رہا ہے۔عمارہ نے کہا کہ میراحریف نہیں ہے۔منصور نے کہا یہ سے میراحریف نہیں ہے۔منصور نے کہا یہ کہا یہ کہا کہ میراحریف نے برابر جا کر بیٹے ہیں اس سے زاع نہیں کرنا چا ہتا ( کہا نی ٹابت کروں ) اورا گرمیری ہے تو میں اس کے حق میں اس سے دستبر دار ہوتا ہوں اور میں اس مجلس سے اٹھ کر جس پر امیر المؤمنین نے مجھے مشرف کیا جائیداد کی وجہ سے اونی درجہ میں آنا گوارانہیں کرتا۔

(۱۷۲) حضرت عبداللہ بن مبارک کے متعلق ابن حمید ہے منقول ہے کہ ایک شخص نے عبداللہ بن المبارک کے پاس بیٹھے ہوئے جھینک لی اور الحمد للہ نہ کہا۔ ان ہے آپ نے کہا جب چھینک آئے تو چھینکنے والا کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا الحمد للہ۔ آپ نے فر مایا برحمک اللہ۔

(۱۲۷) امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے بارے میں منقول ہے کہ ایک کنیز ہارون الرشید کی کنیزوں میں ہے اس کے پاس موجود تھی اور ہارون الرشید کے سامنے ایک جوابرات کی مالا رکھی ہوئی تھی۔ ہارون الرشید اس کو اُٹھا کر الٹنے پلٹنے کا مشغلہ کرنے لگے۔ پھروہ مالا ہم ہوگئ۔ بارون نے اس کنیزکومتہم کیا کہ بیاس کی حرکت ہوگی۔ جب اس سے دریافت کیا تو اس نے انکار کیا۔ ہارون الرشید نے تسم کھالی کہ میں نے اگر اس سے چوری کا اقرار نہ کرالیا تو میری ہوی پر طلاق اور

میرےسب مملوک آ زادا در مجھ پر حج لازم۔وہ کنیز برابرا نکار پر قائم رہی اوروہ اس کومتہم کرتے ر ہےاب ہارون الرشید کوشم ٹو شنے کا اندیشہ لاحق ہو گیا تو امام ابو پوسف بہتیہ کو بلا کر پورا قصہ سنایا انہوں نے کہا کہ اس کنیزے مجھے بات کرنے کا موقع عنایت فرماد بیجئے اور ہمارے ساتھ ا یک خادم ہوگا تا کہ میں آپ کواس قتم ہے باہر کرسکوں۔ ہارون الرشید نے اس کا انتظام کر دیا۔ امام ابو پوسف مہیند نے اس سے مل کرکہا کہ جب امیر المؤمنین تجھ سے ہار کے بارے میں سوال کریں تو تو اس ہےا نکارکر دینا پھر جب دوبارہ سوال کریں تو کہہ دینا کہ میں نے لیا ہے۔ پھر جب تیسری مرتبہ سوال کریں تو کہہ دینا کہ میں نے نہیں لیا۔ بیسمجھا کر واپس تشریف لاتے وفت خادم کو بیہ مدایت کر دی کہ اس گفتگو کی امیر المؤمنین کو اطلاع نہ دینا اور ہارون الرشید ہے آپ نے کہااے امیر المؤمنین آپ اس کنیزے ہارے بارے میں تین مرتبہ بے دریے سوال سیجئے وہ آ ہے کی نقیدیتی کرے گی ۔خلیفہ نے جا کراس ہے سوال کیااس نے پہلی مرتبہا نکار کیا پھر دوسری مرتبہ سوال کیا تو اس نے کہا ہاں میں نے لیا ہے۔خلیفہ نے کہا تو کیا کہدر ہی ہے۔اس نے کہا واللَّه ميں نے نہيں ليا۔ ليكن مجھے ابو يوسف نے ايساسمجھا يا تھا۔ پھرخليفہ نے امام ابو يوسف ہے كہا یہ کیا معاملہ ہے آ ب نے فر مایا اے امیر المؤمنین آ پ کی قتم پوری ہو چکی ہے کیونکہ اس نے آ پ کوخبر دی کہاس نے ہارلیا اور پھرخبر دی کہبیں لیا تو دونوں میں سے ایک جواب میں وہ سجی ہے اوراب آپ اپنے حلف کی قید ہے نکل کیے ہیں۔ ہارون بہت خوش ہوئے اوران کوانعام دیا۔ پھر کچھ عرصہ کے بعدوہ ہار بھی مل گیا۔

(۱۲۸) ایک مرتبہ ہارون الرشید نے امام ابو یوسف سے پوچھا کہ فالودہ اورلوزینہ کے ہارے میں آپ کا کیا فیصلہ ہے دونوں میں سے کونسا اعلیٰ ہے؟ آپ نے کہا اے امیر المؤمنین فریقین جب تک حاضر نہ ہوں میں فیصلہ نہیں کیا کرتا۔ ہارون الرشید نے دونوں چیزیں منگا دیں۔ اب ابو یوسف نے لقمہ پر لقمہ مارنا شروع کر دیا۔ بھی فالودہ میں سے کھاتے تھے اور بھی لوزینہ میں سے جب دونوں پیالے آ دھے کر دیئے تو بولے اے امیر المؤمنین میں نے اب تک کوئی دو حریف ان سے زیادہ لڑنے والے نہیں دیکھے جب بھی میں نے ایک کے تق میں فیصلہ دینے کا ارادہ کیا تو فوراً دوسرے نے اپنی دلیل پیش کردی۔

(۱۲۹) یزید بن ہارون کے بارے میں احمد بن محمد بن بچیٰ بن سعیدالقطان کہتے ہیں کہ یزید بن

ہارون نے بچھ سے کہا کہ تو بچھ پر گیہوں کے آ دھے گلے والے پیکی کے پاٹ ہے بھی زیادہ بھاری ہے ہیں نے کہاا ہے ابو خالد پورے گلے کا پاٹ کیوں نہیں کہددیا۔ کہنے لگے کہ جب گلا پورا ہوجاتا ہے تو وہ آ سانی کے ساتھ گھومتا ہے اور آ دھے گلے کا پاٹ زیادہ زور لگانے ہے گھومتا ہے۔

(\* کا) امام شافعی کے بارے میں حسن بن الصباح ہے مروی ہے کہ جب امام شافعی بغداد آئے تو رشید نے امین اور مامون کے مابین جوعہد کرایا تھا اس سے اتفاق کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ می کے وقت عام لوگ مبار کباود سینے کے بارون الرشید کے یہاں پہنچا وردار العامہ میں بیٹھ کر اجازت کا انتظار کرنے گئے۔ اب لوگوں نے باہم گفتگوی کہ ہم کو دونوں شاہرا دوں کے لیے کس عنوان سے دعا کرنی چا ہیں۔ کیونکہ جب ہم ان کے لیے (مند آ رائے خلافت ہونے کی) دعا کر ہی گو وہ خلیفہ کے جی دعا ہوگی اور اگر ہم ان کے حق میں دعا بی نہ کریں تو یہ بھی ایک تقصیر ہوگی۔ اسے میں امام شافعی آ کر بیٹھ گئے بیا شکال ان کے سامنے بھی پیش کیا گیا تو ایک اندر آ بیٹی گئے تو اسامنے بھی پیش کیا گیا تو آ ب نے کہا اللہ تو فیق دینے والا ہے۔ جب خلیفہ کے پاس سے اجازت آگی تو سب لوگ اندر آ بھی تھے آ ہو نے کہا:

لا قصّرا عنها ولا بلُّغتَها 🗠 حتّٰى يطول على يَدَيْكَ طوالها

'' نہ کوتا ہی کریں بید دونوں اس (خلافت ) ہے بعنی بید دنوں اُس کے اہل رہیں اور نہ تو اس کو دے تا کہ خلافت کی لا نبی رہتی تیرے ہاتھوں پر دراز رہے۔''

(۱۷۱) رہے ہے منقول ہے کہ اہام شافعی بیار ہوئے تو ہیں ان کے پاس عیادت کے لیے گیا اور کہا اے ابوعبداللہ (قوی الله صعفك) (لفظی ترجمہ) قوی کر دے اللہ آپ کے ضعف کو آپر اللہ نے میر ہے ضعف کو میری قوت ہے توی کر دیا تو گویا مجھے ہلاک کر دیا۔ میں نے کہا اے ابوعبداللہ میں نے تو ان کلمات سے صرف خیر ہی کا ارادہ کیا تھا۔ آپ نے فرمایا اگرتم میرے لیے بددعا بھی کرتے ہوئے ہوتے تو (پھر بھی مجھے تہاری نبت برگمانی نہوتی) میں بہی بھتا کہ تہاری نیت صرف خیر ہی کی ہے (مقولہ مؤلف) اہام شافعی کے برگمانی نہوتی) میں بہی بھتا کہ تہاری نیت صرف خیر ہی کی ہے (مقولہ مؤلف) اہام شافعی کے اصول میں سے ہے کہ وہ فلا ہر الفاظ کو اخذ کرتے ہیں اس بنا پر انہوں نے خیال کیا کہ جب ضعف قوی ہوجائے گاتو تکلیف برد ھے گی حالا تکہ تھے حدیث میں مردی ہے کہ رسول اللہ تا تھی آپر انہوں میں کہ درسول اللہ تا تھی آپر انہوں کے کہ رسول اللہ تا تھی آپر انہوں کے کہ رسول اللہ تا تھی کی موالے شعفی کو یہ دعاقتی کی اور پڑھنے کا تھی دیا تھی دیا تا تھی موالے کی اور پڑھنے کا تھی دیا تھی دیا تھی موالے شعفی (اے اللہ تو ی کردے اپنی رضا

میں میرے ضعف کو ) ظاہر ہے کہ اس کے معنے یہ بین کہ بجائے ضعف کے قوت عطافر مائے اور اس میں ایک حد تک مجازی معنے ملحوظ کیے گئے ہیں رہیج نے بھی یہی مجاز استعال کیا تھا۔ مگر شافعی نے حقیقت کا قصد کیا۔

(۱۷۲) رئیج کابیان ہے کہ میں نے ویکھا کہ ایک شخص امام شافعی کی خدمت میں ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا تو آپ نے اس ہے کہا کہ کیا تو صنعا کار ہے والا ہے؟ اس نے اقر ارکیا۔ پھر آپ نے کہا: شاید تولو ہارہے؟ اس نے اس کا بھی اقر ارکیا۔

(۱۷۳) حرملہ بن یکی کہتے ہیں کہ میر ہے سامٹ امام شافعیؒ ہے ایک شخص نے سوال کیا کہ میری بیوی کے پاس ایک مجورتھی میں نے اس کو یہ کہددیا کدا گرتو نے یہ مجور کھالی تو تجھ پرطلاق اور اس کو پھینک دیا تب بھی طلاق اب کیا کرنا چاہیے۔انہوں نے جواب دیا کہ آدھی کھالے اور آدھی بھینک دے (مقولہ مؤلف) ایک روایت میں بیواقعہ جو بیان کیا گیا ہے۔امام شافعی سے امام احمد بن صنبل نے بھی روایت کیا اور ہمارے اصحاب نے اس جنس کے بہت سے مسائل ذکر کے جی جن کے جی جو اب پرکوئی بہت فی بی آگاہ ہوسکتا ہے۔ہم ان میں سے چندمسائل کا یہاں ذکر کرتے ہیں کیونکہ ایسی چیزیں ایک مجھدار کے لیے بہت مفید ہیں۔

(۱۳۵۱) ان میں سے ایک بیہ ہے ایک شخص نے اپنی ہوی سے کہا جو پانی میں کھڑی تھی اگر تو اس پانی میں تھہر سے تو تبھے پر طلاق اور نکلی تب طلاق تو ہم دیکھیں گے کہ اگر پانی جاری تھا اور اس شخص نے کوئی خاص نیت نہیں کی تھی تو اس پر طلاق واقع نہیں ہوگی چاہے وہ نکل آئے یا کھڑی رہے اور اگر پانی کھڑا تھا تو اس کا حیلہ بیہ ہے کہ اسے فور آکوئی دوسراز بردسی اٹھا کر باہر لے آئے۔ (۵۷۱) اگر الیں صورت واقع ہو کہ عورت سیڑھی پر ہے اور اس سے شوہر نے کہا کہ اگر تو اس سیڑھی پر چڑھی یا اس سے بینچا تری یا تو نے اپ آپ کو بینچگر ایا یا کسی نے بینچا تا را تو تبھی پر طلاق ہے تو اسکا حیلہ بیہ ہے کہ وہ دوسری سیڑھی پڑھاتی ہو جائے (جو اس سیڑھی کے برابر رکھ دی جائے )۔

میرے سامنے اس تعداد کا ذکر نہ کیا جو میں نے کھالی ہے ( تو بچھ پرطلاق ) تو اس ہے رہائی کی بیہ صورت ہے کہ جس قدر کھجوری کھانے کا زیادہ سے زیادہ احتمال ہوا یک سے لے کراس عدد تک سمنتی چلی جائے (اس کنتی میں شیحے عدد بھی اس کے سامنے ندکور ہو ہی جائے گا)۔

(۱۷۲)اگر(گھروالوں نے) بہت ی تھجوریں کھائیں اور پھرشو ہرنے یہ کہہ دیا کہا گرتو نے

(۱۷۷) اگر (شوہراور بیوی دونوں نے) تھجوری کھائیں اور (دونوں کی گھلیاں ایک جگہ مخلوط پڑی ہیں) شوہر نے کہا اگر میری کھائی ہوئی تھجوروں کی گھلیوں کواپنی کھائی ہوئی تھجور کی گھلیوں سے الگ نہ کرد گئی تو تجھ پرطلاق تو عورت کو چاہیے کہ ہرایک تشکی کوالگ الگ کردے۔ کھلیوں سے اہا کہ تجھ پرطلاق ہے اگر تو تقمد این نہ کرد ہے گی ۔اس امر کی کہ تو میری چیز چوری کی یانہیں؟ تو اگر اس نے یہ کہد دیا کہ بیس نے چرایا جو پچھ چرایا تو طلاق نہ بردے گی (اگر چہ چوری کی یانہیں؟ تو اگر اس نے یہ کہد دیا کہ بیس نے چرایا جو پچھ چرایا تو طلاق نہ بردے گی (اگر چہ چوری بھی ثابت نہ ہوگی)

(۱۷۹) اگرکسی کے تین ہویاں ہیں اور وہ ان کے لیے بازار سے دود و پیختر پرکر لایا ان پر ہر

ایک جھکڑنے لگی اس پر شوہر نے کہاتم سب پر طلاق اگر اس مہینہ ہیں تم ہیں سے ہرا یک ہیں ہیں

دن نہ اوڑھے۔ تو اس کی بیصورت ہے کہ ایک دو پٹہ بڑی کو اور ایک درمیانی کو اوڑھنے کے لیے

د سے دیا جائے اور دس دن کے بعد بڑی ہوئی ہد و پٹہ سب سے چھوٹی کو دے دے اور درمیانی عمر

والی ہے مسلسل ہیں دن پورے کرنے کے بعد بڑی ہوئی اسے لے کر اوڑھ لے آخر ماہ تک ۔

والی ہے مسلسل ہیں دن پور یوں والے شخص نے ) تین کوس کا سفر کیا اور اس کے ساتھ دو ٹچر

ہیں ۔ تینوں سوار ہونے کے لیے جھکڑنے لگیں ۔ اس شوہر نے طلاق کا حلف کیا کہ تم میں سے ہر

ایک کو دو کوس سوار ہو کر چلنا ہوگا۔ تو ایسا کیا جائے کہ سب سے بڑی اور درمیانی کو سوار کر دیا

جائے۔ پھر ایک کوس چل کر درمیان والی انتر جائے اور اس کے نچر پر بڑی بیٹھ جائے اور چھوٹی کی سوار ہو جائے اور چھوٹی گھر ایک کوس ختم تک ہیٹھی رہے اور درمیانی عمر والی بڑی کی کہ جگر دوفر سے نے درمیان والی سے دولا ان کے خچر پر بڑی ہیٹھ جائے اور چھوٹی گھر دوفر سے کے ختم تک ہیٹھی رہے۔ واللہ اعلی ۔

(۱۸۱) مُنینین کے :ایک شخص اپنے گھر میں تمیں ہوتلیں لایا (جن میں ہے) دس جھری ہوئی اور دس آ دھی آ دھی اور دس خالی تھیں (اس کے تین ہویاں ہیں) چھر کہاتم سب پرطلاق ہے آگر میں ان کوتم پر میں اس طرح برابر نہ تقسیم کرسکوں کہ اس تقسیم پر نہ ترازو ہے کام لوں اور نہ پیانے سے۔اس کو چاہیے کہ وہ پانچ آ دھی آ دھی ہوتلیں لے کر دوسری پانچ آ دھی آ دھی ہوتلوں میں جمر دے (اس طرح پانچ پوری ہوتلیں بن جا کمیں گی اور دس پوری ہوتلیں تو موجود ہی تھیں اب کل پندرہ بوتلیں بھری ہوئی ہوجا کیں گی اور پانچ خالی بوتلوں کا اضافہ دس خالی بوتلوں میں ہوکر کل پندرہ خالی ہوتلیں ہوجا کیں گی اور پانچ خالی دے پندرہ خالی ہوتلیں ہوجا کیں گی اور پانچ خالی ہوتلوں کا اضافہ دس خالی ہوتلوں میں ہوکر کا پندرہ خالی ہوتلیں ہوجا کیں گی اور پانچ خالی دے

-2

(۱۸۲) ایک شخص نے اپنی بیوی کے پاس ایک برتن دیکھا۔ جس میں پانی بحرا ہوا تھا اس نے بوی ہے کہا یہ مجھے پلا دے اس نے انکار کر دیا تو اس نے حلف بالطلاق کیا کہ نہ تو اس پانی کو پی سکتی ہے اور نہ گراسکتی ہے اور نہ گراسکتی ہے اور نہ کراسکتی ہے اور نہ کوئی ایسی ہی صورت اختیار کر سکتی ہے (مثلاً بیر کہ کسی دوسرے کو پلا دے) تو اس کا حیلہ سے ہے کہ برتن میں کوئی ایسا کپڑا اڈ الا جائے جو یانی بی جائے بھراس کو دھوپ میں سکھالیا جائے۔

(۱۸۳) ایک شخص نے سم کھائی (اور بیان کیا کہ) اس کی بیوی نے سے بیام بھیجا ہے کہ میں تجھ پر حرام ہو پی اور میں نے دوسر فے خص سے نکاح کرلیا ہے اور میں تیرے لیے ضروری قرار دیتی ہوں کہ تو میر ہے لیے میراخرچ بھیج اور میر ہے شوہر کاخرچ بھیج (بیشم اس طرح سیح ہوسکت ہے کہ) یہ ایک الیمی عورت ہے جس کو اس کے باپ نے اپنے غلام کے نکاح میں دے دیا تھا پھر اس غلام کو اموال تجارت و کے کہ ہیں بھیجا اس کے بعد اس (باپ) کا انتقال ہو گیا اب اس شخص اس غلام کر اور خال ہوگیا اب اس شخص کے تمام ترکہ کی وارث اس کی بیٹی ہوئی اور غلام سے (چونکہ وہ اب اس کا مملوک ہوگیا) نکاح فنخ ہوگیا اور اس نے عدت پوری کی اور دوسر شخص سے نکاح کر لیا اب وہ سے بیام بھیجتی ہے کہ مال میر سے لیے یہاں بھیجوکہ اس کی اب میں ما لکہ ہوں (اور ما لک کوئت ہے کہ اس کے بارے میں کہ کھی حوالہ کرنے کا حکم نافذ کر سے اس لیے نے شو ہر کوبھی دلواتی ہے)

یں موں والد دسے مہاں ہیں ہے ایک بالا خانہ میں ہے اور دوسری نیچ گھر میں ہے شوہر نے سیڑھی چڑھنا شروع کیا تو دونوں ہیو یوں نے اپنے اپنی آئے پاس آئے پراصرار شروع کر دیا۔ اس شخص نے تشم کھائی کہ نہ میں او پر چڑھ کر تیرے پاس آؤں گا اور نہ نیچے اتر کر تیرے پاس آؤں گا اور نہ اس جگہ اس ساعت میں تھم ہروں گا تو چاہیے کہ نیچے کے گھروالی او پر چڑھ آئے اور او پر والی اتر کراس کے پاس آجائے اب اس کو اختیار ہے کہ دونوں میں ہے جس کے ساتھ میں اور میں اور الی اور کراس کے پاس آجائے اب اس کو اختیار ہے کہ دونوں میں ہے جس کے ساتھ میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اس کے ساتھ میں اور میں اور

جا ہے چلاجائے۔

﴿ ١٨٥) اگرا پنی زوجہ سے صلف کیا کہ میں تیرے گھر میں بورینہیں لاؤ نگااور بچھ سے جماع بوریہ پر ہی کرونگا پھراس نے گھر میں جماع بھی کرلیا اور شم بھی نہ ٹوٹی۔اسکی صورت یہ ہے کہ بوریہ کا سامان گھر میں لے آئے اور کاریگر کو بلاکر گھر میں ہی بوریہ بنوالے اوراس پر جماع کرے۔ (۱۸۶) اگرکسی نے حلف کیا کہ میں اپنی زوجہ سے روزِ روشن میں جماع کروں گا اور ہاو جود پانی پر استعال کی قدرت ہونے کے دن میں غسل بھی نہ کروں گا اور امام کے ساتھ جماعت کی نماز بھی نوت نہ ہونے دوں گا تو اس کوچا ہیے کہ وہ امام کے ساتھ نجر کی اور ظہر کی اور عصر کی نماز پڑھ کے اور اعدم عصر جماع کرے جب سورج غروب ہوجائے تو فور اعسل کرے اور امام کے ساتھ نماز مغرب پڑھ لے۔

(۱۸۷) ایک مخض نے نتم کھائی کہ میں نے ایک ایسے (روزہ دار ) مخض کودیکھا جو (ایک مجد میں ) دومقتذیوں کا امام بن کرنماز ادا کر رہا تھا (نماز کے دوران میں ) اس نے اپنے داھنی طرف توجہ کی تو ایک قوم کودیکھا جوآ پس میں باتیں کررہے تھے(ان کی باتیں بھی سنیں) تو اس پر اس کی بیوی حرام ہوگئی اور اس کاروز ہ باطل ہو گیا اور دونوں مقتدیوں کے کوڑے مارنے واجب ہو گئے اورمسجد کو ڈھا دینا پڑا۔ بیابیا مخص تھا جس نے ایک ایسی عورت سے نکاح کرلیا جس کا شو ہرغا ئب تھااوران دونوں مقتدیوں نے شہادت دی تھی کہ وہ مرگیااوراس نے ہارے سامنے یہ وصیت کی تھی کہاس کے گھر کو مسجد بنا دیا جائے اور پھنحص مقیم اور روز ہے تھا۔ جب اس نے دا منی طرف التفات کیا تو دیکھا کہ وہ غائب شخص جواس کی بیوی کا شوہر تھا آ گیا اور بیلوگ گفتگو کر رہے تھے کہ عید کا جاند ثابت ہو چکا ہے۔ اس لیے آج یوم عید ہے اس کواس کی اطلاع نہیں تھی کہ شوال کا ہلال ویکھا جاچکا (اس لیےروز کے سے تھا) اور اس نے اپنی ایک جانب میں یانی اور کپڑے پر نایا کی کانشان بھی دیکھ لیا تو عورت حرام ہوگئی خاوند کے آجانے ہے اورروز ہ باطل ہوا یوم عید کے ثبوت سے اور نماز باطل ہوئی کپڑے پر نایا کی کے مشاہدہ سے اور ان دونوں آ دمیوں کواس لیے کوڑے مارے جائیں گے کہ انہوں نے جھونی شہادت دی تھی اورمسجد کا تو ڑنا اس ليضروري ہوگيا كه وصيت غلط ہوگئي اور مالك كواس كا گھر ملے گا۔

(۱۸۸) ایک شخص کے پاس جھوارے انجیراور کشمش تھی جن کا مجموعی وزن ہیں رطل تھا۔اس نے قسم کھائی کہ اس نے جھوارے فی رطل نصف درہم اورانجیر فی رطل دو درہم اور کشمش فی رطل تین درہم کے بھاؤ سے فروخت کیے اس شخص کوگل کی قیمت ہیں درہم وصول ہوئی تو (اس کی قسم سچی ہونے کی بیصورت ہے کہ) اس کے پاس جھوارے چودہ رطل اورانجیر پانچے رطل اور کشمش ایک رطل تھا۔ (۱۸۹) ابوجمہ یجی بن المبارک بزیدی کے بارے میں مبرد سے مروی ہے کہ خلیفہ مامون الرشید نے ان سے یچھ پوچھا تو انہوں نے کہا: لاو جعلنی الله فلداك یا امیر الموؤ منین ۔ یعنی نہیں اور مجھے اللہ مجھے آپ کے قربان کر ہے اے امیر المؤمنین ۔ تو مامون پھڑک اٹھا اور بولا کہ اللہ نے کہی عقل رساتم کوعطا فر مائی کوئی'' واؤ''کسی دوسرے موقع پر اس قدر احسن نہیں ہوگا جس قدراس موقع پر زیب دے رہا ہے اور ان کو انعام اور خلعت عطاکیا گیا (اگر لا کے بعد بغیر واؤ کے جعلنی الله' [النے] ہوتا تو بالکل اُلٹے معنے ہوتے تھے )۔

(۱۹۰) ابوالعینا کے بار ہے میں محمد بن کی نے بیان کیا کہ ہم سے ابوالعینا نے ذکر کیا کہ مجھ سے فلیفہ متوکل علی اللہ نے کہا کہ میں ہم کو اپنا مصاحب بنانا چا ہتا ہوں میں نے کہا کہ مجھ میں اس کی طاقت نہیں اور میں بیاس بنا پڑہیں عرض کر رہا ہوں کہ مجھے اس شرف کاعلم نہیں جو خلیفة المسلمین کی مجلس کی رکنیت سے مجھے حاصل ہوگالیکن میں نے ایسا اس لیے عرض کیا کہ مجھ پر تو پر دہ پڑا ہوا ہو (کہ میں اندھا ہو نے کی وجہ سے د کی نہیں سکتا) اور ایسے خص کے اشار ات بے کل ہوں گے اور ایما شاہی اس موقع کے مناسب ہواور آپ اس وقت خندہ پیشانی ہوں یا اسکا کلام مرت ورضا کے موقع کا ہواور آپ چیس بجیں ہوں اور جب ان دونوں حالتوں میں مجھ کو امتیاز نہ ہوا تو ہلاک ہوسکتا ہوں متوکل نے کہا تم نے تھیک کہا اور جب ان دونوں حالتوں میں مجھ کو امتیاز نہ ہوا تو ہلاک ہوسکتا ہوں متوکل نے کہا تم نے تھیک کہا گر (ہماری خوشی بہر حال یہی ہے تم اپنے او پر ہماری مصاحبت لازم ہی کر لو میں نے عرض کیا (بسر وچشم) ایسالز وم جیسا فرض اور واجب کا ہوتا ہے تو مجھ کو دس ہزار در ہم صلہ عطافر مایا گیا۔

(۱۹۱) اورایک روایت بیہ کے متوکل علی اللہ نے (اپنی مجلس میں) کہا ہماری خواہش ہے کہ ہم ابوالعینا ءکواپنا ندیم بنا نمیں کاش بینا بنہ ہوتا (اس کی وجہ سے رکاوٹ ہوتی ہے) ابوالعینا نے س کر کہاا گرامیر المؤمنین مجھے رؤیت ہلال اور مہروں کے نقوش دیکھنے سے معاف رکھیں تو مجھ میں مصاحبت کی صلاحیت ہے۔

(19۲) ابوالعینا کا ایک واقعہ ہم کومعلوم ہوا کہ انہوں نے عبداللہ ابن سلیمان ہے اپنے وظیفہ مقرر وکی دیر سے ملنے کی پیجابت کی انہوں نے کہا کیا ہم نے فلاں (صیغہ دار مال) کوآپ کے کام کے لیے لکھے نیس کی بیسے میں کہا ہے گام کے لیے لکھے نیس کی بیس کی بیسی کی انوں میں کھینچ کام کے لیے لکھے نیس کی انوں میں کھینچ کام کے لیے لکھے نیس کی انواس کو انتخاب کیا تھا۔ ابوالعینا نے کہا مجھے پراس کا بارنہیں فی الاجا

## 

سکتا۔ موی نے اپنی قوم میں سے ستر آ دمیوں کا انتخاب کیا تھا ان میں سے ایک بھی صاحب سعا دت نہ نکلا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کوزلزلہ نے آ پکڑا اور رسول اللہ سنگا ہے این افی سرح کو کا تب منتخب کیا تھا وہ مرتد ہوکر کھار سے جاملا اور علی جی تنظ نے ابوموی اشعری کو منتخب کیا تھا۔ ابوموی نے علی جی تنظ بی کے خلاف فیصلہ دیا۔

( ۱۹۲۳) ایک وزیر نے کثرت کار کی شکایت کی تو ابوالعینا نے کہا ضدا مجھے وہ دن نہ دکھائے کہ آپ فارغ ہوں۔

(۱۹۴) ابوالعینا ہے کہا گیا: بقی من یکھی؟ ( یعنی کوئی ایساشخص باتی رہ گیا ہے جس ہے ملاقات کی جائے؟) مطلب بیتھا کہ ابوالعینا ، نے اپنے زمانہ میں کوئی صاحب کمال نہیں چھوڑا تھا جس ہے ملاقات نہ کی ہوتو ایک سائل نے بوچھا کہ کوئی ایساشخص باتی تونہیں رہ گیا اُس نے لفظ یکلھی لَقِی یلقی ہے لفظ یکلھی کی ایساشخص باتی تونہیں رہ گیا اُس نے لفظ یکلھی کی افظ یکلھی کی افظ یکلھی ہی آئے گا اور اس کا قصد کر کے ) ابوالعینا نے جواب دیانعم فی البیو ۔ یعنی ہاں کنویں میں۔ آئے گا اور اس کا قصد کر کے ) ابوالعینا نے جواب دیانعم فی البیو ۔ یعنی ہاں کنویں میں۔ اور حماد بن دینار میں کیا فرق ہے (یعنی دونوں کے مرتبہ میں وہی فرق ہے (یعنی دونوں کے مرتبہ میں وہی فرق ہے دواب دیا کہ دونوں کے مرتبہ میں وہی فرق ہے جوان دونوں کے دادا کے ناموں میں باعتبار قیمت سکہ فرق ہے (یعنی جوفرق در ہم اور دینار میں ہا

(۱۹۲) ابوجعفر محمہ بن جریر الطبر ی کے بارے میں ابن المز وق بغدادی کے غلام نے بیان کیا کہ میرا آ قامیری بہت عزت کرتا تھا اس نے ایک کنیز خریدی اور اس سے میرا نکاح کردیا۔ مجھے اس سے بہت محبت ہوگئ مگر اس کنیز کو مجھ سے اسی ورجہ شدید بغض ہوگیا اور وہ مجھ سے ہمیشہ بدکتی تھی اور اس حد تک معاملہ پہنچا کہ ایک دن اس نے مجھے تی سے جھڑکا میں نے غصہ سے یہ کہد دیا کہ بتھے پر تین طلاق اگر تو نے جسے الفاظ سے مجھے مخاطب کیا میں بھی اسی تیم کے الفاظ سے مجھے مخاطب کیا میں بھی اسی تیم کے الفاظ سے مجھے مخاطب نہ کروں میر کے تیل نے تیرا مزاج بگاڑ دیا (وہ عور ت بڑی چالاک اور ذہین تھی اس نے فورا کہا تجھ پر جدا کرنے والی تین طلاق (اب اگر وہ کی خلاصی کی راہ نکال لی) اس پر اس نے فورا کہا تجھ پر جدا کرنے والی تین طلاق (اب اگر وہ کیکھات کہتا ہے تو اس کی وجہ سے طلاق ہو جاتے گی اور نہیں کہتا ہے تو اس حلف کی وجہ سے طلاق ہو جاتی ہے کہتا ہے کہ میں دنگ رہ گیا اور نہیں سمجھ نکا کہ اسے کیا جواب دوں اس

اندیشہ سے کہ اگر میں نے اس کو وہی کہ دیا جواس نے کہا تو اس سے طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو میں ہدایت حاصل کرنے کے لیے ابوجعفر طبری کے پاس پہنچا اور ان کوسب قصہ سنایا۔ انہوں نے فرمایا کہ اس سے بیدالفاظ کہہ دے کہ تجھ پر تین طلاق اگر میں تجھے طلاق دیدوں تو ان ہی کلمات سے اس کوبھی خطاب ہو جائے گا اور تیری قشم پوری ہو جائے گی اور اس پر طلاق نہیں پڑے گی اور اس پر طلاق نہیں پڑے گی اور اس پر طلاق نہیں پڑے گی اور اس پر طلاق ا

(۱۹۷) علی بن عیسیٰ الربعی کے بارے میں منقول ہے کہ وہ کنارہ وجلہ پر پیدل جارہے تھے کہ انہوں نے رضی اور مرتضیٰ کوکشتی میں بیٹھے ہوئے ویکھا اور ان دونوں کے ساتھ عثمان بن جن بھی سخھے تو انہوں نے رضی اور مرتضیٰ کوکشتی میں بیٹھے ہوئے ویکھا اور ان دونوں شریفوں کا بید معاملہ تعجب خیز ہے کہ عثمان تو ان کے در میان بیٹھا ہوا ورعلی اُن سے دور کنارے بر بیدل جارہا ہو۔

(194) ابوالوفا ابن عقیل کے بارے میں از ہر بن عبدالوہاب سے منقول ہے کہ ایک شخص نے ابن عقیل ہے آ کرکہا کہ میں جب بھی نہر میں خواہ دوغو طے لگاؤں یا تین مجھے یہ یقین نہیں ہوتا کہ پانی میرے سرے او پر ہوگیا ہے اور میں پاک ہو گیا ہوں اب میں کیا کروں۔ انہوں نے جواب دیا کہ نماز پڑھنا چھوڑ دے آ پ سے پوچھا گیا کہ یہ آ پ نے کسے فر مایا؟ انہوں نے جواب دیا اس لیے کہ رسول اللہ کا نیڈ ہے فر مایا کہ تین سے کوئی باز پرس نہیں ہے۔ بچ سے جب تک بالغ نہ ہو جائے اور مجنون سے جب تک جاگ نہ جائے اور مجنون سے جب تک ہوش میں نہ آ جائے اور جو خص نہر میں غوطہ لگائے ایک مرتبہ یا دومرتبہ یا تین مرتبہ اور پھر بھی وہ بھی خیال کرے کہ اس کا عسل نہیں ہوا تو وہ مجنون ہی ہوسکتا ہے۔

(199) ابراہیم بن وینار کہتے ہیں کہ مجھ سے ابن عقبل نے بیان کیا کہ مجھے اطلاع پینی کہ سلطان محمد بن علی بغداد پینیخے والے ہیں۔ میں ملاقات کے لیے جبہ پہن کر نکلا اور ایک ٹیلہ پر جو اُن کے راستہ پر تھا بیٹھ گیا جب وہ پہنچ گئے تو میرے بارے میں مقربین سے بو چھا کہا گیا کہ یہ ابن عقبل ہیں تو سواری کو پیچھے ہنا کر اترے اور میرے ساتھ بیٹھ گئے اور کہنے گئے کہ آپ سے ملاقات کومیراول چاہتا تھا اور طہارت کے بعض مسائل مجھ سے دریا فت کیے پھرا ہے فادم سے فرمایا کہ تمہارے ساتھ کیا ہول کر لیجئے میں نے کہا فرمایا کہ تمہارے ساتھ کیا ہول کر لیجئے میں نے کہا میراکل ضرورت نہیں کیونکہ امیرالیو منین نے مجھے کی کا حاج تمند نہیں رہنے ویاس لیے میں سی میں سی کھے بالکل ضرورت نہیں کیونکہ امیرالیو منین نے مجھے کی کا حاج تمند نہیں رہنے ویاس لیے میں سی

کا عطیہ قبول نہیں کرتا۔ جب میں اپنے مکان پر واپس آ گیا تو و کھتا ہوں کہ ایک خادم خلیفہ میرے پاس مال لے کرآ یا خلیفہ کے پاس سے اور میرے اس فعل کا خلیفہ کی طرف سے شکر میا وا میرا ور میں سلطان محمقلٰ سے انکار کے وقت جانتا تھا کہ وہاں وہ مخص موجود ہے جو جملہ حالات سے خلیفہ کو باخبر کرنے کی خدمت پر متعین ہے۔

(••۱) اور ہم کوابن عقبل کا ایک بیقصہ پہنچا ہے کہ وہ ایک دن نماز جمعہ ہے رہ گئے تو لوگ ان کے پاس بہت متفکر آئے تو کہا کہ میں نے صند وقوں کے پاس نماز پڑھی ہے ای طرح پھرایک مرتبہ جمعہ کی نماز سے رہ گئے تو جب لوگوں نے اس پر توحش کا اظہار کیا تو کہا کہ میں نے منارہ کے قریب نماز پڑھی اور (حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے گھر پرظہر کی نماز پڑھی تھی ) صند وقوں سے مرادا بے گھر برظہر کی نماز پڑھی تھی اور منارہ سے مراد بھی گھر ہی کا منارہ تھا۔

(۲۰۱) بعض فقہاء کے بارے میں منقول ہے کہ ایک شخص نے ان سے سوال کیا کہ جب میں اپنے کپڑے اتار کر اور نہر میں داخل ہو کر غسل کروں تو قبلہ کی طرف توجہ کروں یا کسی دوسری طرف تو انہوں نے جواب دیا کہ اپنے کپڑوں کی طرف توجہ کروجوتم نے اتارے (اور کنارے پر رکھے کہ کوئی ان کوکیکر نہ بھاگ جائے )

بَابُ

## عابدوں اور زَاہدوں کی حکایاتِ ذ کاوت

(۲۰۲) حضرت جنید سے مروی ہے کہ میں نے (اپنے شیخ) سری مقطی ہے سناانہوں نے بیان
کیا کہ میں ایک مرتبہ طرطوس میں علت ذرب (دستوں کی بیاری) میں مبتلا ہو گیا تو قاری
صاحبان میر ہے بیاس عیادت کے لیے آئے اورا یہ بیٹھ گئے کہ جانے کا تصور بی نہیں ۔ مجھے ان
لوگوں کے میٹھنے سے تکلیف ہور بی ہے۔ کہنے لگے کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے۔ میں نے دعا کے
لیے ہاتھ اٹھا کردعا کی کہ اے اللہ ہمیں عیادت کا دب سکھاد ہیجئے۔

( ۲۰ ۳ ) یوسف بن انحسین نے بیان کیا کہ مجھ ہے کہا گیا کہ ذوالنون اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم جانتے ہیں۔ میں نے (اس کے شوق ہے)مصر پہنچ کرایک سال ان کی خدمت میں گذارا پھر ان سے عرض کیا کہا ہے استاد میں نے آپ کی خدمت کی میراحق خدمت آپ پرواجب ہے اور مجھ ہے کہا گیا کہ آپ اللّٰد کا اسم اعظم جانتے ہیں اور آپ مجھے پہچان چکے ہیں کہ مجھ سے زیادہ کوئی اس کا اہل آپ نے نہ پایا ہوگا میں جا ہتا ہوں کہ وہ آپ مجھے تعلیم کر دیں۔ بین کر ذ والنون خاموش ہو گئے اور مجھے کچھ جواب نہ دیا۔ میں نے ان کے سکوت سے یہ نتیجہ نکالا کہ وہ مجھے بتا دیں گے اس کے بعد چھ ماہ گذر گئے تو ایک دن میرے، پاس گھر میں ایک طباق لے کر آئے اوراس برسریوش تھااور وہ ایک رومال سے بندھا ہوا تھااور ذوالنون جیز ہ میں رہتے تھے كہنے لگے كہتم ہمارے فلال دوست كو جانتے ہو جو قسطاط ميں رہتے ہيں ميں نے كہا ہاں واقف ہوں فرمایا تو بیمیں ان کے پاس بھیجنا جا ہتا ہوں تم ان کودے آؤ۔ میں نے وہ رومال سے بندھا ہوا طباق لے لیا اور میں اس کو لے کر طویل راستہ پر چلتا رہا اور سوچتار ہا کہ ذوالنون جیسا تخص فلال شخص کے یاس مدید بھیج رہا ہے۔ ویکھناتو جا ہے کہ اس میں کیا ہے۔ میں صبر نہ کر سکا یہاں تک کہ بل پر پہنچ گیا وہاں بیٹھ کررو مال کھولا اور ڈھکنا اٹھایا تو اس میں ایک چو ہاتھا جوطباق سے کود کر بھاگ گیا۔ میں اس واقعہ ہے شخت غصہ میں بھر گیا اور میں نے کہا کہ ذوالنون میرے ساتھ منخراین کررہا ہے اور مجھ جیسے مخص کے ہاتھ چو ہا بھیجنا ہے اور ای غصہ کی حالت میں واپس آ گیا۔ جب ذوالنون نے مجھے دیکھا تو میرے چبرے سے سب کچھ مجھالیا پھر کہااے احمق ہم نے تیراتجر بہ کیا تھا۔ ہم نے تیرے ہاتھا یک چو ہاا مانت دیا تھا تو نے اس میں بھی ہمارے ساتھ خیانت کی تو تو کیاا یسے حال کے ہوتے ہوئے میں اللہ کا اسم اعظم تیری امانت میں دے دوں۔ میرے پاس سے چلا جامیں آئندہ تجھے دیکھنا بھی نہیں جا ہتا۔

بَابِ ١٠٠٠

## عرب اورعلماءعربیت کے واقعات و حکایات

(۳۰۴) ہم سے علی بن مغیرہ نے بیان کیا کہ جب نزار بن معد کی وفات کا وفت آیا تو اُس نے اسے مال کوا ہے بیٹوں پرتقسیم کردیا اور وہ جارتھے۔مضراور ربیعہ اور ایا داور انمار اور کہا بیٹو! میسرخ خیمہ جو چیزے کا بنا ہوا تھا اور جو مال اس سے مشابہت رکھتا ہے وہ مضر کا ہے۔ اسی لیے مضر کومضر

الحمراء کہا جاتا تھااوریہ سیاہ خیمہاور جو مال اس کے مشابہ ہے وہ رہیعہ کا ہے تو اس نے سیاہ رنگ کے گھوڑے لے لیے اس لیے رہیعہ کوربیعۃ الفرس کہا گیا اور بیا خادمہ اور جو مال اس کے مشابہ ہے وہ ایاد کا ہے اور اس خادمہ کامخلوط رنگ تھا جس میں سیابی اور سفیدی تھی تو ایاد نے اہلق گھوڑے لے لیے اور پتھیلی اور بہوک انمار کی ہے جس میں بیا پنی نشست رکھے گا تو انمار نے ا پنے حصہ کی چیز لے لی اور بیٹوں سے رہھی کہاا گراشیاءموجودہ کی تقسیم کے بارے میں تم میں اختلاف واقع ہوجائے توتم کو جاہیے کہ افعیٰ بن الافعیٰ جرہمی سے فیصلہ کرالو۔ ( مٰدکورہ بالا قبضہ ابن الافعیٰ جرہمی کے فیصلہ کے بعدعمل میں آیا تھا) جب نزار کا انتقال ہو گیا تو ان بھائیوں میں اختلاف واقع ہوا تو انہوں نے افعیٰ کے سامنے اپنامعاملہ پیش کرنے کا ارادہ کیا اورافعیٰ نجران کا با دشاه تھا۔ بیسب روانہ ہو گئے۔ دورانِ سفر میں مصر کی نظرا کیک قطعهٔ نزمین پر پڑی جس میں کسی جانورنے گھاس چری تھی تو کہا کہ جس اونٹ نے یہاں گھاس چری ہے وہ کا نا ہے۔ربید نے کہا اوروہ ٹیڑھا بھی ہے(لیعنی ایک کروٹ پر جھک کر چاتا ہے)اورایاد نے کہا کہ اس کی ہم کئی ہوئی ہےاورانمار نے کہا کہ وہ بدکا ہوا ہے۔ان لوگوں نے تھوڑ ابی راستہ قطع کیا تھا کہ اُن کوایک شخص ملاجس کی سواری کا اونٹ کھویا گیا تھا۔اس نے ان سے اس کے بارے میں پو چھا تومضرنے کہا کیا وہ کا نا ہے۔اس نے کہا ہاں۔رہیعہ نے کہا کیا وہ میڑھا بھی ہے؟ اُس نے کہا ہاں۔ایا د نے کہا کیا ابتر یعنی بغیر دم کا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ انمار نے کہا کیاوہ بدکا ہوا ہے اس نے اس کی بھی تفیدیق کرتے ہوئے کہا کہ واللہ بیسب صفات میرے اونٹ کی ہیں مجھے بتاؤ کہ وہ کہاں ہے تو ان سب نے اس سے تتم کھا کر کہا کہ ہم نے اسے نہیں دیکھا۔وہ ان کولیٹ پڑااور کہنے لگا کہ میں تمہیں کیسے سی مجھوں جب کہتم نے میرے اونٹ کی تمام علامات بیان کر دیں اور ان کے پیچھے لگار ہا یہاں تک کہ جب یہ نجران پہنچ گئے اور افعیٰ جرہمی کے یہاں جا کر اترے تو اس اونٹ والے بڑھےنے باوشاہ کو یکار کر کہا کہ ان لوگوں کے ہاتھ میر ااونٹ لگا کیونکہ انہوں نے مجھ سے اس کی تمام علامات بیان کی ہیں پھر کہتے ہیں کہ ہم نے اسے دیکھا بھی نہیں۔افعیٰ نے ان سے کہا کہ جبتم نے اس کودیکھانہ تھا تو اس کی صفات کیسے بیان کیں۔تومصرنے کہا کہ میں نے دیکھا کہ وہ ایک سمت کی گھاس چرتا چلا گیا اور دوسری طرف کی گھاس کونہیں چھیٹرا میں نے اس سے مسمجھا کہ وہ کانا تھا۔رہید نے کہا کہ زمین برمیں نے اس کے یاؤں کے ایک نشان کو بورامکمل

نشان پایا اور دوسرانشان خراب اس سے میں سمجھا کہ وہ اپنے ٹیڑھے بن کی وجہ سے ایک یاؤں زمین پرسخت ڈالتا ہے اور اس کورگڑتا ہوا اٹھانے کی وجہ سے خراب کر دیتا ہے اور ایا دیے کہا کہ میں نے اس کی مینگنیوں کومجتنع اور اکٹھادیکھا۔اس سے میں سمجھا کہاس کی ڈم کٹی ہوئی ہے اور اگر وہ وُم والا ہوتا تو اُس کے وُم ہلانے سے مینگنیاں متفرق ہوجا تیں اور انمار نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ زمین کا ایسا حصہ جہاں گھاس خوب گنجان ہے وہاں سے پچھ کھائی گئی پھر دوسری ایسی جگہ ک گھاس کھائی گئی جواس سے خراب اور بدتر جگہ ہے جہاں کم گھاس ہے بیں اس سے سمجھا کہوہ بدکا ہوا ہے۔ (ورنداچھی جگہ سے کھا تار ہتا) افعیٰ نے ان لوگوں کا بیان س کر بڑھے ہے کہا کہ ان لوگوں سے تیرے اونٹ کا تعلق نہیں ہے کہیں اور جا کر تلاش کر۔ پھران سے یو چھا کہتم کون ہوتو ان لوگوں نے اپنا پورا قصہ بیان کیا اس نے ان کومرحبا کہا پھر بولا کہ باوجوداس قدرفہم وذ کا ء کے جس کو میں دیکھ چکا ہوں پھر بھی تم کومیرے فیصلے کی کیسے احتیاج ہوئی ؟ پھران کے لیے کھا نا اورشراب منگائی گئی جب وہ طعام وشراب سے فارغ ہوئے تومصر نے کہا کہ آج تک میں نے الیی عمدہ شراب نہیں دیکھی اچھا ہوتا کہ بیقبر پر لگے ہوئے انگور کی نہ ہوتی اور ربیعہ نے کہا کہ میں نے آج تک ایسا اعلیٰ گوشت نہیں دیکھا کاش کہ وہ جس بکری کا ہے وہ کتیا کے دودھ ہے نہ یرورش کی جاتی اورایا و نے کہا کہ میں نے آج تک ایساصاحب مروت وشرافت نہیں دیکھا کاش وہ اس باپ کا بیٹا ہوتا جس کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اور انمار نے کہا میں نے آج بک ایسی روٹی نہیں دیمھی کیاا چھا ہوتا کہ اس کو جا ئضہ عورتِ نہ گوندھتی اورافعیٰ نے ایک شخص کوان پرمتعین كرديا تفاجوان كى باتوں بركان لگائے ركھے اس مخص نے ان كى بورى گفتگواس كوسنا دى بادشاہ نے اس کے بعد ناظم شراب خانہ کوطلب کر کے اس سے پوچھا کہ جوشراب تم نے اب مہیا کی تھی وہ کس طرح حاصل کی گئی ہے؟اس نے کہا کہ بیاس انگور سے بنائی گئی ہے جو آپ کے والد صاحب کی قبر پرلگا ہوا ہے۔ ہمارے پاس اس وفت اس سے زیادہ نفیس شراب موجود نہتھی اور بادشاہ نے بکری کے بارے میں چرواہے سے تحقیق کی تو اس نے اقر ارکیا کہ ہم اس کو کتیا کا دودھ بلایا کرتے تھے اور بریوں میں اس سے فربداورکوئی بری نتھی اس لیے اس کوذ مح کیا گیا۔ پھرا پینے کل میں جا کر بادشاہ نے اس کنیز سے سوال کیا جس نے آٹا گوندھا تھااس نے بتایا کہ وہ حائضہ ہے۔ پھراپی مال کے پاس پہنچا اور اپنے باپ کے بارے میں اس سے فتیش کی تو اس

نے بتا دیا کہ وہ ایسے بادشاہ کے ماتحت تھی جس کے اولا دنہیں ہوتی تھی اس لیے مجھے اس بات ہے بروی گرانی تھی کہ اس کے بعد حکومت کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا۔تو میں نے اپنے نفس پر ایک ایسے تخص کوقدرت دے دی جو ہمارے یہاں مہمان ہوا تھااس نے جماع کیا جس سے اس سلطنت کا وارث پیدا ہوااس تحقیق کے بعد بادشاہ ان کی ذکاوت پر جیران ہو گیااور پھران کے پیچیے اس مخص کولگایا جس نے ان کی با تیں سی تھیں کہ ان سے جو پچھانہوں نے کہا تھا اس کی وجہ دریافت کرے۔ چنانچہ اس مخص نے مل کران سے گفتگو کی تو مصر نے کہا کہ بیشراب اس انگور ے بنائی گئی جوقبر پر لگا ہوا ہے مجھے ایسے معلوم ہوئی کہ شراب کا خاصہ ہے کہ جب پی جاتی ہے تو (سرورلاتی ہے)اورغم زائل ہوجا تا ہےاوراس کااثر میں نے اس کے خلاف پایا جب اس کو پیاتو ول برغم كاغلبه ہوگيا۔ربيعہ نے كہا كەبير بات كەبيرگوشت اليي بكرى كا ہے جوكتيا كے دودھ سے یا لی گئی ہے مجھ کواس وجہ ہے معلوم ہوئی کہ بھیڑ مکری اور دوسرے اقسام حیوانات کا گوشت نیجے اور چربی او پر ہوتی ہے بجز کتے کے کہ اس کا گوشت او پر اور چربی نیچے ہوتی ہے تو میں نے اس میں کتے کی پیخاصیت دیکھ کر سمجھ لیا کہ بیالی بکری کا گوشت ہے جس کو کتیا کا دودھ پلایا گیا ہے اوراس ہے گوشت نے بیخاصیت حاصل کی اور ایا دیے کہا کہ بیہ بات کہ بادشاہ اپنے اس باپ کا بیانہیں ہے جس کی طرف سے منسوب کیا جاتا ہے میں نے اس طرح معلوم کی کہ اس نے ہارے لیے کھانا تیار کرایا مگرخود ہارے ساتھ نہیں کھایا میں اس سے تمجھا کہ بیاس کی طبعی حالت اس کے باپ جیسی نہیں ہے کیونکہ وہ ایبانہیں کیا کرتا تھا اور انمار نے کہا کہ یہ بات کہ رو ٹی حائضہ کے گوندھے ہوئے آئے کی ہے میں ایسے تمجھا کہ روٹی کوانگلیوں سے تو ڑنے ہے اس کے باریک ریزے ہوجاتے ہیں گراس کے نہیں ہوتے تتے میں اس سے سمجھا کہ اس کو حاکضہ نے گوندھا تھا (اس لیے چریلی ہوگئ) اس شخص نے افعیٰ کواس تمام گفتگو ہے مطلع کیا اُس نے کہا پہلوگ تو شیاطین ہیں (ان کوجلد رخصت کرنا جاہیے ) پھران کے پاس آیا وران سے کہا کہ ا بنی روداد سناؤ تو انہوں نے جو پچھان کے باپ نے وصیت کی تھی بیان کی اور جو پچھ باہم اختلاف واقع ہوا وہ بھی بیان کیا تو اس نے فیصلہ کیا کہ جو مال سرخ خیمہ کے مشابہ ہے وہ مضر کا ہے ہے تو اس کے حصہ میں وینار اور سرخ رنگ کے اونٹ آئے ای لیے مصر کومصر الحمراء کہا گیا ہے۔ پھر کہااور جواموال سیاہ قبہ کے مشابہ ہیں خواہ چو پائے ہوں یا اور پچھووہ رہیعہ کا حصہ ہے تو

اس کوسیاہ رنگ کے گھوڑے دیئے گئے اس لیے اس کوربیعۃ الفرس کہا گیا اور جو مال اس خادمہ کے مشابہ ہوجس کے رنگ میں سفیدی اور سیاہی ہے وہ ایاد کا ہے تو اس کے حصہ میں ابلق گھوڑے اور گائے بیل آئیاور انمار کے حق میں درہموں اور زمین کو تجویز کیا گیا اس کے بعدیہ لوگ واپس آگئے۔

(۲۰۵) (مقوله مؤلف) جانتا جائے ہے کہ عرب بطور ضرب المثل صاحب ذکاوت کے لیے دَہاء کا استعال کرتے ہیں (دہاء کے معنی جودت رائے اور حذق کے ہیں ) کہتے ہیں :ادھلی من قیس بن ذھیں لیعنی قیس بن ذہیر سے زیادہ ہوئی سمجھ رکھتا ہے۔ بیقیس بن ذہیر بن عیس کا سردار تھا اور نہایت ذکی مانا جاتا تھا اس کا مقولہ ہے کہ چارا لیسے ہیں جوجلداً بل پڑتے ہیں۔ غلام مملوک جب خود مالک بن جائے اور باندی جب وارث بن جائے اور باندی جب وارث بن جائے اور باندی جب اس کا نکاح ہوجائے۔

(۲۰۷) فنعمی سے مروی ہے کہ عمر و بن معد میرب ایک دن (مسلح اورسوار ہوکر) ایک قبیلہ میں ینچے (جس سےعداوت تھی) تو انہوں نے دیکھا کہایک گھوڑ ابندھا ہوا ہےاور نیز ہ زمین میں گڑ ا ہوا ہے اور اس کا مالک ایک گڑھے میں قضا حاجت میں مشغول ہے انہوں نے اس کوللکارا کہ اییے ہتھیار سنجال میں تجھے قتل کروں گا۔اس نے پوچھا کہتو کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں عمرو بن معد بکرب ہوں اس نے کہاا ہے ابوثو رتو میرے ساتھ انصاف نہیں کرر ہاہے (یہ کہاں کی بہادری ہے) کہ تو تھوڑے کی پشت پرسوار ہے اور میں کنویں کے اندر ہوں (مردا تلی یہ ہے کہ) تو مجھ سے بیعہد کرے کہ مجھے تو اس وقت تک قتل نہیں کرے گا جب تک میں اپنے تحموژے کی پیٹھ پرسوار نہ ہو جاؤں اورایئے ہتھیار ندسنجال لوں۔عمرو بن معد یکرب کہتے ہیں کہ میں نے اس کو بیقول دے دیا کہ میں اس کواس وفت تک قتل نہیں کروں گا جب تک گھوڑے برسوار نہ ہوجائے اور اپنے ہتھیار نہ سنجال لے تو وہ اس جگہ سے نکلا جس میں قضا حاجت کے ليے بيضا تعااورائي تكواركونيام بيس كركے بيٹھ كيا۔ بيس نے اس سے كہا كديد كيابات ہاس نے کہا کہ نہ میں تھوڑے پرسوار ہوں گااور نہ تجھ ہے قبال کروں گا۔اگر تو عہد تو ژنا جا ہتا ہے تو تو جان (اورتمام عمرعبد فنکنی کے داغ کومنہ پرلگائے پھرنا)اس کے بعد مجھے ایک شخص کو جھوڑ نااور واپس آنایژا۔میں نے اس سے بڑا حیلہ بازنہیں دیکھا۔

( ۲۰۷ ) ابوحاتم اصمعی کہتے ہیں کہ ہم ہے بنی عنبر کے ایک شیخ نے بیان کیا کہ بنوشیبان نے بنی العنمر کے ایک شخص کو قید کرلیا۔اس نے ان سے کہا کہ میں اپنے خاندان والوں کے پاس قاصد بھیجنا جا ہتا ہوں تا کہ وہ میرا فدیدادا کر دیں۔انہوں نے کہابشرطیکہ قاصد ہے جو گفتگو کرتا ہووہ ہارے سامنے کرو۔ پھروہ قاصد کو لے آئے۔اس نے قاصد سے کہا کہ میری قوم سے جا کر کہنا كه: ان الشبعر قد ا ورق يعنى درخول برسية آ گئے۔ و ان النساء قد اشتكت يعنى اور عورتیں بیار ہو گئیں (بیوہ ترجمہ ہے جو سننے والے ظاہر معنے کے اعتبار سے مجھیں ہے ) پھراس قاصدے یو چھا کہ توسمجھتا ہے اس نے کہا ہاں سمجھتا ہوں۔اس نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے پوچھا کہ بیکیا ہے۔ تو اس نے جواب دیا کہ بیرات ہے۔ کہنے لگا مجھے اطمینان ہو گیا کہ تو سمجھتا ہے(دل کی بات ریقی کہ اب بیاطمینان ہو گیا کہ بے وتوف ہے جو کلمات میں کہوں گا وہ میرے مقصد پرمطلع ہوئے بغیرضرور پہنچا دےگا)اب تو روانہ ہو جااور میرے متعلقین سے بیا کہددو کہ ''میرے بھورے اونٹ کی پشت ہے بوجھ اتارلو (متبادر معنے بیہ ہیں کہ اس کوفروخت کر کے میرے فدید کی رقم کا انتظام کرو) اور میری سرخ رنگ اونٹنی پرسوار ہو جاؤ اور حارثہ ہے میرے معاملہ میں یوجھو۔ قاصدیہ پیغام لے کرقوم کے پاس پہنچ گیا۔ قوم نے حارثہ کو بلالیا (یہ وہاں کا ایک ذہین شخص تھا) اس کے سامنے قاصد نے پوری بات بیان کر دی حارثہ نے قوم سے تنہائی میں بیان کیا کہ:''ان الشجر قد اورق''ےاس کی مرادیہ ہے کہ قوم (بنوشیبان) مسلح ہو چکی ہے (جب کہ کوئی محض سلح ہوجائے تو کہاجاتا ہے اور فی الوجل اور اس کا بیکہنا کہ ان النساء قد اشتكت كا (يهال اشكت كمعن بار بوكني كينيس بي بلكه) بيمطلب بك انہوں نے جنگ کے لیے شکا فراہم کر لیے ہیں (شکا یانی کے جھوٹے مشکیزے کو کہتے ہیں) اور اس کےاس اشارے سے کہ بیرات ہے بیمراد ہے کہ بیتم بررات کی طرح یارات کو چھا جا کیں گے اور اس کا بیکہنا کہ: عوو اجملی اس کا مطلب بیہ ہے کہتم سب صمان سے کوچ کر جاؤ (صمان اس گاوں کا نام ہے) اوراس کا بیکمنا کہ: او کبوا ناقتی المحمواء:اس سےاس کی مرادیہ ہے کہتم جلدمیدان کی طرف نکل جاؤ (جہاں کی سرخ گھاس ہے) جب پیمطلب انہوں نے سمجھ لیا تو سب اینے مکانوں سے نکل سے پھر جب قوم نے حملہ کیا اور لوگ وہاں پہنچے تو وہاں ان کوا بک بھی نہ ملا۔

(۲۰۸) مؤلف کتاب کہتے ہیں کہ مجھے ابن الاعرابی سے بیہ حکایت پینچی کہ قبیلہ طے نے عرب کے ایک جوان کوقید کرلیا تھا تو اس کے باپ اور چھا پنچے تا کہ فدیدد ہے کراُ سے لے جا کیں تو ان لوگوں نے ان دونوں سے رقم بڑھانے کے لیے جھگڑ ناشروع کر دیاوہ ان کو جورقم دینا جا ہتے تھے بہلوگ اس پرداضی نہ ہوئے تو اس کے باپ نے (بیٹے کے سامنے) ان سے کہانہیں قتم ہے اس ذات کی جس نے فرقدین کو( دوستاروں کے نام جوا کٹھےرہتے ہیں ) پیدا کیا جوشیح اور شام جبل ے پرطلوع رہتے ہیں جو پچھ میں دینا جا ہتا ہوں اس پر پچھ بھی نہ بڑھا وُں گا'' پھر دونو ل واپس آ گئے اور پھر باپ نے پچاہے کہا کہ میں اپنے بیٹے کے کانوں میں ایسی بات ڈال آیا ہوں کہ اس میں سمجھ ہےتو نجات کی راہ نکال لےگا۔اس پر زیادہ وفتت نہیں گذراتھا کہ وہ ان سے آ ملااور ا یک حصہ انکے اونٹوں کا بھی ہنکالایا۔ باپ نے اسکویہ بات سمجھائی تھی کہ سفر میں فرقدین کا خیال رکھنا کہ بیددونوں ستارے آج کل اس پرطلوع ہورہے ہیں اور اس سے غائب نہیں ہوتے۔ (۲۰۹) ابن الاعرابي نے جمیں بید حکایت سنائی جوان کوان کے مشائخ سے معلوم ہوئی تھی کہ قبیلہ بی تمیم میں کا ایک مخص تھا جس کے ایک خوبصورت بیٹی تھی اور پیخص غیرتمند تھا۔اس نے اپنے مكان ميں ايك كمرہ بنوا ديا جو بيني اور اس كے شوہر كے ليے خاص كر ديا تقا۔ بيشوہراس كے خاندان میں کا تھا یعنی اس لڑکی کے چیا کی اولا دمیں سے تھا۔اب بیرحال چیش آیا کہ قبیلہ کنا نہ کے ایک نو جوان کا اس کمرہ کی جانب گذر ہوا اس کی نظر اس لڑ کی پراورلڑ کی کی نظر اس پر پڑی اور دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی شدیدمحبت پیدا ہوگئی اس نو جوان کا اس تک پہنچنا کسی طرح ممکن نہیں تھا تو اس نے (اظہار محبت اور پیغام کے لیے ) بیصورت نکالی کدایک شعر بنایا اور قبیلہ کے ایک بیچے کوسکھایا اوراس کو بیسمجھایا کہ کھیلنے کے حیلہ ہے تو اس گھر میں چلا جااوراس شعرکواس طرح بڑھتے رہنا کہ ندسرکوا ویراٹھانا اور ندکسی ہے مخاطب ہوکر پڑھنا اور نہ کسی کی طرف اشارہ کرنا تولڑ کے کوجس طرح سمجھا یا تھااس نے اسی طرح کیااوراس لڑکی کا شوہرا یک دودن کے بعد ایک سفر کاعزم کیے ہوئے تھالڑ کے نے بیشعر پڑھنا شروع کیا:

تنحی الله من یلطی علی الحب اهلهٔ و من یمنع النفس اللجوج هواها (ترجمه) (خدابرا کرے اس مخص کا جومجت پرائل محبت کو برار کھتا ہے اور کون مخص ہے جونفس حریص کواس کی خواہش ہے دوک سکے) لڑ کی نے جب بیشعرسنا نوسمجھ کئی اور بیشعر کہا \_

ماں نے سنا تو وہ سب مجھ مجھ گئی اور اُس نے بیشعر کہا:

الا انما تعنون ناقة رحلِكم فمن كانَ ذانوق لَديه رعاها (ترجمه)ارےتم نے كوچ كرنے كے ليے ناقه كى نيت كردكى كے كين جوناقه كامالك ہے وہ اس كے پاس ہى اس كى مجمد اشت كرتا ہے۔

باپ نے بھی سنااورسب کچھ بچھ گیا۔اس نے بیشعرکہا:

فانّا سنوعاها و نوبِق قیدها و نطود عنها الوحش حین اَتاها (ترجمہ) ہم اس کوچ نئیں گے اور اس کی تکہداشت کڑی کردیں گے اور جو دشی اس کے قریب آئے گا اس کو ہمگادیں گے۔

شوہرنے کیمی بیاشعاری لیےاورسب واقعہ بھے گیاتواس نے بیشعر کہا: سمعتُ الذی فَلتم فھا انا مُطلِقٌ فتاتیکم مهجورةٌ لبلاها! (ترجمہ) جو کچوتم سب نے کہاوہ میں نے س لیا میں اس کوآ زاد کیے دیتا ہوں تا کہوہ کورت چھوڑی ہوئی بن کر اینے اہتلاء کے باعث تبہارے یاس آ سکے۔

چنانچےشوہرنے طلاق دے دی اوراس نو جوان نے اس کے پاس اپنارشتہ بھیج دیا اورمہر پر راضی کرلیا پھراس سے نکاح ہوگیا۔

(۱۱۰) تنی نے ہم ہے ذکر کیا کہ ایک مرتبہ جب ہم بھرہ میں تھے تو شدید گرمی پڑی اور ہوا بند تھی تو ایک اعرابی ہے کہا گیا کہ تمہاری ہواؤں کو کیا ہوا تو اس نے کہارک گئی کویا پچھاوگوں کی باتیں کان لگا کرمن رہی ہے۔

حاجت مند کے ساتھ اچھاسلوک کیا تو اس کوایک آ دمی نے ایک درہم دیا تو اس نے اس سے کہا خدا تجھے اجرعطا کرے بغیراس کے کہ (پہلے ) تجھے کسی تکلیف میں ڈائے۔ (٢١٢) ابن الاعرابي سے منقول ہے كه ايك عربي ديباتي نے اپنے بھائي سے كہا كه كياتم دودھ کی جھا چھ بغیر کھنکارے ہوئے لی سکتا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ دونوں نے اس شرط پرایک رقم طے كرلى جب اس نے پياتو كلے ميں تكليف ہوئى تو أس نے (كھنكھارنے كى تركيب تكالى اور) كها: كبش املح و نبت اقبح و انافيهااسجح (ان كلمات \_ معن مقصود بين معن يه بين مینڈ ھاجیت کبراہے اور کھاس خراب ہے اور میں اس میں نرمی اختیار کررہا ہوں۔ مقصود کھنکھار کا بدل ح كوبنانا ب) بھائى نے كہا تو كھنكھارر ہا ہے تواس نے كہا: من تنحنح فلا افلح (جو كمنكهارك كاوه نفع مين ندر مے كا۔ ايسے الفاظ سے جواب ديا كه پير كھنكھار پيدا ہو كئى)۔ (۲۱۳) ابراہیم بن المنذ رالحزامی نے بیقصہ سنایا کہ ایک دیہاتی صحرائی عرب کے باشندوں میں سے ایک شہری کے بہاں آیا اس نے اس کواینے یہاں بطورمہمان تھہرایا۔اس کے پاس بہت مرغیاں تھیں اور اسکے گھر والوں میں ایک ہیوی اور اس سے دو بیٹے اور دو بیٹیاں تھیں۔ بیہ شہری میزبان بیان کرتا ہے کہ میں نے اپنی ہیوی سے کہا آج ناشتہ کے لیے مرغی بھون کر لے آنا۔ جب ناشتہ تیار ہوکر آگیا تو میں اور میری ہوی اور دونوں بیٹے اور دونوں بیٹیاں اور وہ اعرالی سب ایک خوان ہر بیٹھ مھتے ہم نے وہ بھنی ہوئی مرغی اس کےسامنے کر دی اور کہا آپ ہارے درمیان اسے تقلیم کر دیجئے ہم نے اس سے بننے اور مٰداق کے لیے ایسا کیا تھا۔اس نے كہاتقتيم كرنے كاكوئى احسن طريق تو ميں نہيں جانتائيكن اگرتم ميرى تقتيم برراضى موتو ميں سب برتقتیم کرنے کو تیار ہوں ہم نے کہا ہم سب راضی ہیں۔اب اس نے مرغی کا سر پکڑ کر کا ٹا اور وہ مجھے دیا اور کہا راس (لیعنی سر) رئیس کے لیے پھر دونوں باز و کا نے اور کہا دونوں باز و دونوں ببیوں کے۔ پھر دونوں پنڈلیاں کا ٹیس اور کہا اور کہا ساقین دونوں بیٹیوں کی پھر پیچھے سے دم کا حصه کا ٹااور بولا که بجز (بعنی چوتز والاحصه) مجوز (بردھیا) کے لیے۔ پھر کہاز ور (بعنی دھڑ کا پورا حصہ) زائر (مہمان) کا۔اس طرح بوری مرغی پر قبضہ کیا۔ جب امکادن آیا تو میں نے بوی ہے کہا کہ آج یانچ مرغیاں بھون لینا۔ پھر جب صبح کا ناشتہ لایا گیا تو ہم نے کہاتقسیم سیجئے تو کہنے وكاميراخيال بيہ كرة ب صاحبان كوميرى شام كى تقتيم قابل اعتراض موئى ہم نے كہانہيں ايسا

مبیں ہوا آ یے تقتیم سیجئے کہنے لگا جفت کا حساب رکھوں یا طاق کا؟ ہم نے کہا طاق کا۔ تو کہا بہتر نو یہ ہوگا تو اور تیری بیوی اور ایک مرغی پورے تین ہو گئے (یہ کہدکر) ایک مرغی ہماری طرف پھینک دی پھرکہااور تیرے دو بیٹے اورایک مرغی پورے تین ہو گئے (بیر کہہ کر) دوسری مرغی ان کی طرف بھینک دی۔ پھرکہااور تیری دو بیٹیاں اورایک مرغی پورے تین ہو گئے (پیر کہدکر) تیسری مرغی ان کی طرف بھینک دی۔ پھر کہامیں اور دومرغیاں پورے تین ہو گئے اورخود دومرغیاں لے کربیٹھ گیا۔ پھرجمیں بیدد مکھے کر کہ ہم اس کی دومرغیوں کود مکھے رہے ہیں بولا کہتم لوگ کیا دیکھے رہے ہو؟ شاید حمہیں میری طاق والی تقسیم پسندنہیں آئی وہ تو اسی طرح صحیح آ سکتی ہے۔ہم نے کہاا حیما تو جفت کے حساب سے تقتیم سیجئے۔ بیس کر پھرسب مرغیوں کو اکٹھا کر کے اپنے سامنے رکھ لیا اور بولے تو اور تیرے دونوں بیٹے اورایک مرغی جار ہو گئے (یہ کہہ کر)میری طرف ایک مرغی پھینک دی اور برهیا اور اس کی دونوں بیٹیاں اور ایک مرغی ان کی طرف بھینک دی اور میں اور تین مرغیال ال کرچار ہو گئے (بیکہ کر) تین مرغیال اینے آ مے رکھ لیں پھر آپ نے اپنامنہ آسان ک طرف اٹھا کرکہااے اللہ تیرابر ااحسان تونے ہی تو مجھے اس تقسیم کی سمجھ عطافر مائی۔ (۲۱۴) این الاعرابی سے منقول ہے کہ ایک اعرابی سے سوال کیا گیاتم نے کس حال میں صبح محذاری تو اس نے کہا کہ اس حال میں کہ ہرشے کوایئے ہے بھامتیا ہوا اور نحوست کواپی طرف ہے آتا ہواد مکمتا ہوں۔

(۲۱۵) مہدی بن سابق نے جھ سے بیان کیا کہ ایک اعرابی ایک فض سے ملنے کے لیے آیا اس فض کے سامنے ایک طباق میں انجیرر کھے ہوئے تھاس نے اس اعرابی کو دیکھ کران کو ایک چادر سے ڈھانپ ویا اعرابی نے بھی دیکھ کیا اس فخص نے اعرابی سے کہا کہ قرآن کی پھھ آیا اس فخص نے اعرابی سے کہا تو سناؤ گے؟ اس نے کہا ہاں سنا سکتا ہوں۔ اس نے کہا تو سنائے۔ اس نے کہا تو سنائے کے اس نے کہا ہاں سنا سکتا ہوں۔ اس نے کہا تو سنائے والن گئٹون و طور میڈنی وہ فخص بولا کہ "تین" کہاں گیا (لیعنی والتین کیوں نہیں پڑھا) اس نے جواب دیا کہ (اس کی ضرورت نہ تھی کیونکہ قین تو چا در کے سنے (موجودہی) ہے (تین انجیرکو کہتے ہیں)۔

(۲۱۲)عیسیٰ بن عمر نے بیان کیا کہ ایک اعرابی کو بحرین کا والی (گورنر) بنا دیا گیا۔اس نے۔ وہاں کےسب یہودیوں کوجع کرلیااور کہاتم عیسیٰ بن مریم کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے ان کو آل کر سے سولی پراٹھا دیا۔ بیس کراس نے کہا پھر تو بیضروری بات ہے کہ ہم فیا کہ ہم نے ان کو آل کر سے سوگی؟ ان لوگوں نے جواب دیا ' دنہیں' اعرابی نے کہا تو داللہ تم یہاں سے جانہیں سکتے جب تک اس کی دیت نہ دے دو سے ۔ تو جب تک ان سے دیت نہ وصول کرلی جانے نہ دیا۔ نہ دیا۔

(۲۱۷) ابن قتیبہ نے بیان کیا کہ ابوالعاج حوالی بھرہ کا عامل (گورنر) تھا اس کے سامنے عیسائی شخص لایا گیا ابوالعاج نے اس سے نام پوچھا تو اس نے اپنا نام بندار شہر بندار بتایا عامل نے کہا پھر تو تم تین ہواور ایک جزیہ دیتے ہونہیں خدا کی تتم ایسانہیں ہوسکتا۔ اس سے تین جزیہ وصول کے۔

(۲۱۸) ان بی سے مروی ہے کہ اس کو تبالد کا حاکم بنایا گیا تو یہ منبر پر چڑ ھاا ور بغیر خدا کی حمد و ثناء کے بیہ کہنا شروع کیا کہ امیر المؤمنین نے تمہارے اس شہر پر مجھے حاکم بنا کر بھیجا ہے اور خدا کی قتم میں نہیں بہچانوں گا کہ بیہ موقع حق کا ہے یا نہیں۔ بیمیر اکواڑ ہے میرے پاس ظالم آئے یا مظلوم میں تو دونوں بی کوا دھیڑ ڈالوں گا۔ تو لوگ حقوق کے سلسلہ میں آپس میں بی لین دین کر کے جھڑ ہے نہالیا کرتے ہے گھڑے کہ اس میں بی لین دین کر کے جھڑ ہے۔ انہالیا کرتے ہے گھڑے۔

(۲۱۹) منقول ہے کہ ایک اعرابی نے عمر دہن عبید ہے آ کرکہا کہ میری اونٹی چوری ہوگئ آپ اللہ ہے دعا کر دیجئے کہ وہ اس کو مجھے پھر دلوا دے انہوں نے دعا کی کہ''اے اللہ اس فقیر کی اونٹی چوری ہوگئ اور آپ نے بیارا دہ نہیں کیا تھا کہ وہ چوری جائے اے اللہ اس کواس کے پاس واپس بھیج دیجئے''اعرابی نے کہا اے شیخ بس اب میری ناقہ گئے۔ اب میں اس سے ناامید ہو چکا ہوں شیخ نے کہا کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ جب اللہ نے بیارا وہ کیا تھا کہ چوری نہ جائے پھر بھی چوری ہوگئ تو مجھے یقین نہیں ہوتا کہ اب وہ میری اونٹی کو واپس کرنے کا ارا دہ کرے گا۔ اب وہ ایس نے آپس سے چل دیا۔

(۲۲۰) عاجب بن زرارہ نے بارگاہ کری میں عاضری کی اجازت چاہی تو عاجب نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں عرب قوم کا ایک (معمولی) شخص ہوں تو اجازت مل گئی۔ جب کسری کے سامنے جا کر کھڑے ہوئے تو کسری نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو انہوں نے کہا میں ایک عرب سردار ہوں۔ کسری نے کہا کیا تو نے ہی حاجب سے بینیں کہا تھا

کہ میں ایک (معمولی) محض قوم عرب کا ہوں۔ اس نے کہا بیٹک میں نے کہا تھا کیکن میں اس وقت بادشاہ کے دروازہ پر کھڑا تھا اس حال میں ان ہی کی طرح عام آ دمی تھا۔ کیکن جب بادشاہ کے حضور میں پہنچ گیا تو سردار بن گیا کسری نے کہا'' نِه' (بیا یک فاری کلمہ ہے جس کے معنے ہیں ''خوب'' کسری جب کسی سے خوش ہو کر''زہ'' کہتا تھا تو اس کو انعام دیا جاتا تھا) اس کا منہ موتیوں سے بھردیا جائے۔

(۲۲۱) جاحظ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک اعرابی سے کہا کہ کیاتم اسرائیل کو ہمز کرتے ہو (مرز کے معنے اصطلاحاً تو ہمزہ کے اظہار کے ہیں مگر لغت میں اس کے معنی تختی کے ساتھ گرانے یا جھنگا دینے کے ہیں اور اسرائیل حضرت یعقوب مائیہ کا نام ہے) اعرابی نے کہا اگر میں ایسا کروں گاتو بہت برا آ دی ہوں گا۔ پھراس نے پوچھا کہتم فلسطین کو جردیتے ہو (جر کے اصطلاحی معنی زیر کے ہیں اور لغوی معنی ہیں کھینچنا) اعرابی نے کہا پھر تو میں بڑا طاقتور ہوں گا۔ معنی زیر کے ہیں اور لغوی معنی ہیں کھینچنا) اعرابی نے کہا پھر تو میں بڑا طاقتور ہوں گا۔ اسلامی معنی زیر کے ہیں اور لغوی معنول ہے کہ ابوصا عدشاعر نے عنوی کو ایک رقعہ لکھا جس میں یہ اشعار تحریر کے۔

رأیت فی النوم انی مالك فرسًا ﴿ ولمی نصیفٌ و فی کفی دنانیزُ (ترجمه) پس نے خواب میں دیکھا کہ بس ایک گھوڑے کا مالک ہوں اور میرے پاس ایک ثال ہے اور میرے ہاتھ میں بہت سے دینار ہیں۔

غنوی نے بدر تعد پڑھ کراس کی پشت پرتحریر کردیا آصغاف آخلام و مَا نَحُنُ بِتَاوِیْلِ الاَحْلامِ بِعَلِیمِین (بیقر آن مجید کی آیت ہے جس کا ترجمہ بیہ ہے۔ بیر پیثان خیالات ہیں اور ہم لوگ خوابوں کی تعبیر کا علم بھی نہیں رکھتے )۔ ہم لوگ خوابوں کی تعبیر کاعلم بھی نہیں رکھتے )۔ (۲۲۳س) ایک فخص نے ابوعثان مازنی کو اپنا ایک شعرسنا یا اور یو چھا کہ آپ کے نزدیک بیکیسا ہے؟ مازنی نے کہامیں میں جھتا ہوں کہ تونے ایک عمل کیا ہے (عمل اصطلاح اطباء میں پیٹ سے مواد خبیثۂ کوحقنہ وغیرہ کے ذریعہ سے نکالنے کی تدابیر کو کہتے ہیں ) اپنے پیٹ سے اس کو نکالنے ' کے لیے اگر تواسے چھوڑ دیتا تو مرض شک میں مبتلا ہوجا تا۔

(۲۲۲) منقول ہے کہ ایک اعرائی شتی ہیں سوار ہوا۔ پھراس کو پاخانے کی ضرورت ہوئی تو چلانے لگا۔ نماز۔ نماز۔ تو لوگوں نے شتی کو کنارے کے قریب کردیا۔ تو لکلا اور قضائے حاجت کی پھروالیس آ کر کہنے گئے (اپنی شتی) لے جاؤتم پر بھی اس کے بعد بیووقت آئے گا۔

(۲۲۵) ایک اعرائی نے چندلوگوں کے سامنے کھڑے ہوکر ان کے نام پو چھے ان میں سے ایک نے کہا میرانام وثیق ہے (وثیق کے معنی ہیں باند ھنے والا) دوسرے نے اپنانام ملیع بتایا (ملیع کے معنی ہیں روکنے والا) تبیرے نے اپنانام ملیع بتایا (ملیع کے معنی ہیں روکنے والا) تبیرے نے اپنانام خابت بتایا۔ چوتھے نے کہا میرانام شدید ہے۔ اعرائی سن کر کہنے لگا کہ میں ہجھ گیا تا لے تبہارے بی ناموں سے کہا کون شخص ہے جو جھے ایس کائی دے جس میں فری خاب کو ایک دن اپنے مصاحبوں سے کہا کون شخص ہے جو جھے ایس گائی دے جس میں فری خاب کا کو دیتے ہوئے کہا ایک دیا ہوں اس کے انعام میں یہ منقش چا دراس کو دی جائے گی۔ وہاں ایک اعرائی موجود تھا اس نے کہا ''اسے ڈال دے او بھی بیٹ 'ہشام نے (اس کو دیتے ہوئے کہا ایک دیے خدا سمجھے۔''

(۲۲۷) ابوالعینا ء صاعد کے دروازے پر آکر کھڑے ہوئے تو ان کواطلاع دی گئی کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں تو واپس ہو گئے کھ دیر کے بعد دوبارہ آئے پھر بہی کہا گیا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں ابوالعینا نے کہا ہرئی چیز میں لذت ہوتی ہے ( یعنی نئے نمازی معلوم ہوتے ہیں )۔

(۲۲۸) حسن سے بوچھا گیا کہ ایا م بیض (ہر ماہ کی تیرھویں ، چودھویں ، پندرھویں تاریخ ) کے دوزے مستحب ہونے کی کیا وجہ ہے انہوں نے فر مایا میں نہیں جانیا تو ایک اعرابی جو اُن کے صلقہ میں ہیں ہوتا تھا تو ایک اعرابی جو اُن کے صلقہ میں ہیں جانیا تو ایک اعرابی جو اُن کے حلقہ میں ہیں جانیا تو ایک اعرابی جو اُن کے حلقہ گرئین ہیں جانیا ہوں 'آپ نے بوچھا کہ کیا وجہ جانی ہو؟ اس نے کہا کہ چا ند گرئین ہیں جانی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات پند ہے کہ آسان پر جب کو فی امر حارث ہوتو اس زمانہ میں زمین میں اس کی خاص عبادت کی جائے۔

ایک اعرابی سلیمان بن عبدالملک کے دسترخوان پرشریک طعام ہوا تو اس نے اپنے ہاتھ آگے بڑھانا شروع کر دیئے۔اس سے حاجب نے کہا کہ اپنے آگے سے کھاؤ۔اس نے کہا

## () C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C | | C |

دوسروں برعیب لگانے والاخوداس میں مبتلا ہوتا ہے۔ یہ بات سلیمان کو نا گوار گذری فر مایا کہ آئندہ اس محض کو یہاں نہآنے دیا جائے۔

(۲۲۹) ایک دوسرے اعرائی کوبھی سلیمان کے دسترخوان پرشرکت طعام کاموقع ملااس نے بھی آئے ہاتھ برد ھائے تو حاجب نے اس سے کہا کہ اپنے قریب سے کھاؤ۔ اس نے کہا جو سبزہ زار میں داخل کر دیا گیا اس کواختیا ربھی دے دیا گیا سلیمان کواس کا جواب پسند آیا اور اس کی حاجتیں ہوری کر دیں۔

( ۲۲۰۰ ) این المد بر سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ شکار کے تعاقب بیں ہارون الرشید اور عیسیٰ جعفر بن منصور کا بیٹا اور فضل بن ربح وزیرا ہے خدام کی جماعت بیں داخل ہو گئے۔ ان کی ایک فضیح زبان اعرافی ہے ملاقات ہوئی عیسیٰ اس سے لیٹ پڑااس صدتک کہ اس کو یا ابن الزانیہ کہہ دیا ہون اے زنا کارعورت کے بیٹے۔ اس نے کہا کہ تو نے کس قدرگندہ کلام کیا جھے کو معانی ما نگنا چاہیے ور نہ اس کا مالی معاوضہ دینا چاہیے۔ تھے اس بات پر ان دونوں خوبصورت مخصول کے فیصلہ پر رضامند ہونا چاہیے جو یہ ہمارے مابین نافذ کریں عیسیٰ نے کہا جھے منظور ہے۔ دونوں نے اعرافی سے کہا کہا ہی فیصلہ ہر رضامند ہونا چاہی کہ بدلے بیس اس سے دودوا نگ وصول کر لے۔ اس نے ان سے کہا کیا یہی فیصلہ ہوا ہوں نہ کہا ہوں کہا ہوں کہ کہا کہا گیا ہی فیصلہ ہوا ہوں اس کے بدلے بیس اس سے دودود انگ تقسیم کر لینا ایک درہم چودا نگ کم سب کی ما کیں زنا کار ہیں (تم تینوں اس بیس سے دودود دا نگ تقسیم کر لینا ایک درہم چودا نگ کا ہوتا ہے ) اور جو میر انتہار ہو گئے اوران کے تمام دن کا تفریکی مشغلہ اس اعرافی کی با تیں بن گئیں اور اس سے باقتیار ہو گئے اوران کے تمام دن کا تفریکی مشغلہ اس اعرافی کی با تیں بن گئیں اور اس اعرافی کو بارون نے اسیخ خواص بیس شامل کرلیا۔

(۲۳۱) ایک اعرابی نے ایک مخص سے بیرحدیث سی جوعبداللہ بن عباسؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جس مخص نے حج کی نیت کی اور کسی مجبوری کی وجہ سے وہ حج نہ کر سکا تو اس کو حج کا ثواب کو جج کی نیت کی اور کسی مجبوری کی وجہ سے وہ حج نہ کر سکا تو اس کو نی مزدوری اس سے زیادہ ستی اور منفعت بخش نہیں رہی۔

(۲۳۳) ایک اعرابی نے رمضان میں چودھویں رات کا جاند دیکھ کر کہا تو خودتو موٹا ہو گیا اور مجھے دیلا کر دیا (اس کی تجھے سزاملی ہے کہ) خدانے مجھے دکھا دیا کہتوسل میں مبتلا ہو گیا (تیرے

سیند میں ای کے داغ ہیں )۔

(۲۳۳) ایک اعرابی نے عامل کو بددعادی کہ خداتھ پرصادات ڈال دے(اسکی مرادصادوالے حروف ہیں) بیعن صفع (تھیٹر) اور صرف (بیعن صرف الدہر بمعنی گردش ایام) اور صلب (سوی)۔ (۲۳۳) ایک اعرابی نے دعا کی اے اللہ جس نے جھے پرصرف ایک مرتبظم کیا تو اسے جزاء خیر دے (کہ دوبارہ نہ کیا) اور جس نے جھے پر دومر تبظم کیا تو جھے بھی جزادے اور اس کو بھی دے اور جس نے جھے پر دومر تبظم کیا تو جھے بھی جزادے اور اس کو بھی دے اور جس نے جھے ہی جزاد یہ اور جس نے جھے ہی جزاد یہ اور اس کو بھی دے اور اس کو بھی دے اور جس نے جھے ہی جزاد یہ اور جس نے دیا ہے دے اور اس کو بھی دے اور جو تین مرتبظم کرے تو صرف مجھے ہی جزاد یہ سے نہ دیا ہے۔

(۲۳۵) ایک اعرابی نے اپنی ہوی سے پوچھا کہ تمہاری ہنڈیا کس حد تک پہنچ گئی۔ عورت نے جواب دیا اسکا خطیب خطبہ دینے کھڑا ہو چکا ہے۔ اس سے ہنڈیا کا جوش مراد لے رہی تھی۔ (۲۳۲) ایک مرتبہ خلیفہ مہدی نے ایک عرب بڑھیا کے سامنے کھڑے ہوکر پوچھا کہ تو کس قبیلہ کے ہیں جاتم قبیلہ کے ہیں خاتم قبیلہ کے ہیں خاتم قبیلہ کے ہیں خاتم جیسا شخص دوسر انہیں ہوا اس نے بلاتا مل جواب دیا وہی وجہ ہے جس کی بنا پر دنیا کے بادشا ہوں میں تھے جیسا نہیں ہوا۔ مہدی کو اس عورت کے ایسے فی البدیہ جواب سے چرت ہوئی ایس کو انعام عطاکیا گیا۔

(۲۳۷) اصمعی نے بیان کیا کہ ایک اعرابی عورت سے جس سے پہلے سے شناسائی تھی میں نے اس کے بیٹے کا حال پو چھااس نے کہاا نقال ہو گیاا ورخدا کی تتم اس کے گم ہوجانے سے اللہ نے مجھے مصائب سے مامون کردیا پھریہ شعر پڑھا:

و کنتُ اخاف الدهر ما کان باقیاً فلمّا تولّی مات خوف من الدهر (ترجمه)اوروه جب تک زنده تفایس زمانه سے ڈراکرتی تفی اور جب اس نے پیٹے پھیری زمانه سے میراخوف جاتار ہا۔

(۲۳۸) ابن الاعرابی نے ایک مخص کو یہ کہتے ہوئے سنا''میں تمہارے سامنے علی جانٹو اور ' معاویہ کا دسیلہ لا تا ہوں تو اس سے کہا کہ تو نے تو دوسا کن جمع کر دیئے ( دوسا کن حرفوں کا جمع ہونا کلام کاعیب ہے )۔

باب ١٠٤٠

ایسے حیلوں کابیان جواہل ذکاوت نے اپنا کام نکا لنے کیلئے استعمال کیے! (۲۳۹)محمد بن سعد ہے مروی ہے کہ ہر مزان اہل فارس میں سے تھاجب جلولا کا معاملہ ختم ہوا تویز دجرد (شہنشاہ فارس) حلوان ہے اصفہان کی طرف نکلا پھراصطح پہنچا اور ہرمزان کوتستر کی طرف روانہ کیا۔ ہرمزان نے تستر کا انتظام کیا اور قلعہ بند ہو کر بیٹھ گیا اوران لوگوں کا ابومویٰ نے محاصرہ کررکھا تھا بالآ خراہل قلعہ اس شرط پر باہر آ گئے کہ ان کے بارے میں حضرت عمر بڑا تھا کے سواکسی اور کو فیصلہ کرنے کا اختیار نہ ہوگا۔اس لیے ابومویٰ نے ہرمزان اوراس کے ساتھی بارہ سر داروں کواسیر کر کے حضرت عمر بڑاٹھڑ کی خدمت میں مدینہ روانہ کر دیا۔ان لوگوں کے دیبا کے كيڑے تنے اور سونے كے يك باند ھے اور ہاتھوں ميں سونے كئنن يہنے ہوئے تنے۔ان كو ی ہیئت کے ساتھ مدینہ لایا گیا تو لوگوں نے ان کو دیکھ کر تعجب کرنا شروع کر دیا۔ پھرلوگ ان کو لے کر حضرت عمر جلائمۂ کے مکان پر بہنچے تو وہ نہیں ملے۔ پھر آپ کولوگوں نے تلاش کرنا شروع کیا۔اس پر ہرمزان نے فارس میں کہا کہ تمہارا بادشاہ کھویا گیا۔ پھر بتایا گیا کہ حضرت عمر جاتاؤ سجدمیں ہیں معجد میں جا کر دیکھا کہ آپ سرے نیچے جا در رکھے ہوئے سور ہے ہیں۔ ہرمزان نے یو جھا کہ کیا تمہارے بادشاہ یہ ہیں۔لوگوں نے کہا کہ ہمارے خلیفہ آپ ہی ہیں اس نے یو جھا کہ کیاان کا کوئی حاجب اور تکہبان نہیں ہےلوگوں نے کہاان کا تکہبان اللہ ہے۔ یہاں تک کہان کا وفت معین آ پہنچے۔ ہرمزان نے کہا مبارک بادشاہ ہیں (حضرت عمر طافظ بیدار ہو چکے تھے آ یے نے ان کود کیچکر) کہا حمد وستائش صرف اللہ کے لیے ہے جس نے اس کواوراس کے متبعین کواسلام کے مقابلہ پر ذکیل کیا (پھر آپ نے ان کونبلیغ اسلام کی پھران کے انکار پرقل کا فیصلہ کیا۔ ہرمزان نے کہا کیا آپ یانی بلاسکتے ہیں۔حضرت عمر بڑا تھ نے فرمایا کہتم برقت اور بیاس جمع نہیں کیے جائیں گے۔ پھراس کے لیے یانی منگایا۔ ہرمزان نے یانی کا برتن ہاتھ میں كليا (مكرييني مين توقف كياكه اليي حالت مين كه بر منه شمشيرسا من بيكيا اطمينان موسكتا

ہے کہ یے گھونٹ طلق سے اتر نے کی نوبت آتی ہے یا نہیں۔ یدد کھے کر) حضرت عمر دائیڈ نے فر مایا فی لواور تم کوکوئی اندیشہیں میں تم کو گل نہیں کروں گا جب تک تم بیہیں فی لوگے۔ یہ من کر ہر مزان نے برتن ہاتھ سے بچھینک دیا پھر عمر دائیڈ نے قبل کا تھم دیا تو اس نے کہا کہ کیا تم مجھ کو امن نہیں دے برتن ہاتھ سے بچھینک دیا پھر عمر دائیڈ نے فر مایا کہ وہ کیسے؟ ہر مزان نے کہا آپ نے مجھ سے کہا کہ تم کو کی اندیشہیں (جب تک بنہیں فی لو سے قبل نہ کیے جاؤگا وراب اس بھینکے ہوئے پانی کا بینا کوئی اندیشہیں (جب تک بنہیں فی لو سے قبل نہ کیے جاؤگا وراب اس بھینکے ہوئے پانی کا بینا ممکن نہیں ہے لہذا قبل بھی واقع نہ ہوگا) میں کر زبیر اور انس اور ابوسعید نے اس کی تقد بن کی۔ حضرت عمر دائیڈ نے فر مایا اس کو خدا سمجھے اس نے اس طرح امن حاصل کر لیا کہ میں مطلع نہ ہو سکا۔ اس کے بعد ہر مزان نے اسلام قبول کر لیا۔

(۲۲۰) عبدالملک سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ مغیرہ بن شعبہ فرماتے تھے مجھے کوئی دھو کہ نہیں دے سے ایک بڑا کیے لڑکے کے جو ترث بن کعب کے خاندان سے تھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے خاندان کی ایک عورت کا ذکر کیا اور اس وقت میر بے پاس بنی حارث کا ایک نو جو ان موجو دھا اس نے کہا اے امیر آپ کے لیے اس میں پھے خیر معلوم نہیں ہوتی میں نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ میں نے ایک شخص کو اس کے بوسے لیتے ہوئے ویکھا ہے۔ اس کے بعد میں نے تو قف کیا پھے روز کے بعد میں نے تو قف کیا پھے روز کے بعد میں نے تو قف کیا پھے موف کے بعد میں نے اس کے پاس ایک مورف یہ کہہ کر بھیجا کہ کیا تو نے مجھے بنہیں جتلا یا تھا کہ تو نے ایک شخص کو دیکھا ہے جو اس کے بوسے ایس کے باپ اس کے باپ اس کے باپ اس کے بوسے لے رہا تھا (اور اب خود نکاح کر لیا ) اس نے کہا ہاں بیٹک میں نے اس کے باپ کو دیکھا تھا کہ وہ اس کو چوم رہا تھا اس کے بعد جب بھی مجھے وہ جو ان اور اس کا دھوکا یا د آتا تھا میں خصور نے ہوتا تھا۔

(۲۲۱) بٹیم سے مردی ہے کہ ایک شخص نے ایک قوم کے پاس ابنار شتہ بھیجا انہوں نے ذریعہ معاش دریافت کیا تواس نے چو پاؤس کی تجارت بیان کیا توانہوں نے نکاح کردیا۔ اس کے بعد جب اس سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ بلیاں فروخت کیا کرتا ہے۔ اس پر جھکڑا ہوا اور بیہ مقدمہ تاضی شریح کے سامنے پیش کیا گیا قاضی صاحب نے فیصلہ کیا کہ دواب (بیعنی چو پایہ) کا اطلاق بلیوں پر بھی ہوسکتا ہے اور نکاح کونا فذ قرار دیا۔

(۲۴۲)اصمعی راوی ہے کہ محمد مین حنفیہ نے مختار کے زمانہ میں کوفیہ آنے کا ارادہ کیا۔ جب مختار

کواس کی اطلاع ہوئی تواس نے کہا کہ امام مہدی کی بیعلامت ہے کہ کوئی شخص بازار میں ان کے تکوار مارے گا توان پراٹر نہ ہوگا۔ جب اس تفتگو کی اطلاع محمد بن حنفیہ کو ہوئی تو (مختار کی بدنیتی سمجھ مجے اورا بینے مقام پر ) تقہر گئے۔

( ۲۴۲۳) داؤ دبن الرشيد كہنا ہے كہ ميں نے بيثم بن عدى سے يو چھا كەس چيز سے سعيد بن عبدالرحمٰن کوبیاستحقاق حاصل ہوا کہمہدی نے اس کو قاضی بنادیا تھااورا لیے شاندار منصب پر بٹھا ویا۔ بیٹم نے کہا کہ مہدی سے عبد الرحلٰ کا جوڑ لگنے کا دلچسپ قصہ ہے اگرتم پسند کرو کے تو میں مفصل بیان کر دوں گا۔ میں نے کہا واللہ مجھے شوق ہے سنا ہے۔ بیٹم نے کہا تو سنو جب کہ خلافت مہدی کے یاس پہنچ گئی تو سعید بن عبدالرحمٰن رہیج حاجب کے پاس پہنچااور کہا کہ میں امیر المؤمنین سے ملنا حابتا ہوں۔ رہیج نے کہاتم کون ہواور تہباری کیا ضرورت ہے؟ سعید نے کہا میں ایک محض ہوں میں نے امیر المؤمنین کے متعلق ایک اچھا خواب دیکھا ہے جس کو میں ان سے بیان کرنا جا ہتا ہوں۔رہیج نے کہاا ہے مخص بہت لوگ اپنی ذات کے بارے میں بہت س با تیں خواب میں دیکھتے ہیں جو پوری نہیں اتر تیں۔ پھرکسی دوسرے کے حق میں کو کی بات دیکھی جائے تواس برکیااعماد ہوسکتا ہے۔ جاؤ کوئی اور حیلہ کروجس میں اس سے زیادہ تفع ہو۔ سعید نے کہا کہا گرتم امیرالمؤمنین کومیرے آنے کی اطلاع نہ دو گےتو میں کسی دوسرے مخص سے جوامیر المؤمنین ہے ملا سکے سوال کرنے پر اور خلیفہ ہے یہ بات ظاہر کرنے پر مجبور ہوں گا کہ میں نے <u>ملنے کی اجازت جا ہی تھی مگرتم نے ان کواطلاع نہ دی۔ پھررہ بی</u> مہدی کے پاس گیا اور کہا اے امیرالمؤمنین اپنی ذات کے بارے میں آپ نے لوگوں کولالچی بنادیالوگ مختلف فتم سے جیلے بنا كرة ب كے ياس آتے ہيں۔مهدى نے كہابادشاہوں كاايسا بى طريقدر ماہے پھركيابات ہے۔ رہے نے کہا کہایک مخص دروازے برموجود ہے جودعویٰ کرتا ہے کہاس نے امیرالمؤمنین کے ق میں ایک احیما خواب دیکھا ہے اور امیر المؤمنین سے اس کو بیان کرنا چاہتا ہے۔ اس سے مہدی نے کہا ارے رہیج خدا کی قتم میں بہت ہی خواہیں خودا بی ذات کے لیے دیکھتا ہوں جو میجے نہیں اترتیں چہ جائیکہ کوئی دوسرامیرے بارے میں دیکھنے کا دعویٰ کرے۔جس میں بیاحتال بھی موجود ہے کہ بیراس نے گھڑ لیا ہو۔ رہیج نے کہا واللہ میں نے اس سے ایسی ہی گفتگو کی تقی مگر وہ نہیں ما نتا۔مہدی نے کہا اچھا تو اس کو بلالو۔ تو سعید کا داخلہ ہو گیا اور بیسعید بن عبدالرحمٰن ایک بہت

و جیہ اور خوبصورت چېره رکھتا تھااس کے احچھی لمبی دا رُھی تھی اور تیز چلنے والی زبان تھی۔اس سے مہدی نے کہا کہ خداتم کو برکت دے بتاؤتم نے کیا خواب دیکھا ہے۔سعید بن عبدالرحمٰن نے کہا اے امیر المؤمنین میرے خواب میں ایک آنے والے نے آ کر مجھ سے کہا کہ امیر المؤمنین مہدی کواطلاع کر دوکہ وہ تمیں برس اطمینان کے خلافت برمشمکن رہیں گے اور اس (خواب کی صدافت) کی نشانی یہ ہے کہ وہ ای رات میں بیخواب دیکھیں گے کہ گویا وہ یا قوت کے تنگینے ہاتھ میں لیے ہوئے الٹ ملیٹ رہے ہیں پھران کوشار کریں گے تو پورے میں یا قوت یا ئیں گے گویا وہ یا قوت ان کو ہبہ کیے گئے ہیں۔مہدی نے کہاتم نے کیسا اچھا خواب دیکھا اور ہم کو تمہارے اس خواب کا اس آنے والی رات میں امتحان بھی ہوجائے گا جیسا کہتم نے خبر دی ہے۔ بھرا گرمعاملہ تمہارے کہنے کےمطابق واقع ہوا تو ہمتم کو جو کچھتم جا ہو گےعطا کریں گے اورا گر بات اس کے خلاف نکلی تو ہم تم ہے کوئی موا خذہ بھی نہ کریں گے کیونکہ ہم کوعکم ہے کہ خواب بھی ہو بہووا قع ہوجا تا ہےاور بھی مختلف ہو جا تا ہے۔سعید نے کہااےامبرالمؤمنین میں اس وفت کیا کروں جب میں اپنے گھروالوں اور متعلقین ہے ملوں گا اور ان کواطلاع دوں گا کہ میں امیر المؤمنین کےحضور میں تھا اور خالی ہاتھ واپس ہوا ( تو وہ سب کس قدر ممگین اور متحیر ہوں گے ) مہدی نے کہاا بہم کیا کریں سعید نے کہا کہ امیر المؤمنین ہماری ضرورت کی چیز پچھاتو ابھی عطا فرمادیں اور میں صلف بالطلاق کرتا ہوں کہ جو پچھ میں نے کہا ہے ( کہا میرالمؤمنین کوخواب میں تمیں یا قوت دیئے جائیں گئے )وہ بالکلٹھیک ہے تو مہدی نے تھم دیا کہاں کو دس ہزار درہم دیئے جائیں اور یہ بھی تھم دیا کہ کل کی حاضری کے لیے ان میں سے کوئی کفیل (ضامن) لیا جائے جب مال ان کو دیدیا گیا اور انہوں نے قبضہ میں کرلیا اور کہا گیا کہ تمہارالفیل کون ہے؟ تو سعید نے ایک خادم کوتا کا جومہدی کے سر ہانے کھڑا ہوا تھا۔جو بہت خوبصورت تھا اورعمہ ہ لباس میں تھا۔ کہنے لگے کہ بیمیری کفالت کرے گا۔مہدی نے اس سے بوجھا کہتم ان کے نفیل بنتے ہوتو اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور اس نے (انکار سے) شرمندگی محسوس کرتے ہوئے کہا ہاں میں کفیل ہوتا ہوں سعید بن عبدالرحمٰن واپس آ گئے۔ جب وہ رات آ گئی تو جیسا کہ سعید نے کہا تھا مہدی نے قطعی حرف بحرف اسی طرح خواب دیکھا اور ضبح ہوتے ہی سعید دروازے پر آ موجود ہوئے اور حاضری کی اجازت طلب کی جول گئی۔ جب مہدی کی نظر سعید پر پڑی تو مہدی نے کہا

بولوتمہاری خواب کا مصداق کہاں ہے؟ سعید نے کہا کیا امیر المؤمنین نے خوابنہیں دیکھااب مہدی نے جواب میں کچھالفاظ چبانا شروع کردیئے۔سعیدنے کہا کہ میری بیوی پرطلاق ہے اگرامیرالمؤمنین نے خواب نہ دیکھا ہو۔مہدی نے سعیدے کہا کیا ہو گیاتم حلف بالطلاق پراس قدرجری کیسے ہوگئے ۔سعیدنے کہااس لیے کہ میں سچ پر حلف کررہا ہوں۔پھرمہدی نے اقر ارکر لیا کہ واللہ میں نے وہ سب صاف صاف دیکھا ہے۔ سعید نے خوشی سے اللہ اکبر کہااور بیر کہاب وعدہ وفا سیجئے مہدی نے کہا خوشی اورعزت کے ساتھ۔ پھرمہدی نے تھم دیا کہ ان کو تین ہزار دیناردیئے جائیں اور دس بکس ہرتتم کے کپڑوں کے دیئے جائیں اور تین خاص اصطبل کے اچھی فتم كے كھوڑے مع زيورديئے جائيں۔ سعيد بيعطيات لے كرواپس آرہے تھے كہوہ خادم ان سے آ کرملا۔جس نے ان کی کفالت کی تھی اوران سے کہا کہ میں تم سے اللہ کا واسطہ دے کرسوال کرتا ہوں کہ جس خواب کاتم نے امیرالمؤمنین سے ذکر کیا تھا کیاوہ واقعی دیکھا تھا۔سعید نے اس ہے کہا خدا کی شم بالکل نہیں۔ پھر خادم نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے امیر المؤمنین نے جو پچھتم نے کہا تھااس کےمطابق خواب دیکھ لیا۔سعیدنے کہا بیاتے بڑے شعبدے کی بات ہے جس کے راز کوتم جیسے لوگوں پر کھولنا ٹھیک نہیں (بیراز بھی من لو) اس کی بنایہ ہے کہ جب میں نے اپنے کلام کو پوری قوت ہے امیر کے گوش گذار کر دیا تو اس کے دل میں اتر گیا اور اس کانفس اس بات میں مشغول ہوگیا اور اس کا قلب اس برغور وفکر ہے لبریز ہوگیا اور قوت فکریہ پورے طور پر اس میں مشغول ہوگئی تو جب وہ سویا تو جس چیز میں اس کی قوت فکریہ مشغول تھی وہی چیز (نفس کے سامنے) سوتے وفت قوت مخیلہ نے سامنے کردی پھرخادم نے سوال کیا کہتم نے حلف بالطلاق کیا (ایک ظنی امریراس کی جرائت کیے ہوئی) سعید نے کہا اس ہے تو ایک ہی طلاق پڑتی) کیونکہ طلاق مغلظہ کا حلف نہیں کیا تھا) ابھی تو میرے پاس دوطلاق کاحق باقی تھا (اس کے بعد بیوی کی مستقل جدائی کاموقع آتا ہے) (اگرامیرالمؤمنین وہ خواب نہ دیکھتے اورایک طلاق واقع ہو جاتی ) تو میں بیوی کے مہروں پر دس درہم اور اضا فہ کر دیتا اور خلاصی حاصل کر لیتا جس کے ساتھ (اس قدر دولت) حاصل کر لی تینی دس ہزار درہم تین ہزار دینااور دس بکس مختلف اقسام کپڑوں کے اور تین گھوڑے۔خادم مبہوت ہو کرسعید کا منہ تکنے لگااور بہت متعجب ہوا تو سعید نے کہا کہ میں نے خداکی شم بالکل سے کہاہے چونکہ تم نے میری کفالت کی تھی اس لیے میں نے اس

کی مکافات میں تم ہے بالکل سے بات کہددی۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ اس راز کو پوشیدہ رکھنا اس نے بھی ایبا ہی کیا پھرمہدی نے سعید کواپنی مصاحبت کے لیے طلب کرلیا تو وہ اس کے ندیم اورمقرب ہو گئے اورمہدی کےلشکر پر قاضی کا منصب بھی ان کومل گیا اورمہدی کی وفات تک بیہ اس پر قائم رہے۔مؤلف کتاب کہتے ہیں کہ ہم سے بیقصداس طرح روایت کیا گیا ہے اور مجھے اس کی صحت میں شک ہے۔ ایک ایسے متاز قاضی ہے ایبا قصد منسوب کیا جائے یہ بہت ہی مستعبد ہے(ازمترجم عفااللہ عنہ۔ﷺ کمال الدین دمیری مصنف حیوۃ الحیوان نے بیہ نُورا قصہ آ خرتک امام ابن الجوزی کی اس کتاب سے نقل کرنے کے بعد لکھا ہے'' میں کہتا ہوں کہ امام احمد " ہےان ہی سعید بن عبدالرحمٰن کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہان میں کوئی عیب نہ تھااور یجیٰ بن معین نے کہا کہ بیا تقد تھے اور ہیٹم بن عدی نے (جس کی روایت سے بیاقصہ لکیا گیاہے)ان پر بیانہام تراشاہے۔ یجیٰ بن معین کہتے ہیں بیٹم ثقینہیں تھااور جھوٹ بولا کرتا تھا۔ علی بن المدین کا قول ہے میں ہیٹم کو کسی درجہ میں رکھنے سے خوش نہیں ہوں۔ابوداؤ دعجل کا قول ہے کہ وہ کذاب تھا۔ابراہیم بن یعقوب جرجانی کا تول ہے کہ بیٹم ساقط الاعتبار ہے اوراس نے خود ہی اپنا پر دہ فاش کر دیا۔ ابوز رعہ نے کہا کہ وہ (روایت کے باب میں ) کوئی چیز نہ تھا۔'' (۲۲۲۷) عاصم احول ہے مروی ہے کہ ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کا پیام دیالزگی والوں نے کہا ہم نکاح نہیں کریں گے جب تک تم طلاق نہ دے دو گے اس نے ان سے کہا کہ گواہ رہو میں تنین طلاق دے چکا ہوں۔اب اس سے نکاح کر دیا اور وہ اپنی پہلی ہوی کی ز وجیت پر بدستور قائم رہااس پر قوم نے طلاق کا دعویٰ کیا اس نے ان لوگوں ہے پوچھا کہ میں نے کیا کہا تھا۔ انہوں نے کہا ہم نے کہا تھا ہم اس وقت تک نکاح نہ کریں گے جب تک تو تین طلاق نہیں دے دے گا۔ تونے کہا گواہ رہومیں تین طلاق دے چکا ہوں اس نے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ پہلے فلاں عورت جوفلاں کی بیٹی ہے میرے نکاح میں تھی اور میں نے اس کو طلاق دی تھی انہوں نے کہامعلوم ہے پھراس نے کہا کہ ریجی معلوم ہے کہ فلا ںعورت جو فلا ل کی بیٹی ہے وہ بھی میرے نکاح میں تھی پھر میں نے اس کو طلاق دی تھی انہوں نے کہا کہ ہاں۔ پھراس نے کہا فلاں عورت جوفلاں کی بیٹی ہے وہ بھی میرے نکاح میں تھی اور میں نے اس کو بھی طلاق دی تھی انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا اس نے کہا تو پھر میں تین طلاقیں دے چکا ہوں اور یہی میں نے

کہا تھا انہوں نے کہا کہ ہماری گفتگو اس بیوی کوطلاق دینے کے بارہ میں ہور ہی تھی۔ یہ تناز عہ شفیق بن تو رہے ہے ہ شفیق بن تور کے سامنے لایا گیا جوعثان کے پاس جار ہے تھے۔ جب شفیق واپس آئے تو انہوں نے بیان کیا کہ میں نے اس صورت کے بارے میں عثان سے سوال کیا تھا انہوں نے اس کی نیت کو قابل اعتبار مانا ہے۔

(۲۲۵) عوف بن مسلم نوی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ عمر بن محمد صاحب السند اور ان کے اصحاب مشرکین کے شہروں میں پھرنے کے لیے نکلے۔ دشمن ان کے آنے پر مطلع ہو گیا تو یہ بھاگے (اس دور ان میں) انہوں نے ایک بوڑھے کو دیکھا جس کے ساتھ ایک غلام تھا اس سے عمر بن محمد نے کہا ہم کواپی قوم کا حال بتاؤ (کہ اس نے ہم کو گھیر نے کے لئے کس مقام پر گھات کا گائی ہے) اور (اگرتم نے بتا دیا تو) تم کوامن ہے اس نے کہا مجھے یہا ندیشہ ہے کہ اگر میں نے مہم ہیں بتا دیا تو یہ غلام محصے بادشاہ کے سامنے تھینے لے جائے گا اور وہ مجھے (اس جرم میں) قبل کر دے گامیں اس لیے اس غلام کو تل کے دیتا ہوں تا کہ (پھر مطمئن ہوکر) تہمیں آگاہ کر سکوں اس کے بعد اس نے غلام کی گر دن مار دی۔ اب اس شخ نے کہا حقیقت یہ ہے کہ مجھے یہا ندیشہ تھا کہ اگر تمہیں بتا نے سے میں نے انکار کر دیا تو یہ غلام سب پھے بتا دے گا اب میں اس سے مطمئن ہو گیا۔ خدا کی شم اگر وہ لوگ میرے یاؤں کے نیچ بھی ہوتے تو میں اس کو نہ اٹھا تا (اور قوم کے گیا۔ خدا کی شم اگر وہ لوگ میرے یاؤں کے نیچ بھی ہوتے تو میں اس کو نہ اٹھا تا (اور قوم کے راز کوافشانہ ہونے دیتا) تو انہوں نے اس کی گر دن مار دی۔

(۲۴۲) حسن بن محمارہ سے مروی ہے کہ میں زہریؒ کے پاس آیا جب کہ وہ درس حدیث ترک کر چکے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ یا تو آپ مجھے حدیث سنا ہے اور یا میں آپ کو سناؤں ۔ فر مایا تم سناؤ میں نے کہا مجھ سے حدیث بیان کی تھم بن عتبہ نے انہوں نے روایت کیا بچی بن الجزار سے انہوں نے کہا میں نے علی علیہ ایس کے علی علیہ اسے سنا آپ فر ماتے تھے کہ اللہ جا ہلوں سے بیہ مواخذہ نہیں کرے گا کہ وہ نظم اختیار کرتے ۔ مگر اہل علم سے مواخذہ کرے گا کہ وہ علم کی اشاعت کرتے ۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے جا لیس حدیثیں سنا کیں۔

( ۲۴۷) حمیدی سے مروی ہے کہ ہم سفیان بن عینیہ کی خدمت میں بیٹھے تھے انہوں نے ہم سے زمزم والی حدیث بیان کی کہ وہ جس حاجت کی نیت سے پیا جائے گا۔اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر وے گابی س کرایک مخص مجلس سے اٹھ کر چلا گیا اور پھر واپس آیا اور سفیان سے کہنے لگا کہ اے ابومحمد کیا وہ حدیث جوزمزم کے بارے میں ہم ہےروایت کی گئی سیح نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ص کے سیجے ہےاس نے کہا کہ میں اس نیت ہے کہ آپ مجھے ایک سواحادیث سنا دیں زمزم کا ایک ڈول بی کرآیا ہوں ۔سفیان نے کہا ہیٹھواور پھراس کوایک سواحادیث سنائیں۔ ( ۲۴۸ ) ابن ابی زر سے مروی ہے کہ جب حجاج کی آ مد ہوتی تھی تو سفیان بن عینیہ باب بنی ہاشم پرایک بلندمقام پر آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے تا کہلوگوں کود کیھتے رہیں۔ایک دن وہاں آ پ کے پاس طلبہ صدیث میں سے ایک مخص آ جیفااور بولا کہ اے محد کوئی صدیث سناؤ (اگر چہ بیہ ب موقع سوال تھا کہ آپ کا وہاں بیٹھنا درس حدیث کے لیے نہ تھا مگر پھر بھی بتقاضاءاخلاق آپ نے اس کو بہت سی حدیثیں سنا دیں ( مگروہ بھی ایک چمیر شخص تھا) پھراس نے کہا کہ اور سنا ہے۔ آپ نے پھراوراحادیث سنائیں (جب آپ خاموش ہوئے) تو پھراُس (بےادب) نے کہا اورسنا ہے تو آپ نے اورا جا دیث سنائیں اوراس کے بعداس کو دھکا دے دیا (جس ہے مقصد یہ تھا کہ اب دور ہوجائے ) مگر وہ وادی کی طرف جا پڑا (یہ ایک عیارانہ حیال تھی ) اور اس کے گرنے کا حال نوگوں میں ایک دوسرے کے ذریعہ سے پھیل گیا اور بہت سے حجاج وہاں استھے ہو گئے اور کہنے لگے کہ سفیان بن عینیہ نے ایک حاجی کوتل کر دیا۔ جب بیشور وشغب بہت بڑھ گیا تو سفیان ڈر گئے اور اتر کراس مخص کے پاس آئے اور اس کے سرکواپنی گود میں رکھ کر کہنے لگے کہ کیا ہوا تیرے س جگہ چوٹ گئی مگر وہ برابراینے یا وُں دے دے کر مارر ہاتھا اور منہ سے حماك نكال رہاتھا كەسفيان بن عينيە نے ايك آ دمى كو مار ڈالا۔سفيان نے اس سے كہا كمبخت ( کیوں مجھے بدنام کررہاہے) کیا تونہیں دیکھ رہاہے کہلوگ کیا کہہ رہے ہیں تو اس نے آ ہت

دیں گے۔ جب آپ نے سنادی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔
(۲۲۹) محسن بن علی التوخی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں اس نے بیان کیا کہ سنہ بیالیس میں جب جج کے لیے گیا تو ہیں نے متجدحرام میں بہت سا نقد مال اور کپڑے بھرے ہوئے دیکھے میں نے لوگوں نے بتایا کہ خراسان میں ایک نیک مرد بڑا دولت مند ہے۔ جس کوعلی الزراد کہتے ہیں اس نے پچھلے سال اسی طرح بہت سا مال اور کپڑے ایک اینے معتمد کے ساتھ بھیجے تھے اور اس کو بیتھم دیا تھا کہ قریش کوعبرت دلائے جس کو کپڑے ایک اینے معتمد کے ساتھ بھیجے تھے اور اس کو بیتھم دیا تھا کہ قریش کوعبرت دلائے جس کو

ہے کہا کہ میں نہیں اٹھوں گا جب تک آپ مجھے ایک سواحادیث زہری اور عمرو بن دینار کی نہ سنا

ان میں سے حافظ قرآن یائے اس کواتنامال اوراتنے کپڑے دے دیے تو پیخص جب پہلے سال یہاں آیا تھا تو پورے خاندان قریش میں اس کو کوئی حافظ قر آن نہ ملا بجز بنی ہاشم میں کے ایک تشخص کے تواس کو حصہ مقررہ دے دیا اوراس نے لوگوں کوسب بات ( بعنی قریش میں صرف ایک حافظ کاملنا) بتائی اور باقی مال کوواپس لے جا کر ما لک کودے دیا۔ پھر جب پیسال آیا پھروہ مال اور کپڑے اس نے یہاں دوبارہ بھیجے تو قریش کی تمام شاخوں میں سے ایک خلق عظیم آ موجود ہوئی جنہوں نے ( پچھلے سال کے واقعہ ہے عبرت حاصل کر کے ) قرآن حفظ کرلیا تھااوراس کی موجودگی میں ایک دوسرے سے حفظ میں مقابلہ بھی کررہے تھے اور کپڑے اور دراہم حاصل کر ر ہے تھے یہاں تک کہ وہ سب ختم ہو گئے اورا پسےلوگ باقی رہ گئے جن کونہیں ملا اور وہ اس سے مطالبہ کرد ہے تھے۔ میں نے س کر کہا کہ اس شخص نے قریش کے فضائل کو پھران کی طرف واپس لانے کے لیے کیسی اچھی تدبیر کی جس کی بہتر جز االلہ سبحانہ و تعالیٰ اس کوعطا فر مائے گا۔ ( ۲۵۰) ہم سے ابراہیم بن عبداللہ نے بیان کیا کہ میں اپنی پھوپھی کے یہاں گیا۔ میں نے پھوپھی زاد بھائیوں کے بارے میں یو حیصا کہ وہ کہاں ہیں تو انہوں نے کہا کہ وہ عبداللہ بن داؤ د کے یہاں گئے ہیں۔انہوں نے وہاں خاصی در کردی پھراس کو برا کہتے ہوئے آئے اور کہنے کے کہ ہم نے اس کومکان پردیکھا تو وہاں نہ ملے اور لوگوں سے معلوم ہوا کہ اپنے باغیجہ میں گئے ہیں تو ہم وہاں پہنچےاوران کوسلام کیااورسوال کیا کہ ہم کوحدیث سنایئے انہوں نے کہا کہ میں اس وفت معذور ہوں اس کام میں لگا ہوا ہوں۔ یہ باغیجہ ہے جس سے میرا معاش وابستہ ہے اس کو یانی و بنے کی ضرورت ہے اور جمارے یاس کوئی یانی و بنے والاموجود نہیں ہم نے کہا ہم رہث کو تحما كراس كوياني ديئے جاتے ہيں۔ كہنے لگے كه اگرنيت صحيح (يعنی محض بوجه اللہ ہو) موجود ہوتو ایبا کرلو۔ پھرہم نے رہٹ گھمانا شروع کیا یہاں تک کہ سارے باغ کوسیراب کر دیا۔ پھرہم نے ان سے کہا کہ اب حدیث سنا دیجئے بولے میرے دل میں رکاوٹ ہے میں حدیث سنانے کے لیصیح نیت نہیں یا تااور میرے کام کے لیے تمہاری نیت سیح تھی تمہیں اس کا اجر ملے گا۔ (۲۵۱) علی بن محسن ہے مروی ہے کہ ان کے والد کہتے ہیں کہ جمیں بغداد کے بہت ہے اکابر ہے معلوم ہوا کہ وہاں بل کے دوسری طرف دوا ندھے سائل پھرا کرتے ہیں ان میں ہے ایک تو امیر المؤمنین علی بڑاٹن کے نام کا واسطہ دے کر مانگا کرتا ہے اور دوسرا حضرت معاویی کے نام کا

واسطہ دے کر مانگا کرتا ہے اور بہت ہے لوگ ان کے گر دجمع ہو جاتے ہیں وہ اپنی بھیک کے ٹکڑوں کوجمع کرتے رہتے ہیں۔ جب لوٹتے ہیں تو ان ٹکڑوں کو برابر بانٹ لیتے ہیں اور اسی حیلہ ہے لوگوں سے دصول کرتے رہتے ہیں۔

(۲۵۲) عبدالواحد بن محد الموصلي كہتے ہیں كہ ہم ہے موصل كے ايك نو جوان نے بيان كيا كہ جب ناصر الدولہ نے ابو بكر بن را بق موصلي كوتل كيا تو لوگوں نے اس كے گھر كو جوموصل ميں تھا لوٹا ميں بھى لوٹ ميں بہنچا تو مجھے ايك تھيلى ہاتھ گئى جس ميں ايك ہزار دينار سے زيادہ تھے ميں نے اس كواٹھ التيا گراس بات سے خاكف تھا كہ اگر اس طرح اسے لے كر تكلا اور مير ہے پاس كى فوجى نے اسے دكھ ليا تو وہ اس كو بھے سے چھين لے گا۔ اب ميں نے گھر ميں چكر ميں چكر لوگانا تر وع كيا تو ميں مطبخ ميں بہنچ گيا۔ وہاں سے ميں نے ايك برداد يكچ اٹھ اليا جس ميں سكيات تھا (يعنی شور با جو گوشت كے ساتھ سركہ شال كركے پكايا جاتا تھا) ميں نے اس تھيلى كو اس ميں دال لا يونی شور با جو گوشت كے ساتھ سركہ شال كركے پكايا جاتا تھا) ميں نے اس تھيلى كو اس ميں ديا اور اسكوا ہے ہاتھ پر ركھ كر اٹھ اليا تو جو تحق بھى مير ہے سامنے آيا اس نے دكھ كريہ خيال كيا كہ ميں كمزور ہوں اور بھوك نے مجھے اس پر مجبور كيا كہ ميں بيد يكچہ ليے جار ہا ہوں بيمال تك كہ سلامتى كے ساتھ اسے گھر آگيا۔

(۲۵۳) قاضی ابوالحسن بن عباس نے جھے نے کرکیا کہ میں نے ایک دوست کو بغداد کے ایک کشتیوں سے بنے ہوئے بل پر بیٹھے ہوئے دیکھا اوراس دن تیز ہوا چل رہی تھی (جس کی وجہ بل حرکت کررہا تھا) اوروہ ایک رقعہ لکھ رہے تھے میں نے کہا کیا ہو گیا ایس جگہ اورا لیے وقت میں (آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں) کہنے لگے کہ ہیں ایک الیے تخص کو دھوکہ دینا چاہتا ہوں جس میں رعشہ ہے اور میرے ہاتھ سے رعشہ والے ہاتھ کے سے حروف نہیں نکلتے تھے تو میں نے بہاں بیٹھے کا ارادہ کیا تاکہ ہوا سے جوموجیں اٹھ کر کشتیوں کو ہلاتی ہیں اس سے میرے قلم سے بھی رعشہ والے ہاتھ سے تو فیل گے اوراس کے خط سے مشابہت ہو جا گیگ ۔

ایس میں رعشہ والے ہاتھ سے لکھے ہوئے حروف نگلیں گے اوراس کے خط سے مشابہت ہو جا گیگ ۔

ایس میں رعشہ والے ہاتھ سے لکھے ہوئے حروف نگلیں گے اوراس کے خط سے مشابہت ہو جا گیگ ۔

ایس میں عشہ والے ہاتھ سے کہا کہ مجھ سے ابوالطیب بن عبدالمؤمن نے بیان کیا کہ ایک بڑا دھو کے باز تجربی کا موراس نے ابوالطیب بن عبدالمؤمن نے بیان کیا کہ ایک بڑا دھو کے باز بیوی سے کہا یہ احمقوں کی بستی ہے اور میں نے دھو کہ دسینے کے لیے ایک سکیم بنائی ہے اس میں بوی سے کہا یہ احمقوں کی بستی ہے اور میں نے دھو کہ دسینے کے لیے ایک سکیم بنائی ہے اس میں بھی مربا کر (اور میں بیزی ہو کہ ان قالاں جگہ بھی رہا کر (اور میں بی کہا تو فلاں جگہ بھی رہا کر (اور میں بیر معاش نے کہا تو فلاں جگہ بھی رہا کر (اور میں

فلاں مبحد میں ٹھیا جماؤں گا) اور تو تمھی میرے یاس ہے بھی نہ گذرنا اور روزانہ ایبا کرنا کہ ميرے ليے دو تہائى رطل كشمش (ايك رطل آ دھسير كا ہوتا ہے) اور دو تہائى رطل بادام تازے لا کر اور کوٹ کر دونوں کوخوب گوندھ دینا اور دوپہر کے دفت اس کوایک کوری اینٹ پر رکھ دینا تا کہ میں پہچان سکوں۔ بیا بینٹ فلاں ہیت الخلامیں جوجامع مسجد کے قریب ہے رکھ دیا کرنا ان اشیاء میں بھی اضافہ نہ کرنا اور بھی میرے پاس بھی نہ پھٹکنا۔اس نے کہا بہتر ہے۔اب اس نے بيهبهروب بعمرا كهايك اوني جبه يههنا جوساتحه لايا تفااوراوني ياجامه يههنااوررومال سرير باندهااور مسجد جامع کے ایسے ستون کے پاس جس کے قریب سے لوگوں کی آمدور دنت زیادہ رہتی تھی تمام دن تمام رات نماز بغیر وقفہ پڑھنا شروع کر دی بجز ایسے اوقات کے جن میں نمازممنوع ہے اور ان اوقات میں بھی جب بیٹھتا تھا تونشیج پڑھتار ہتا تھاورکسی ہے ایک لفظ بھی نہیں کہتا تھا اوراپی عبد بیدارر بهتا نقا-عرصه دراز تک اس کا بیمعمول جاری ر بالوگوں کی نظریں اس پر اٹھنا شروع ہوئیں اورمشہور ہوگیا کہ بیصاحب بھی نمازمنقطع نہیں کرتے اور کھانا چکھتے بھی نہیں' تمام اہل شہر اس کے معاملہ میں جیران ہو گئے یہ مکار مخص بھی مسجد سے باہر نہیں نکلتا تھا بجزاس کے کہ ہرروز ایک دفعہ دو پہر کے وفت اس بیت الخلاء میں جا کر پبیٹا ب کرتا تھااوراس اینٹ کے پاس جا کر جس کووه بیجانتا نقااس پروه تشمش با دام والامعجون رکھا ہوتا تھااس کو حیث کر جاتا ہے معجون اینٹ پر ر کھا ہوا بہل کر یا خانہ دکھائی دیتا تھا جو تحض بھی یہاں آتا اور جاتا تھا اس کواس کے یا خانہ ہونے میں بھی شک نہیں ہوا۔ بیاس کو کھا کرتوانائی حاصل کر لیتا تھااورواپس آ جاتا تھا جب عشاء کی نماز کا وفت ہوتا یا رات کے کسی حصہ میں جب موقع دیکھتا یانی بفتدرضرورت بی لیا کرتا تھا اور اہل حمص اس خوش فنہی میں رہے کہ بیشاہ صاحب نہ کھانا کھاتے ہیں اور نہ یانی پینے ہیں اور ان کی شان ان کی نگاہوں میں کافی بلند ہوگئی لوگ اس کی زیارت کے لیے آنے لگے اور بات کرتے تھے تو یہ جواب ہی نہیں دیتا تھا۔لوگوں کا ایک ہجوم اس کے گر در ہے لگا اور اس سے بات کرنے کی سب نے ہی کوشش کی مگریہ بول کرنہ دیا تو اس کی جلالت شان اور بڑھ گئی یہاں تک کہ او گوں نے اس کی نشست گاہ کی زمین کو برکتیں حاصل کرنے کے لیے چھونا شروع کر دیا اس جگہ کی مٹی یجانے گئے۔اس کے پاس بیاروں اور بچوں کواٹھا اٹھا کرلانے گئے۔ بیان برا پنا ہاتھ بچیبر دیا کرتا تھا۔ جب اس عیار نے احیمی طرح بھانپ لیا کہ اس کا مقام لوگوں کی نگاہوں میں کس درجہ

بلند ہو چکا ہے اور اس بہروپ پر ایک سال گذر چکا تھا تو بیت الخلامیں اپنی بیوی کے ساتھ ( دوسری کانفرنس کی اور ) مل کراس کو مجھایا کہ جمعہ کے دن جب لوگ نماز پڑھ رہے ہوں تو آ کر مجھے لیٹ پڑیئے اور میرے منہ پرتھپٹر مارنا اور کہنا کہ اے اللہ کے دشمن اے فاسق تو بغدا دہیں میرے بیٹے کوئل کر کے بھاگ کریہاں آ گیااور عبادت گذار بن گیا۔ تیری عبادت تیرے منہ یر ماری جائے گی اور تو مجھے چہٹ کرچھوڑ ہیئے مت اور لوگوں ہے اپنا ارادہ بین ظاہر کرنا کہ اینے مینے کے قصاص میں تو مجھے تل کرانا جا ہتی ہے لوگ جمع ہو کر تیری طرف بڑھیں گے اور میں ان کو اس ہےروکتارہوں گا کہ وہ تختجے نکلیف پہنچا ئیں اور میں لوگوں کےسامنےاعتر اف کروں گا کہ بینک میں نے اس کے بیٹے کوئل کیا تھا اور تو بہ کر کے یہاں آ گیا اللہ کی عبادت کررہا ہوں اور جو فعل شنیع مجھ سے سرز د ہوااس برندامت کے ساتھ اللہ سے توبہ کررہا ہوں تو لوگوں سے قصاص کا مطالبه کرنا کہ مجھے اس مجرم کو جوتمہارے سامنے اقرار بھی کررہا ہے۔ تھینج کرسلطان کے سامنے لے جانے دو۔اب وہ تیرے سامنے دیت (لیعنی خون بہا) پیش کریں گے مگر تو قبول مت کرنا یہاں تک کہ( بڑھتے بڑھتے ) دس دیت تک پہنچ جا کیں یا جوتو مناسب موقع سمجھے کہاب وہ لوگ مجھے بیانے کی حرص میں اپنے عطیات بڑھانے ہے رک گئے اور بدیقین کرلے کہ اب اس پر اضا فیمکن نہیں رہا پھرتوان کے فعہ بیکوقبول کر لینااور مال جمع کر لینااور لے کراسی دن بغدا د ہے نکل جانااوریهاںمت تھہرنامیں بھی موقع دیکھ کر بھاگ آؤں گااور تجھے ہے ل جاؤں گا (پیاسکیم طے ہوگئی )اب جب کہ اگلادن جمعہ کا آ گیا تو حسب تجویز عورت پہنچ گئی اور اس کولیٹ پڑی اور جو کھھاسکو مجھایا گیا تھاوہ سب بچھل میں لائی تو شہروالے کھڑے ہوگئے کہ وہ اسے قل کرڈ الیس اور کہنے لگے کہا ہے خدا کے دشمن میخص تو ابدال میں سے ہے۔ بیتو وہ ہستی ہے جس کی برکت ہے دنیا قائم ہے۔ بیقطب وفت ہے اس نے ان کواشارہ کیا کہ تھبر جاؤ اور اس عورت کو نکلیف نہ پہنچاؤ تو لوگ تھہر گئے اس نے نما زمختصر کی اور سلام پھیر کر دیر تک زمین پرلوٹا پھر کہا اے لوگو جب سے میں آیا ہوں تم نے مجھی کوئی لقمہ میری زبان سے سنا ہے؟ تواس کا کلام سننے کے لیے ایک دوسرے بشارت دینے لگے تو ایک شور بلند ہوگیا کہبیں (ہم نے بھی آپ کی زبان سے کوئی بات نہیں سنی ) پھر بولا کہ میں تمہارے یہاں اس گناہ سے توبہ کر کے آیا ہوں جس کا بیہ عورت ذکر کررہی ہےاور بیرسچ ہے کہ میں بری حالت میں گرفتاراور خسارے میں مبتلا مخض تھا۔

بیٹک مجھے سے اس کے بیٹے کافٹل سرز د ہوا اور اس گناہ سے تو بہ کر کے بیہاں آ گیا اور اپنی عمر عبادت میں گذارر ما ہوں اور میں برابرا پیےنفس کواس پر آ مادہ کرتا رہا ہوں کہ پھرواپس جا کر اینے کواس عورت کے سپر دکر دوں تا کہ رہے مجھے اپنے بیٹے کے قصاص میں قبل کردے کیونکہ مجھے رہے کے کا لگار ہاہے کہ ایبانہ ہو کہ اللہ نے میری توبہ قبول نہ کی ہواور میں اللہ سے برابر دعا کرتار ہا ہوں کہ وہ میری تو بہ قبول کر لے اور اس عورت کو مجھ پر مسلط کر دے۔ یہاں تک کہ میری دعا قبول ہوگئ کہ بیمیرے یاس آ گئی اور مجھ پراس نے قصاص لینے کے لیے قابو پالیا ہے تو اب تم اسے موقع دو کہ بیہ مجھے تل کردے اور میں تنہیں اللہ کے سپر دکرتا ہوں تو ایک شور کچے گیاا ورر د نے یٹنے کی آوازیں بلند ہو گئیں اور وہ عالم شہر کی طرف جانے لگا تا کہ وہ اس کے بیٹے کے قصاص میں اسے قل کر دے۔اب سربرآ وردہ لوگوں نے قوم سے کہا کہتم بہک گئے ہوکہ اس مصیبت ہے چھٹکارے کی راہ نہیں نکالتے ایسے بندۂ صالح کوایے شہر میں محفوظ رکھنے کی تدبیر نہیں کرتے حمہیں جاہیے کہ اسعورت کے ساتھ نرمی ہے بات کرواور اس سے درخواست کرو کہ وہ ویت قبول کر لے جس کوہم سب مل کرا دا کر دیں۔ پھرلوگوں نے عورت بر تھیرا ڈالا اوراس سے دیت کا سوال کیا تو اُس نے انکار کر دیا لوگوں نے کہا دو دیت لے لیے۔اس نے جواب دیا کہ میرے بیٹے کے ایک بال کے مقابلہ میں ایک ہزار دیت دو ۔ لوگ اس پر اصرار کے ساتھ بڑھتے بڑھتے دی دیت تک پہنچ گئے اس نے کہا کہتم میرے سامنے مال جمع کر کے رکھ دواگر اس کو دیکھ کرمیرا قلبی رجحان اس کے قبول کرنے کی طرف ہو گیا تو قبول کراوں گی ورنہ میں تو قاتل کوفل کرا کر ر ہوں گی۔ تو لوگوں نے ایک لا کھ درہم جمع کر کے اس سے کہا کہ یہ لے لے اس نے کہانہیں جی میرےنفس میں یہی اثر ہے کہ میں اپنے بیٹے کے قاتل کوتل ہی کراؤں اب لوگوں نے اس کے سامنے اپنے کپڑے اپنی حادریں اور آپنی انگوٹھیاں پھینکنا شروع کر دیں اور عورتوں نے اپنے زیور تھنکے اتنے سامان کے بعداس نے بیٹے کےخون سے دستبر دار ہو جانے کا اظہار کیا اور بیہ سب سامان لے کرچلتی ہوئی اس مخص نے اس کے بعد جامع مسجد میں چندون قیام کیا یہاں تک کہ اس نے انداز ہ کرلیا کہ اب وہ بہت دورنکل چکی ہے۔ پھرایک رات میں وہ بھی بھاگ نکلا بہت ڈھونڈا گیا مگراس کا کیجھ بھی پیۃ نشان نہ ملا۔ یہاں تک کہ ایک طویل مدت کے بعدلوگوں کو یت چلا کہ وہ تو رویہ پوڑ نے کے لیے حض ایک عیاری اور فریب تھا۔

(۲۵۵) منقول ہے کہ کوفہ میں ایک عورت تھی جس کے شوہر پرینگی معاش واقع ہوگی اس نے شوہر سے کہاا چھاہوتا اگرتم گھر سے نکلتے اور شہروں میں سفر کر کے اللہ کا فضل تلاش کرتے توشیخص شام پہنچ گیا اس نے تبن سودرہم کمائے اور ان سے ایک اچھی خوبصورت اونٹنی خریدی مگر وہ بدخو اور ہئی نکلی جس نے اس کو پریشان کر دیا اور غصہ سے بھر دیا اور (ساتھ ہی) ہیوی کی طرف بھی اس کا غصہ رجوع ہوگیا کہ اس نے سفر پر مجبور کیا تھا (نہ سفر کرتا نہ یہ مصیبت گلے پرتی ) تو اس نے طف بالطلاق کیا کہ میں جس دن کوفہ میں جاؤں گا اس کو ایک درہم میں نیچ ڈالوں گا پھر (جب غصہ دفع ہوگیا تو) نادم ہوا اور (کوفہ پہنچ کر) ہیوی کوقصہ سنایا اس نے ایک بلی پکڑ کر اونٹنی کی گردن میں لئکا دی اور کہا کہ اس کو بازار لیجا اور بیہ وازار کی اور ایک اور اور ٹنی کی سے اور اور آئی کہ اس نے ایسانی کیا تو ایک اعرائی آ کر ناقہ کوسب طرف سے دیکھی جا تر تا جا تھا تو کیسی حسین ہے سی اچھی ہے اگر تیرے گلے میں بلی پڑی ہوئی نہ ہوتی ۔

(۲۵۲) ہم کوابود لا مہ کا قصہ معلوم ہوا کہ وہ ایک مرتبہ مبدی کے پاس پہنچا اوران کو ایک قصیدہ سنایا مہدی نے اس سے کہا کہ جو حاجت ہو بیان کرو۔ ابود لا مہ نے کہا اے امیر المؤمنین جھے ایک تاعطافر ماد ہے ۔ مہدی کو خصہ آگیا اور بولے کہ میں کہتا ہوں کہا پی حاجت بیان کرو کہتا ہے کہ جھے کا دید ہے تا بود لا مہ نے کہا اے امیر المؤمنین حاجت میری ہے یا آپ کی مبدی نے کہا تیری ہے ابود لا مہ نے کہا بس تو میری یہی درخواست ہے کہ جھے شکاری کا عطافر مادیا جائے مہدی نے کم و کے دیا آپ کی مبدی نے کہا تیری ہے ابود لا مہ نے کہا بس تو میری یہی درخواست ہے کہ جھے شکاری کا عطافر مادیا جائے مہدی نے کم و دے دیا کہ اس کے ساتھ پیدل دوڑوں گا؟ تو مہدی نے کیم کہا اے امیر المؤمنین جب میں شکار کو جاؤں گا تو کہا گا اے امیر المؤمنین اس کی خدمت کون کر سے گا تو مہدی نے ایک غلام عطاکر دیا۔ تو پھر کہنے لگا ہے امیر المؤمنین اس کی خدمت کون کر سے گا تو مہدی نے ایک غلام عطاکر دیا۔ تو پھر کہنے لگا ہے امیر المؤمنین اس کا بھی تو انتہا کہ کرد ہی کہ کہا کہ دیا ہے کہا کہ ایک کینر بھی دیدی گئی دی جب میں کے جب میں کے تو ایک مکان کی منظوری بھی دیدی گئی دی کے بھر بولا کہ اے امیر المؤمنین میری گردن پرتو ایک عمیال کا بو جھ آپڑ ایہ سب کہاں سے کھا میں گیا کہ بھر بولا کہ اے امیر المؤمنین نے ایک بڑار جریب قطعہ ذمین عامر (آباد مرسز) اورایک بڑار جریب قطعہ ذمین عامر (آباد مرسز) اورایک بڑار

جریب غامرعطا کیا۔ ابودلا مدنے کہاحضور! عامرکو میں سمجھتا ہوں مگر غامر کیا ہے۔ مہدی نے کہا الی خراب زمین جس میں کچھ نہ ہو۔ ابودلا مدنے کہا تو میں امیرالکومنین کوایک لا کھ جریب جنگل کی دیتا ہوں کیکن میں تو امیر الکومنین سے دو ہزار جریب عامر مانگا ہوں مہدی نے بوچھا کہاں سے ابودلا مدنے کہا بیت المال سے۔مہدی نے کہااچھا وہاں سے مال دوسری جگد نتقل کر دو اور ایک جریب اس کو دے دو۔ ابودلا مدنے کہا اے امیرالکومنین جب وہاں سے مال منتقل ہوگیا تو وہ غامر بن جائے گی اس پرمبدی ہننے گا اور اس کو عطیات سے خوش کر دیا۔

(۲۵۷) ایک نفر انی ضحاک بن مزاحم کے پاس آتا جاتا تھا۔ انہوں نے اس سے ایک دن کہا کہ تو اسلام کیون ہیں لاتا اس نے کہا اس کی بیوجہ ہے کہ جمھے شراب بہت پہند ہے اور میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ انہوں نے کہا اسلام لے آ اور پیتارہ۔ بیاسلام لے آیا پھر اس سے ضحاک نے کہا اب تو مسلمان ہو چکا ہے اگر تو نے شراب پی تو ہم تجھ پر حد جاری کر دیں گے اور اگر اسلام کے ارائر اسلام کے قبل کر دیں گے اور اگر اسلام سے پھر اتو تجھے قبل کر دیں گے۔

(۲۵۸) ضمر ہ شودب سے نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص کی ایک باندی تھی اس نے اس سے (۲۵۸) ضمر ہ شودب سے نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص کی ایک باندی تھی اس نے اس سے (باندی سے) پوشیدہ طور پر ہم بستری کی پھر (جب خود خسل کرنا اور اس کنیز کونہلا نا چاہا) اپنی ہوی سے کہا کہ حضرت مریم اس رات میں خسل کیا کرتی تھیں تو سب عسل کرلوتو (اس حیلہ ہے) خود بھی غسل کرلیا۔

( ٢٥٩) جاحظ نے بیان کیا کہ ایک شخص داڑھ کے در دکو جھاڑنے کے سلسلہ میں لوگوں کو دھوکہ دیا کرتا تھا تا کہ ابن ہے کچھا بیٹھ لے اور جس کو جھاڑا کرتا تھا اس سے بیہ کہد دیا کرتا تھا کہ خبر دار آج کی رات تہارے دل میں بندر کا خطرہ بھی نہ آنے پائے۔اب وہ بیارتمام رات در دمیں گذارتا اور صبح کواس کے پاس آتا تو بیکہا کرتا تھا کہ غالبًا تمہیں بندر کا دھیان آگیا ہوگا وہ کہتا کہ بال آیا تھا تو بیکہا کرتا تھا کہ غالبًا تمہیں دیا۔

( ۲۷۰) منقول ہے کہ عقبہ از دی کواکی لڑکی کے پاس لے جایا گیا جس پراس رات میں جن کا اثر ظاہر ہوا جس میں اس کے متعلقین نے ارادہ کیا تھا کہ اس کے شوہر کواس کے پاس بھیج دیں جب عقبہ دہاں سمجے تو دیکھا کہ وہ پڑی ہوئی ہے تو اس کے متعلقین سے کہا کہ آپ ( سب علیمدہ ہوجا کیں اور ) مجھے تنہائی کا موقع دیں تو وہ ہٹ گئے انہوں نے اس سے کہا کہ جودل کی بات ہو وہ مجھ سے بالکل کی جی بیان کرد ہے اور تیری مشکل کومل کردینا میر نے ذمہ ہوگا اس نے کہا کہ جب میں اپنے متعلقین کے بہال تھی تو میراا یک شخص سے تعلق تھا اور اب ان لوگوں نے ارادہ کیا کہ شوہر کومیر سے پاس بھیجیں اور حقیقت یہ ہے کہ میں کنواری نہیں ہوں۔ اب مجھے رسوائی کا سخت خوف ہے تو کیا تمہار سے پاس کوئی حیلہ ہے جور سوائی سے بہالے ۔عقبہ نے کہا ہاں پھر اس کے متعلقین (شوہر وغیرہ) سے ملے اور کہا کہ جن نے نکل جانے کو مان لیا ہے۔ ابتم پند کر لوکہ اس کے بدن کے سعضو سے اس کو نکلوا نا چاہتے ہوا ور یہ بجھ لوکہ جس عضو سے اس جن کو باہر کیا جائے گا وہ لازمی طور پر بیکار ہوجائے گا۔ اگر آئھوں سے نکلا تو یہ اندھی ہوجائے گی اور اگر منہ سے نکلا تو گوئی ہوجائے گی اور ہاتھ سے نکلا تو لئی ہوجائے گی اور اگر فرج سے نکلا تو لئی ہوجائے گی اور اگر فرج سے نکلا تو لئی ہوجائے گی اور اگر فرج سے نکلا تو گئی ہوجائے گی اور اگر فرج سے نکلا تو لئی ہوجائے گی اور اگر فرج سے نکلا تو گئی ہوجائے گی اور اگر فرج سے نکلا تو لئی ہوجائے گی اور اگر فرج سے نکلا تو گئی ہوجائے گی اور اگر فرج سے نکلا تو ہو ہو ہو ہو گئی ہوجائے گی اور اگر فرج سے نکلا تو گئی ہوجائے گی اور اگر فرج سے نکلا تو گئی ہوجائے گی اور اگر فرج سے نکلا تو تو تھی ہو جائے گی اور اگر فرج سے نکلا ہوجائے تو عقبہ نے ( آب ہوجائے گی دکھا واکر کے اس کے متعلقین نے کہا اس نے ایسا کر دیا ۔ پھر عورت شوہر کے یاس چلی گئی۔ اس کو یقین دلا دیا کہ اس نے ایسا کر دیا ۔ پھر عورت شوہر کے یاس چلی گئی۔ اس کو یقین دلا دیا کہ اس نے ایسا کر دیا ۔ پھر عورت شوہر کے یاس چلی گئی۔

(۲۲۱) ایک شخص نے احنف بن قیس کے تھیٹر ماراانہوں نے اس سے پوچھا کہ تونے کیوں مارا اس نے کہا کہ مجھے سے اس پرایک رقم طے کی گئی ہے کہ میں سردار بن تمیم کے مُنہ پرتھیٹر ماردوں۔ احنف نے کہا تو نے بچھ بھی نہ کیا۔ تجھے حارثہ بن قدامہ کے منہ پر مارنا چا ہے تھا۔ کیونکہ سردار بنی تمیم وہ ہے۔ وہ محض چل دیا اور حارثہ کے منہ پر جا کرتھیٹر ماردیا۔ حارثہ نے اس کا ہاتھ کا ٹ دیا اور احداد شہر حارثہ نے بہی سوچا تھا۔

ليے دوائيں تجويز کرتے رہے اور کافی روپے کما ليے (اور کئی دن ایسے کرتا رہا) پھرآ کر بيوی ہے کہا کہ میں روز اندا یک گولی بنالیتا ہوں (اور ہر بیار کو وہی دیتا ہوں) دیکھے کتنا کماچکا ہوں۔ اس نے کہا بیکام چھوڑ دے حکیم جی نے کہاا بیانہیں ہوسکتا (اس گفتگوہے) دوسرے دن ایسا ہوا كهايك باندى كا گذر حكيم جي ( كےمطب ) كي طرف ہوااس نے ديكھ كراني ما لكه سے كہا جو سخت یمارتھی میراجی جا ہتا ہے کہ نیا طبیب تمہارا علاج کرے اس نے کہا اس کو بلا لے چنانچہ آپ تشریف لے آئے اور حال بیتھا کہاس بیار کا مرض توختم ہو چکا تھا صرف کمزوری باقی تھی ( مگروہ یہ نہ مجھی تھی ) حکیم جی نے تبویز کیا کہ ایک مرغی بھون کر لا وُ وہ لا نی گئی اور مریضہ نے خوب کھائی تو ضعف جاتار ہااور وہ اٹھ بیٹھی (پھرتو خوب واہ واہ ہوئی) شدہ شدہ بیخبر بادشاہ تک پہنچ گئی اس نے اس کو بلا کرجس مرض میں وہ مبتلا تھا اس کا اظہار کیا۔ا تفاقیہ طور پر اس نے ایک ایسی دوا کہہ دی جواس کوموافق آ گئی۔اس کے بعد سلطان کے پاس ایسے لوگوں کی ایک جماعت بینچی جواس جولا ہے کو بہیانی تھی انہوں نے سلطان سے کہا کہ بیخص ایک جولا ہا ہے یہ بچھ ہیں جانتا۔ سلطان نے کہااس شخص کے ہاتھ سے مجھے صحت ہوئی اور فلال عورت کواس کے علاج سے صحت ہوئی (بیمیرا تجربہ ہے اس کےخلاف) میں تمہاری بات سلیم نہ کروں گا۔انہوں نے کہا ہم تجربہ کرانے کے لیےاس کے سامنے چندمسائل رکھتے ہیں۔ باوشاہ نے کہاایسا کرلواورانہوں نے سچے سوان ت تجویز کر کے اس سے کیے اس نے کہا کہ اگر میں ان مسائل کے جوابات تمہارے سامنے بیان کروں گا۔ تو تم جواب کونبیں سمجھ سکو گئے کیونکہ جوابات کو دہی سمجھ سکتا ہے جو طبیب ہو کیکن (اگر تنہیں تجربہ ہی کرنا ہے تو اس طرح کرلو) کیا تمہارے یہاں بڑا شفاخانہ نہیں ہے لوگوں نے جواب دیا کہ ہے پھراس نے کہا کیااس میں ایسے بیارنہیں ہیں جومدت سے پڑے ہوئے ہوں لوگوں نے کہا ہیں۔اس نے کہا بس میں ان کا علاج کیے دیتا ہوں تم دیکھو گے کہ سب کے سب عافیت کے ساتھ گھنٹہ بھر میں اٹھ کر کھڑے ہوں گے۔ کیا میری قابلیت کے اظہار کے لیے کوئی دلیل اس سے بردی ہوسکتی ہے؟ لوگوں نے کہانہیں۔ پھر پیشفا خانے کے دروازے پر پہنچا ورلوگوں سے کہاتم سب یہاں بیٹھو۔میرے ساتھ اندرکوئی نہ آئے اور تنہا داخل ہوا۔اس کے ساتھ صرف افسر شفاخانہ تھا۔اس نے افسر سے کہا کہ جو پچھمل میں کروں گا اگر تو نے کسی کے سامنے اس کا اظہار کیا تو میں تختبے پیمانسی دلا دوں گا اورا گرتو خاموش رہا تو مالا مال کر دوں گا۔

اس نے کہا میں نہیں بولوں گا۔اس کو حلف بالطلاق دلایا پھراس سے یو چھا کیا تیرے یاس اس شفا خانہ میں تیل موجود ہے اس نے کہاہاں۔ کہا کہ لے آ اوروہ بہت ساتیل لے آیا۔اس نے وہ ا یک بڑی دیگ میں ڈالا اوراس کے نیچے آگ جلائی جب تیل خوب جوش مارنے لگا تو مریضوں کی جماعت کوآ واز دی ان میں سے ایک مریض ہے کہا کہ تیری بیاری صرف اس سے دفع ہو سکتی ہے کہ اس ویک میں بیٹھ جائے۔مریض اللہ کو یا دکرنے لگا۔اے اللہ توہی مدد گار ہے۔ حکیم جی نے کہار یو کرنا ہی پڑے گا۔اس مریض نے، کہا مجھے تو شفا ہو چکی تھی بس معمولی ساور دفھا سرمیں۔ تھیم جی نے کہا پھرشفاخانہ میں تو کیوں پڑار ہا۔ جب اچھا ہو چکا ہے۔اس نے کہابس یوں ہی کوئی خاص وجنہیں ۔ حکیم جی نے کہا تو چلا جااورلوگوں سے کہتے جانا کہ میں تندرست ہو چکا۔وہ وہاں سے نُغل کر بھا گااورلوگوں ہے کہہ گیا کہ میں شفایا ب ہوگیاان حکیم صاحب کی آ مدہے پھر دوسرے مریض کا نمبرآیا اس سے بھی وہی ارشاد ہوا کہ تیری بیاری صرف اس طرح دفع ہوسکتی ہے کہ تو اس دیگ میں بیٹھ جائے۔اس نے کہااللہ اللہ اجی میں تو تندرست ہو چکا ہوں تکیم جی نے کہااس میں بیٹھنا ضروری ہےاس نے کہا میں تو آج ہی شام کورخصت ہونے کا ارادہ کررہا تھا۔اب حکیم جی نے فر مایا اگر تجھے شفا ہو چکی ہے تو چلا جااورلوگوں سے کہتے جانا کہ میں اچھا ہو سیا ہوں وہ بھی نکل کر بھا گا ( جان بچی لا کھوں یائے ) اور لوگوں ہے کہتا گیا کہ حکیم صاحب کی برکت سے مجھے صحت ہوچک ہے یہی حال سب کا ہوا یہاں تک کے سب حکیم صاحب کاشکریدادا کرتے ہوئے رخصت ہو گئے (بناداں آنچناں روزی رساند کے دانااندراں حیراں بماند )۔ (۲۲۳)ایک عورت کا ایک آشنا تھا۔اس نے شم کھائی کہ جب تک تو کوئی ایبا حیلہ نہیں کر ہے گی کہ میں تیرے شو ہر کے روبر و بتھ سے جماع کروں میں تجھ سے بات نہ کروں گا۔اس نے ایبا حیلہ کرنے کا وعدہ کر لیا۔اس کا ایک دن مقرر ہو گیا اور ان کے گھر میں ایک بہت لمبا تھجور کا ورخت تھا۔اس عورت نے اپنے شو ہر سے کہا میرا دل جا ہتا ہے کہاس تھجور پر چڑھ کر تھجوریں اپنے ہاتھ سے تو ژکر کھاؤں۔اس نے کہاا یہا کر لے جب وہ بالکل چوٹی پر چڑھ گئی تو اپنے شوہر کی طرف د کی کر بولی کہ ہائیں بیتو غیرعورت کے ساتھ کیا کررہاہے برد اافسوس ہے تجھے شرم نہیں آتی کہ میری موجود گی میں تو اس سے جماع میں مشغول ہے اور گالیاں دیتی اور چینی رہی اور وہ قتم کھا تار ہا کہ میں تو یہاں اکیلا ہوں یہاں کوئی دوسراموجود بھی نہیں۔ پھراتر کراس ہے جھڑتی

ر ہی اور وہ حلف بالطلاق کرتا رہا کہ وہ بالکل اکیلاتھا۔ پھراس نے عورت سے کہا تو بیٹے میں او پر چڑھ کرد کھتا ہوں۔ جب وہ درخت کی چوٹی پر پہنچ گیا۔اس نے اپنے آشنا کو بلالیااس نے اس ہے منہ کالا کرنا شروع کر دیا۔ شوہرنے اوپر سے جب نیچے میدمعاملہ دیکھا تواس نے بیوی سے کہا میں تیرے قربان اپنے دل میں اس بات کا پچھار نج مت رکھ جوتو نے میرے بارے میں بیان کی تھی جوبھی اس درخت پر چڑھے گاوہ ایسا ہی دیکھے گا جبیبا کہ تو نے دیکھا تھا (اوراب میں بھی

تخفيے اس طرح و كھے رہا ہوں)۔

(۲۲۴) ابوعبیدہ معمر بن الثنیٰ نے ذکر کیا ہے کہ ایک دن فرزوق ایک خوش رنگ منقش حیا در اوڑھے ہوئے ایک عورت کے پاس ہے (جواپنے مکان کے قریب کھڑی تھی) گذرا پھراس کو د کیھنے لگا ( کہیسی خوبصورت ہے ) اس کی باندی نے کہا کہ بیرچا درکیسی اچھی ہے۔فرزوق نے کہااگر تیری مالکہ مجھے بوسہ دینے کی اجازت دے دیتو اسے بیرچا در دے دوں۔ باندی نے ما لکہ ہے کہا کہ اس اعرابی کو بوسہ دینے میں کیا نقصان ہے جس کو یہاں کوئی پہچانتا بھی نہیں۔ اس عورت نے اجازت دے دی تو فروزق نے اس کا بوسہ لیا اوراس کو جا در دیدی۔ پھراس کنیر ے پانی مانگاوہ ایک شیشہ کے گلاس میں پانی لائی جب اس لڑکی نے ہاتھ پررکھا تو اس نے گلاس ہاتھ ہے گرادیا وہ گر کرٹوٹ گیا۔اس کے بعد فرزوق دروازے پر بیٹھے ہی رہے تا آ ککہ صاحب مکان آ گیااس نے کہاا ہے ابوفراس کیا کوئی حاجت ہے؟ فرز وق نے کہانہیں کیکن میں نے اس تھرے تھوڑا یانی پنے کے لیے منگایا تھا جو کانچ کے گلاس میں لایا گیا وہ میرے ہاتھ ہے گر کر توٹ گیا تو اس گھر والوں نے اس کے بدلہ میں میری جا در پر قبضہ کرلیا۔اس شخص نے گھر جا کر بیوی کوسخت سست کہاا ور کہا کہ فرز وق کواس کی جا درواپس کر دو۔

ایسے حیلوں کا ذکر جن کا انجام مقصود کے خلاف نکلا

(۲۲۵)ابراہیم ہے منقول ہے کہ جب امیر معاویہؓ بوڑھے ہو گئے توان کو بے خوالی کی شکایت ہوگئی اور جب ان کی آ کھکتی تھی تو ناقو سوں کی آ وازیں جگادیا کرتی تھیں۔ایک دن جب صبح کے وفت حضرت معاویہ کی مجلس میں لوگ جمع ہو گئے تو معاویہ نے کہاا ہے جماعت عربتم میں کوئی ایبا (بہادر ) ہے کہ میں اس کو جوتھم دوں وہ اس کی تقبیل کر ہےاور میں اس کو بقذر تین دیت مال یہلے دے دوں گااور بفترردودیت مال اس وقت دیا جائے گا جب واپس آ جائے گا تو قبیلہ غسان کا ایک نو جوان کھڑا ہو گیا اور بولا کہا ہے امیر المؤمنین میں تیار ہوں \_معاویہؓ نے کہا یہ کام ہے کہتم میرا یہ خط بادشاہ روم کے پاس لے جاؤ۔ جب تم اس کےفرش پر پہنچ جاؤ تو اذ ان دے دو اس نے یو چھا کہ پھرکیا کرناہے؟ معاویہ نے کہابس اور پچھنبیں۔اس نے کہا کہ اتنی تھوڑی محنت کا آپ نے بڑامعاوضہ دیا۔ میخض خط لے کرروانہ ہو گیا۔ جب قیصرروم کے فرش پر پہنچا تو اس نے اذان دیدی۔امراء در باراس حرکت پر جیران رہ گئے اورانہوں نے تکواریں سونت کیس تو فورا بادشاہ روم دوڑ کراس غسانی کے باس آ گیا اوراس کواپنی آ ڑ میں لےلیا اوران لوگوں کو حضرت عیسیٰ کا واسطہ اور اپنے حقوق کا واسطہ دے کرفتل ہے باز رکھاحتی کہ وہ لوگ رک گئے پھر اس کواپنے ساتھ تخت تک لے گیا اورخود تخت پر بیٹھ گیا اور اس کو با کیں طرف بٹھایا۔ پھر کہاا ہے امراء در بارحقیقت بیہ ہے کہ معاویۃ بوڑھا ہو گیا ہے اور بڑھا یے میں بیخوابی کی بیاری ہو جاتی ہے۔اس کو ناقوس کی آ وازوں ہے تکلیف پینچی تو اس نے بیرجیا ہا کہ بیخص اذ ان کی بنا پریہاں تمہارے ہاتھوں سے قل کر دیا جائے تو (اس کو بہانہ بنا کر) جواس کے شہر میں ناقوس پھو نکنے والے ہیں ان کووہ قتل کرڈ الے اور خدا کی شم اس کی اُ مید کے خلاف ہم اس کواس کے پاس (صحیح سلامت ) واپس بھیجیں گے بادشاہ روم نے اس شخص کو جوڑ ااور سواری دے کرواپس کر دیا۔ جب میخص لوٹ کرمعاویڈ کے پاس پہنچا تو معاویڈ نے اس سے کہا کیا تو مجھ تک آ گیا سیجے سلامت اس نے کہا جی ہاں (صحیح سلامت آ گیا) مگر آپ کی عنایات سے نہیں اور کہا جاتا ہے کہ (ہر زمانہ میں )مسلمانوں میں جیسا خلیفہ ہوتار ہااس کے بالقابل روم میں ویسابی بادشاہ ہوتار ہاہے۔اگر يهال مختاط ہوا تو وہاں بھی ویسا ہی مختاط اگریہاں عاجز ہوا تو وہاں بھی عاجز چنا نچہ حضرت عمر جلاتاؤ کے عہد میں جو با دشاہ تھا ( وہ بھی عمر ﴿ تَاثِيرُ كَي طرح برُ امد برتھا ) ای نے ان میں د فاتر کانظم قائم کیا اور دشمنوں ہے حفاظت کے سامان کیے اور جو بادشاہ معاویۃ کے زمانہ میں تھاوہ احتیاط وعمل میں معاوبير كےمشابہ تھا۔

(۲۷۷) ایک فوج کے ملازم نے اپنا قصہ بیان کیا کہ میں ملک شام کے سفر کے لیے روانہ ہوا

اس کی ایک بستی میں جانا جا ہتا تھا۔ میں راستہ میں تھاا ور چندکوں طے کر چکا تھاا ورتھک گیا تھا میں ا یک جانور پرسوارتھااوراس پر ہی میرا زادِراہ اوررو پیدتھااورشام قریب آ چھکتھی۔ دفعتہ میری نظرایک بڑے قلعہ پر پڑی اوراس میں ایک راہب کودیکھا جوصومعہ میں تھا۔وہ میری طرف آیا اور میرا استقبال کیا اور مجھ ہے اپنے پاس رات گذارنے کی خواہش کی اور بیہ کہ میں اس کی ضیافت قبول کروں میں اس پر تیار ہو گیا۔ جب میں اس کلیسامیں پہنچا تو اپنے سوا مجھے کوئی اور نظر نہیں آیا۔اس نے میری سواری کو پکڑ کر باندھا اور اس کے آگے جوڈ الے اور میرے سامان کو ایک کمرے میں رکھا اورگرم یانی لے کرآ یا۔ بیاز مانہ سخت سردی کا تھا اور برف گررہی تھی اور میرے سامنے بہت ی آ گ روشن کر دی اور بہت احیصا کھا نالا کر کھلا یا۔ جب رات کا ایک حصہ مگذر گیااور میں نے سونے کا ارادہ کیا تو میں نے اس سے سونے کی جگہاور بیت الخلاء کا راستہ معلوم کیا تواس نے مجھے راستہ بتایا۔ بیت الخلاء بالا خانہ پرتھاجب میں قضا حاجت کے لیے اوپر گیا اور بیت الخلا کے دروازے پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا بوریہ ہے۔ پھر جب میرے دونوں یاوُں اس پررکھے گئے تو میں نیچے آگرا (کلیسا ہے باہر)میدان میں پڑا تھا۔وہ بور ہے جھت سے باہر کے حصہ پر اٹکا یا ہوا تھا اور اس رات میں بہت برف گر رہا تھا۔ میں بہت چلا یا مگراس نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر میں کھڑا ہو گیا۔میرا بدن زخمی تھا مگراعضا سالم تھے میں برف ہے بیچنے کے لیے ایک محراب کی نیچے کھڑا ہو گیا جواس قلعہ کے درواز ہ میں تھی دفعتہ ایک ا تنابرُ ا پھر آ کریڑا کہ اگر وہ میرے سریرلگتا تو اس کو پیس دیتا میں وہاں ہے بھا گتا اور چلا تا ہوا نکلاتواس نے مجھے گالیاں دیں تو میں سمجھا کہ بیسب اس کی شرارت ہے جومیرے سامان کولو نے کے لیے کی ہے جب میں نکلاتو مجھ پر برف گرتار ہا جس سے میرے کپڑے بھیگ گئے اور میں نے اپنی حالت پرنظر کی کہ یہ میرابدن اکڑا جار ہا ہے سردی اور برف سے تو میں نے بیتر کیب سو چی کہ کہ تقریباً تمیں رطل (پندرہ سیر ) کا پھر تلاش کر کے اپنے کندھے پر رکھا اور صحرامیں بھاگ کرایک لمبا چکرنگایا اتنا کہ تھک گیا اور بدن گرم ہو گیا تو اس کو کندھے ہے ڈال کر آ رام کرنے بیٹے گیا۔ پھر جب سکون ہو گیااور مجھے سردی نے دبایا تو پھر میں نے وہی پھرسنجالا اور ای طرح بھا گناشروع کردیا (رات بھریٹل جاری رہا) طلوع آفاب سے پہلے جب کہ میں اس قلعہ کی پشت پر تھا تو میں نے اس کلیسا کا درواز ہ کھلنے کی آ وازسنی اور دفعتۂ راہب پرنظریڑی

کہ وہ نکلا اوراس موقع پر آیا۔ جہاں میں گرا تھا۔ جب اس نے مجھے نہ دیکھا تو اس نے کہا'' اے میری قوم اُس نے کیا کیا''اور میں اس کے کلمات سن رہا تھااور میرا خیال ہے کہ اس منحوس نے سیہ سوحا کہ وہ قریب کی بستی میں بیدد کیھنے کے لیے جائے گا کہ میں کیا کرتا ہوں۔اب اس نے چلنا شروع کیا تو میں دیر کے درواز ہے تک اس کے پیچھے جیچتا ہوا پہنچ گیااور قلعہ میں داخل ہو گیا اوروہ اس دیر کے گرد مجھے ڈھونڈنے کے لیے آگے بڑھ گیااور دروازے کے پیچھے کھڑا ہو گیااور میری کمر میں ایک بخنجر تفاجس کی اس را ہب کوخبر نے تھی جب اس کو گھوم پھر کرمیر اکو ئی نشان نہ ملاتو وه لوٹ کرآ گیااوراندر داخل ہوااور درواز ہ بند کیااس وقت جب کہ مجھے بیاندیشہ ہوا کہ بیہ مجھے دیکھاہی جا ہتا ہے میں نے اس پرحملہ کر دیا اور اس کو خجر سے زخمی کر کے بچھاڑ دیا اور ذرج کر ڈالا اورقلعه کا درواز ہ بند کرلیااور بالا خانہ پر چڑھ کرآ گروش کی جووہاں سکگی ہوئی موجودتھی اورا پنے اویر ہے وہ کپڑےا تارکر سے پیکے اور اپنے اسباب کو کھول کراس میں ہے کپڑے نکال کر پہنے اور راہب کی جا در لے کراس میں سوگیا مجھے (رات کی تکلیف سے ) افاقہ عصر سے پہلے نہ ہو سکا۔ اب میں بیدار ہوا اور قلعہ میں گھو مایہاں تک میں کھانے کی چیزوں تک پہنچے گیا وہاں کھانا کھا کر سکون حاصل کیا اور مجھ کو اس قلعہ کے کمروں کی تالیاں بھی ہاتھ لگ گئی تھیں اب میں نے ایک ایک کمرے کو کھول کر دیکھا تو وہاں عظیم اموال جمع تھے سونا اور جاندی اور بیش قیمت اشیاءاور کپڑ ہےاور شمنتم کے آلات اور لوگوں کے کجاد ہے اور ان کا اسباب اور سامان بہت ہی پچھ تھا۔ کیونکہاس راہب کی عاوت تھی کہوہ ہراس شخص کے ساتھ جوادھر سے تنہا گذرتا تھاوہی معاملہ کرتا تھاجواس نے میرے ساتھ کیا تھااس کے اموال پر قابض ہوجا تا تھامیری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ مال کو کیسے لے جاؤں۔ میں نے بیتر کیب کی کہ کپڑے راہب کے پہن کر پچھروز تک جب کہ گذرنے والے اس مقام سے گذرتے تنے دور سے اپنے کو دکھا تار ہاتا کہلوگ مجھے وہی راہب مستجھیں اور جب کچھقریب ہوتے ان کی طرف پشت کرلیا کرتا اس طرح بیمعامله مخفی رہا پھر چند روز کے بعد میں نے وہ کپڑے اتارڈ الے اور میں نے اس دیر کے سامان میں ہے دوگونیں نکال کران کو مال ہے بھرلیا اوران کواپنے خچر پر لا دکرا یک قریب کی بستی میں لے گیا جہاں میں نے ایک مکان کرایه پر لےلیا تھااور برابر وہاں ہےالی قیمتی چیز وں کونتقل کرتار ہاجن کےجسم ٹھوس ہیں اور پھرایسی اشیاء کونتقل کیا جن کا ہلکاجسم تھا اور قیمت زیادہ تقی میں نے وہاں صرف وہی

اشیاء حچھوڑیں جوزیادہ وزنی تھیں۔ پھرایک روز بہت سے خچراور گدھےاور مزدور کرایہ پر لیے اورجس قدربھی قدرت ہوسکی وہ سب اشیاء لا د لا د کرایک بڑے قافلہ کے ساتھ چل پڑااوریہ ز بردست اموال غنیمت لے کرا ہینے وطن میں آ گیا۔ مجھ کو و ہاں ہے دس ہزار درہم نقد اور بہت سے دیناراور قیمتی سامان دستیاب ہوا تھا۔ میں نے اس سامان کوز مین میں گا ژ کرر کھ چھوڑ اکسی کو میرے حال کی قطعی خبر نہ ہوسکی ( ﷺ کمال الدین دمیری نے اس قصہ کونقل کر کے تکھا ہے کہ ' اس حکایت کوحا فظ ابن شا کرنے بھی اینے تاریخ میں ابومحمہ البطال کی روایت سے ذکر کیا ہے اور قضہ ك بعض اجزاء مين كهين كهين اس تقور اسااختلاف بهى كيا ہے۔ "مترجم) (۲۷۷)علی بن الحسین اینے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ ہم سے نمیثا پور کے لشکر والوں کی ایک جماعت نے بیواقع تقل کیا جن میں چند کا تب اور تاجر وغیرہ بھی ہیں کہ س تین سو حیالیس ہے کچھاویر ہوا ہوگا ان کے ساتھ ایک نو جوان نصر انی کا تب تھا جواُنی الطیب القلائس کا بیٹا تھاوہ ا یک مرتبہ کسی ضرورت ہے دیہات کی طرف گیااس کو گر دوں نے پکڑ کرستانا شروع کر دیا اور اس ہے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی ذات کوان ہے خریدے (یعنی مطلوبہ رقم دیتو رہا کیا جاسکتا ہے) اس نے ایسانہ کیااورایئے متعلقین کولکھا کہ میرے پاس جار درہم (۴۴ماشہ)افیون بھیج وواور باد رکھوکہ میں اس کو پیوں گا اور پھر مجھے سکتہ لاحق ہو جائے گا اور پیگر دلوگ مجھے مردہ سبجھنے میں شک نہ کریں گےاور مجھے تمہارے پاس بھیج دیں گے جب تمہارے پاس میں پہنچا دیا جاؤں تو مجھے تم حمام میں داخل کردیناا ورمیرےجسم کوخوب پیٹنا تا کہ بدن گرم ہوجائے اورایارج کےساتھ منہ میں مسواک کرنا تو میں ہوش میں آ جاؤں گا اور وہ نو جوان نا تجربہ کارتھااس نے کسی ہے سن رکھا تھا کہ جوزیادہ افیون کھا جائے گا اس کوسکتنہ پڑے گا۔ پھر جب حمام میں داخل کیا جائے گا اورجسم یر چوٹیس لگائی جائیں گی اور ایارج ہے مسواک کی جائے گی تو احیما ہو جائے گا اور اس کو مقدار خوراک کاعلم نہیں تھا غرض وہ چار درہم افیون کھا گیا اور کر دوں نے دیکھ کریفین کرلیا کہ وہ مرگیا توانہوں نے اس کوکسی چیز میں بند کر کے اس کے متعلقین کے پاس بھیج دیا۔ جب میخص ان کے یاس پہنچا دیا گیا تو انہوں نے اس کوجمام میں داخل کر دیاا وراس کےجسم کو بہت پیٹاا ورمسواک بھی کی مگراس میں کوئی حرکت پیدانہیں ہوئی اور حمام میں کئی دنوں تک اس کور کھا گیا۔اطباء نے بھی اس کود یکھا تو انہوں نے کہا کہ بیمر چکا ہے انہوں نے یو چھا کہ اس نے کتنی افیون کھائی تھی ان کو چار درہم وزن بتایا گیا۔انہوں نے کہا کہ (حمام کی حرارت سے کیا فائدہ ہوسکتا ہے) اگراس کو جہنم میں بھی بھون دیا جائے گاتو بیا چھانہیں ہوسکتا۔ بیمل اس مخص پرمؤثر ہوسکتا ہے جو چار دانق (۲/۳ درہم) یا ایک درہم تقریبا کھالے بیتو یقینا مر چکا ہے۔گراس کے اقربا کا اظمینان نہ ہوا اورانہوں نے اس کو حمام میں رکھا یہاں تک کہتم میں بوا ورتغیر پیدا ہونے لگا اس وقت اسے دفن کیاا ورجو تد بیراس نے کے تھی وہ اُلٹی پڑگئی۔

(۲۲۸) محسن کہتے ہیں کہاس کی مثال ایک پرائی روایت ہےوہ بیرکہ بلال بن ابی بردہ بن ابی مویٰ اشعری حجاج کی قید میں تھے وہاں ان کوستایا جاتا تھا اور بیمعمول تھا کہ جو شخص قید خانہ میں مرجاتا تھا۔ حجاج کے پاس اس کی رپورٹ جاتی تھی وہ اس کے نکالنے کا حکم دے دیا کرتا تھا اور سے کہ ور نہ کولاش سپر دکر دی جائے۔ایک مرتبہ بلال نے دار وغہ جیل سے کہا میں تم کودس ہزار درہم دیتا ہوں تم میرانا م مردوں کی فہرست میں لکھ دوجب وہ تھم دے گا کہ لاش متعلقین کے سپر دکر دی جائے تو میں کسی بعیدمقام کو بھاگ جاؤں گا۔ حجاج کومیرا کچھ حال ندمعلوم ہو سکے گااورا گر جا ہوتو تم بھی میرے ساتھ بھاگ نکلوتہ ہیں ہمیشہ کے لیے مالدار کر دینا میرے ذمہ ہے تو داروغہ نے مال لے ایا اور ان کا نام مردہ ظاہر کر کے پیش کر دیا۔ حجاج نے کہا کہ اس جیسے مخص کواس کے اہل کے حوالہ کرنا اس وقت تک مناسب نہیں ہے جب تک میں اس کو دیکھے نہلوں اس کو لاؤ۔ اب وہ بلال کے پاس آیااوران ہے کہا کہ تیار ہوجاؤانہوں نے کہا کیا خبر ہے تواس نے حجاج کا تھم اور یوری بات بیان کر دی اب اگر میں نے تمہاری لاش نہ دکھائی تو وہ مجھے آل کر ڈ الے گا وہ ضرور سمجھ جائے گا کہ میں نے حیلہ کیا تھا ابتمہیں گلا گھونٹ کر مارنا ضروری ہو گیا۔ بلال نے روکراس ہے بہت کچھ کہاسنا کہ وہ ایبانہ کرے مگر کوئی صورت نہ بنی تو انہوں نے دصیت کی اورنماز پڑھی پھران کو داروغہ جیل نے پکڑ کر گلا گھونٹ دیا پھران کو نکال کر حجاج کے سامنے لے گیا۔ جب اس نے دیکھ لیا کہ وہ مریکے تو کہد دیا کہ اس کے رشتہ داروں کے حوالے کر دیا جائے چنانجہ وہ لوگ لے گئے۔انہوں نے دس ہزار درہم میں اپنے لیے تل خریدا تھااور جوحیلہ کیا تھاوہ الٹاپڑ گیا۔ (٣٦٩) ابن جریر وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ منصور نے عبداللّٰہ بن علی کو پوشیدہ طور پر رات کوعیسیٰ بن مویٰ کے حوالہ کیا اور کہاا ہے بیسیٰ اس شخص نے مجھ ہے نعمت ( خلافت ) کوزائل کرنا جا ہااورتم سے بھی جب کہتم مہدی کے بعد میرے ولی عہد ہوا ورخلافت تنہارے یاس بھی پہنچنے والی ہے

اس کو لے جاؤ اس کی گردن ماردیتااورخبر دار کمز وراورضعیف مت بن جانا۔ پھرلکھ کر دریا ہنت بھی کیاجس چیز کامیں نے تم کو حکم دیا تھاتم نے کیا کیا۔ توعیسیٰ نے جواب دیا جو حکم آپ نے دیا تھا اس کونا فذکر دیا گیا۔اب منصور کوعبدالله بن علی کے آل میں کوئی شک باقی نہیں رہااور حقیقت نیقی کے عیسیٰ کواس کا خفیہ نگار باخبر کرچکا تھا کہ منصور آپ کواور عبداللّٰد کو دونوں کو قتل کرنا جا ہتا ہے کیونکہاس نے تم کواس کے تل کا تھم تو مخفی طور پر دیا ہے اور تم پرخون کا دعویٰ تھلم کھلا ہوگا اور تم کو اس میں پھنسا لے گا۔عیسیٰ نے یو چھا پھرتمہاری کیا رائے ہے اس نے رائے وی کہ عبداللہ کو ا ہے مکان میں پوشیدہ رکھو۔ جب منصورتم ہے علا نیہ طلب کر ہے پھرتم بھی علانیہ اس کو پیش کر دینا۔اب منصور نے (بیدیقین کر لینے کے بعد کر عیسیٰ عبداللّٰہ کوتل کر چکا ہے )ایک ھخص کوخفیہ طور پر سمجھا یا کہ وہ عبداللہ کے چچا کی اولا دکوعبداللہ بن علی کے لیے سوال کرنے پر آ مادہ کرے اور ان کو بیامید دلائے کہ وہ پورا کیا جائے گا (اوراس کور ہا کر کے تمہارے سپر دکر دیا جائے گا ) جنانجہ (اس کے سمجھانے پر)ان لوگوں نے (آگر)منصور سے گفتگو کی اور بیسوال اٹھایا۔منصور نے کہا ہمارے باس عیسیٰ ابن مویٰ کولا ؤ۔وہ آ گئے تو کہاا ہے عیسیٰ میں نے عبداللہ بن علی کوتمہارے سپر دکیا تھا اور ان لوگوں نے اس کے بارے میں مجھ سے گفتگو کی اس کومیرے یاس لاؤ عیسیٰ نے کہاا ہے امیر المؤمنین کیا آپ نے مجھے اس کے تل کا تھم دیا تھا؟ منصور نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے میں نے قتل کا تھم نہیں ویا۔اس کے بعدان مدعیوں سے کہا کہ بیتمہارے سامنے تمہارے رشتہ دار کے قبل کا اقرار کر چکا ہے اور اس بات کا مدعی ہے کہ میں نے اس توقل کرنے کا تھم دیا تھا اور جھوٹ بولتا ہے تو انہوں نے کہا پھر آپ اس کو ہمارے سپر دسیجئے ہم اس کو وہیں رکھیں گے۔ منصور نے کہاتمہیں اختیار دیا جا تا ہے تو وہ عیسیٰ کومیدان میں لے گئے اور بہت ہے لوگ جمع ہو گئے۔ پھرایک شخص نے ان میں ہے اپنی تلوار برہند کر کے عیسیٰ کی طرف بڑھا تا کہ اس کے مارے۔اس سے عیسیٰ نے کہا کیا تو مجھے <del>آ</del>ل کرنا جا ہتا ہے۔اس نے کہاہاں واللہ عیسیٰ نے کہا مجھے امیرالمؤمنین کے باس واپس لے چلو۔ لوگ منصور کے باس لے آئے۔عیسیٰ نے کہا کہ آپ نے اس کے تل سے میر لے تل کا ارادہ کیا تھا (اور میں نے اس فریب کو سمجھنے کے بعد اس کو محفوظ رکھا تھا) اور بیتمہارا چیا زندہ سیح سالم موجود ہے اور عبداللہ بن ابی کو بلوا کر سامنے کھڑا کر دیا ) (اس طرح منصور کا حیلہ اس کے لیے رسوائی بن گیا)۔

( • ٧٤ ) حارتی نے بیان کیا کہ خلیفہ مقتدر بااللہ کے زمانہ میں چند شوخ طلبہ حدیث کے ساتھ نوعمری کے زمانہ میں میرا بغداد جانا ہوا۔ ہم نے ایک خادم کو دیکھا جوخصی (خوجہ) تھا وہ سرراہ ایک دکان لگائے بیشا تھا اور اس کے سامنے دوائیں اور سرمہ پینے کے کھر ل اور آلاتِ جراحی ر کھے ہوئے تھے اور سر پرایک پراٹا شامیانہ تنا ہوا تھا جیسا ان بازاری حکیموں کا دستور ہے میں نے اپنے ساتھیوں سے بوچھا کہ بدکیا معاملہ ہے۔انہوں نے کہا بدایک خادم ہے جوطبابت کا پیٹہ کرتا ہے لوگوں کے لیے دوائیں تبویز کرتا ہے اور پیے کما تا ہے اور بغداد کے عجائبات میں ہے ایک بیجی ہے۔ میں نے کہا میں اس ہے گفتگو کرنا جا ہتا ہوں تا کہ اس کی سمجھ کا انداز ہ کر سکوں۔ان میں ہےایک نے کہا کہاس کی فہم تو میں بھی نہیں جانبا مگر ہمارا دل بھی جا ہتا ہے کہتم اس سے چھیڑ جیماڑ کرو۔ میں نے کہا چلومیں اس کو چھیٹروں گا۔وہ اس کے پاس پہنچااوراپی ایسی حالت بنالی کہ گو یاغش کھار ہاہے اور مرنے کے قریب ہے اور سخت بیار ہے اور کئی دفعہ چلا یا اے استاد! اے استاد! خادم عکیم نے اس کو ڈانٹ کر کہا تچھ بول توسہی خدا تجھے شفا نہ دے تجھ پر کیا مصیبت پڑ گئی کونسا طاعون تیرے سریر آپڑااس نے کہااستاد میں اپنی آنتوں میں اندھیراد بکھتا ہوں اورمیرے بالوں کے سروں پرمروڑ پیدا ہو گیا اور جو پچھ میں آج کھا تا ہوں وہ دوسرے دن مردار کی طرح (جوں کا توں) نکل جاتا ہے میرے حال کے مطابق نسخہ تجویز کرد بیجئے۔خادم نے جواب تیار کرلیا تھا بولا'' تیرے بالوں کے مروڑ کا بیعلاج ہے کہا پنا سراور داڑھی منڈ وادے مروڑ بھی جاتار ہے گااور آنتوں کے اندھیرے کا بیعلاج ہے کہا پے حجرے کے دروازے پر قندیل لٹکا دے (ججرے سے مرادشکم ہے درواز ہ مبرز میں سے تمام اندر کا حصہ ) چیک اٹھے گا جیسے چھتہ کی گلی (ایسے دوم کا نوں کی دیواروں پرجن کا فاصلہ کم ہوجھت ڈال دی جائے جس کے پنچے گذرگاہ ہووہ چھتہ کہلاتا ہے )اور بیشکایت کہ جو پچھتو آج کھاتا ہے وہ اگلے دن مردار کی طرح نكل جاتا ہے توبس تواہينے اخراجات سے جھوٹ كيا جو پيٹ ميں سے (ياخانه) نكلے پھراى كوكھا لیا کرو۔'' ہماری گفتگو کے وقت عام لوگ جمع ہو گئے تھے انہوں نے شور وغل اور ہمارا نداق اڑا نا شروع کر دیا اور جومنخرا بن ہم نے اس کے ساتھ کرنا جایا تھا وہ ہم پر ہی بلیث پڑا۔اب ہمارا منعبائے عمل صرف یہی ہوسکا کہ ہم بھاگ آٹھیں۔ چنانچہ ہم کو بھا گناہی پڑا۔ (۱۷۱) حسین بن عثان وغیرہ ہے منقول ہے کہ عضدالدولہ نے شاہ روم کے یہاں برسم

رسالت قاضی ابوبکر با قلانی کوبھیجا جب قاضی صاحب دارالسلطنت میں پہنچ گئے تو با دشاہ کو اُن کی آ مدے مطلع کیا گیا اور قاضی صاحب کے علم کے مرتبہ ہے بھی آ گاہ کیا گیا۔ بادشاہ نے ان سے ملا قات کی صورت برغور کیا اوراس کو بیا نداز ہ ہو گیا کہ حاضری کے وقت جبیبا کہ عام طور پررغیت کا دستور ہے کہ با دشاہ کے سامنے زمین کو چومتے ہیں قاضی ابو بکراس کفر کوا ختیار نہیں کریں گے تو اس نے سوچ کریہ صورت نکالی کہ وہ جس تخت پر بیٹھے اس کوالیں جگہ بچھایا جائے جہاں پر داخلہ ایک اتنے چھوٹے دروازے سے ہوکراس ہے گذرنا بغیررکوع بعنی زیادہ جھکنے کے ممکن نہ ہوتا کہ قاضی رکوع کی صورت میں اندر داخل ہوں اور اسی حالت کو زمین بوی کے قائمقام سمجھ لیا جائے جب قاضی صاحب وہاں پہنچے تو اس حیلہ کو سمجھ سے تو انہوں نے اپنی پشت پھیر کرسر جھکا یا اور دروازے میں پیچھے کوسر کتے ہوئے داخل ہوئے کہ بادشاہ کی طرف پشت رہی پھرا بناسرا تھایا اورگھوم کر بادشاہ کی طرف پھر گئے تو بادشاہ کوان کی دانشمندی کاعلم ہوااوران ہے مرعوب ہوا۔ (۲۷۲) مروی ہے کہ قبیلہ مزنیہ نے ٹابت کو جو (اسلام کے مشہور شاعر) حسان انصاری کا باپ تھا قید کرلیا اور فعد رہے کے بارے میں کہا کہ ہم بکروں کے سوااور کسی جنس کوشلیم نہ کریں گے ثابت کی قوم بھی اس ضدے جوش میں بھرگٹی اور انہوں نے کہا کہ ہم بکر نے ہیں دیں گے۔ ثابت نے ان کے پاس پیغام بھیجا کہ جو بچھ بیرما نگ رہے ہیں وہی ان کودے دو۔ جب وہ بکرے لے کرآ گئے تو ثابت نے کہا کدان کے بھائیوں کوان کے حوالے کر دواور مزنیہ والوں سے کہا کہ اپنے بھائیوں کو پکڑو۔اس وقت سے مزنیہ کا نام مزنیۃ البیس پڑ گیا (تمیں بکرے کو کہتے ہیں) پیلفظ ان کی چڑاور نداق بن گیا۔

ایک شاعر جس کا نام مہیارتھا لمبی قطع داڑھی والاتھا اور مطرز شاعر کے پیگی داڑھی تھی یہ دونوں اسم نے ابوالحن جبری کے یاس ہے گذرے۔اس نے بیشعرکہا:

اِضُوطُ عَلَى الكوسج وَالإله لِي وَزَدَهما أَنُ عَضبا سلحا! (ترجمه) چَكَى دارُهي والے اور لمبي دارُهي والے كے منه پر گوز مارد اوراگريناراض ہوں تو تھوڑ اسا پاخانہ گرادے۔ اور ارادہ كيا كہ مضمون كى تحكيل كے ليے آ كے بھى كچھ كچے كہ مطرزيه بول پڑا كہ تيراكيا حال ہوگا كہ توعلى بن الى على كو جو قادر بااللہ كا حاجب ہے اور على بن على كے بعد حسن بن احمہ كو بھى جو قادر كا مصاحب ہے ايسے بر بے كلمات سے يادكرتا ہے اور على بن على الحىٰ بعنى لمبى دارْهى والا تھا اور حسن کو بچ بعن چگی داڑھی والا تھا پھر تو جہرمی گھبراگیا اور اس کو بیڈ رہو گیا کہ بیاطلاع ان تک پہنچادیں گے تو اس نے مہیا ردیلمی کو بیقطعہ لکھا جس میں خوشامدیں کر رہاہے:

ابا الحسن اصفح ان معلی من جنگی و معلک من اعفی من العدو او عفا (ترجمه)اے ابوالحن معاف میج کیونکه مجھ جیسے چھوٹے خطا کار ہوتے ہیں اورتم جیسوں کی شان بیب کہ وہ دشن سے مجھی عفود درگذر کرتے ہیں۔

ائن طوّ حت بی هفرة قلت جفوة و حملت سمعی من عتابِكَ ما جفا (ترجمه) اگر مجھے ہلاك كرنے والى بات ميرے مندے نكل كئي تواس سے اعراض كرليا جائے اور ميرے كان في آپ كوتاب كا اتنابو جھا تھا يا كہ جسے بچھا ڑى ديا۔

(۲۷۳) مجھے سے ابو بکر خطاط نے بیان کیا کہ ایک فقیہ مخص تھا جس کا خط بہت بھدا تھا دوسرے فقہااس پر بدخطی کاعیب لگایا کرتے تھےاور کہا کرتے تھے کہ کوئی خطاتمہارے خط سے زیادہ بھدا نہیں ہوسکتا وہ ایکےاس اعتراض پر جھلا یا کرتا تھا۔ایک دن بازار میں اسکی ایک مجلد کتاب پرنظر یڑی جوفروخت ہور ہی تھی۔اس کا خط اس کے خط سے بھی بدتر تھا۔تو اس نے کشادہ دلی ہے اسکی قیمت دی اوراس کوایک دینار اورایک قیراط میں خرید لیا اور اس کتاب کو لے کرآیا تا کہ فقہا براینی جحت قائم کرے جب وہ اس کو پڑھیں۔ جب بیان کے پاس آیا تو پھرانہوں نے اس کی بدخطی کا ذ کرشروع کردیااس نے کہا (تمہارایہ کہنا غلط ہے کہ میرے خط سے زیادہ برا کوئی خطنہیں ہوسکتا) مجھے ایسا خطال گیا ہے جومیرے خط سے بھی بھداہے اور میں نے اس کے خرید نے پر بہت بردی قیمت صرف کی ہےتا کہتمہارے اعتراضات ہے چھٹکارا ملے اوروہ کتاب ان کے آ گےرکھ دی۔ انہوں نے اس کے صفحات اللئے شروع کر دیئے۔ جب آخر پر نظریزی تو اس بران ہی حضرت کا نا م لکھا ہوا تھا انہوں نے اس کتاب کو بھی جوانی میں لکھا تھا۔ ان کو دکھایا تو بہت شرمندہ ہوئے۔ ( ۲۷ ۲۷ ) ابو بمرنے بیان کیا کہ بھرہ میں ایک گانے والی تھی جس کی فیس یانچ دینار تھے اور خوبصورتی اورگانے میں بہت بڑھی ہوئی تھی مگراس میں پیعیب تھا کہوہ دیہاتی تھی قاف کو کاف سے بدل دیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ بھرے کے إمراء میں سے ایک کے یہاں بلائی گئی اور گانا شروع کیا:و ما لی لا امکی و اندب ناقتی (اور میں کیوں نہروؤں اورا بی ٹاقہ پرنو حہ کیوں نہ کروں) اُس نے اندب ناکتی کہا (ناکت ۔ نکت ۔ نیکت سے ہے جس کے لحاظ سے بیمعنے

ہوں گے کہا پنے گرا دینے والے اور نقصان پہنچانے والے پر کیوں نوحہ نہ کروں) امیر نے کہا ہم نے پانچ دینارٹھیک وزن کے تختے دیئے لیکن تو اب بھی ہم پرنو حہ کررہی ہے تو ہم نہیں چاہتے کہ تو ہمارے پاس تھہرے۔ پھراس کو واپس کر دیا اور وہ مغنیہ شرمندہ ہوئی۔والٹداعلم۔

بَاكِبُ :۞

## ایسے لوگوں کا حال جوکوئی حیلہ کر کے آفت سے نج گئے

( 240) ذکر کیا گیاہے کہ حضرت عمر جانٹوز نے ایک شخص کوکسی کارخاص پر مامور کیا جوقریش میں سے تھااس کے متعلق آپ کو بیا طلاع کینجی کہ اس نے بیشعر کہا:

اسقنی شربہ الله علیها واسق باالله مثله ابنَ هشام (ترجمہ) مجھےالیی شراب پلادے جسسے میں لذت حاصل کروں اورخدا کی شم و لیی ہی ابن ہشام کو بھی پلا۔

ر ربمہ ) ہے۔ یں طرب چارہ کے س سے یں مدت میں روں اور صدبی کے ہیں ہیں۔ اس لیے شکایت کرنے والے (چونکہ لفظ شربة سے متبادر معنے شراب کے ہی ہوتے ہیں اس لیے شکایت کرنے والے نے آپ سے اس کی شکایت اس بیت کے آپ سے اس کی شکایت اس بیت کی بنا پر گی گئی ہے تو اُس نے اس کے بعد دوسرا بیت اور ملا لیا (حضرت عمر جاڑو نے اس کوطلب کی بنا پر گی گئی ہے تو اُس نے اس کے بعد دوسرا بیت اور ملا لیا (حضرت عمر جاڑو نے اس کوطلب کیا ) جب وہ حاضر ہوا تو آپ نے فر مایا کیا تو نے یہ شعر نہیں کہا اسفنی مشو بدتا ہے۔ اس نے

عرض کیابال اے امیر المؤمنین (اس کے بعدیہ ہے)۔

عسلاً باردًا اہماء سحابِ انی لا اَحِبُ شرب المداهر (ترجمہ) یعنی ایما شعند المهدجو بادل کے یانی میں ملایا کیا ہو کیونکہ میں شراب کو ناپند کرتا ہوں۔

آپ نے بین کرفر مایا کیا خدا کی منتم کھا کر کہتے ہو۔اس نے کہاہاں!فر مایا کہا ہے کام پر واپس جاؤ۔
( ۲۷۲) عبید راویۃ الائش ہے مروی ہے کہ نعمان بن منذر سرز مین جرہ میں آیا اور جرہ کی زمین بہت سر سرخ می عرب اس کو خد العذراء (محبوبہ کارخسار) کہا کرتے تھے اس میں ورمنداور برخواسف اور شب ہوی اور زعفر ان اور شقائق النعمان یعنی لالہ کے بودے اور اقحو ان (جو بابونہ کی ایک شم ہے) کھڑے ہوئے تھے جب لالہ کی طرف گذرا تو وہ اس کو بہت پسند آیا اور تھم دیا کی ایک شم ہے) کھڑے ہوئے تھے جونکہ ان کو ایس کو بہت پسند آیا اور تھم دیا کے راویہ اس کو کہا جاتا ہے جس کو کسی کے اشعار بھڑت یا دہوتے تھے چونکہ ان کو اُٹی کے اشعار بھڑت یا دیے اس

کہ اگر کسی نے اس میں ہے کچھ بھی ا کھاڑا تو اس کے باز واکھیڑ دیئے جا کیں کہتے ہیں اس لیے لاله کا نام شقائق النعمان مشہور ہو گیا۔اس نے تھم دیا کہ وہ ایک دن اس علاقہ کی سیر کرے گاوہ حیرہ کی سیرکرتا ہوا نجف کے ایک جانب ایک نشیبی زمین کی طرف پہنچ گیااس کی نظرایک بوڑھے یریزی جواپنا جوتدی رہاتھا تواس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور پیائے حشم وخدم ہے آ گے بڑھ آیا تھا اس نے بوڑھے سے سوال کیا اے پینے تو کس قبیلہ کا ہے؟ تو اس نے کہا بکر ابن واکل کا نعمان نے کہا یہاں تیرا کام کیا ہے۔اس نے کہانعمان نے تمام چرواہوں کو بھگادیا۔سب نے داہنے بائیں کی راہ اختیار کی اور میں نے اس شیبی علاقہ کو خالی پایا۔ اونٹنیاں بیا تمئیں مربول نے بیچے وے دیئے اور کھی ہنے لگا۔اس نے کہا کیا تو نعمان سے نہیں ڈرتا۔اس نے کہا میں اس سے نہیں ڈرتا واللہ بسا اوقات میں نے اپنا ہے ہاتھ اس کی مال کی تاف اور پیڑو کے درمیان پھیرا ہے وہ یعنی نعمان تو گویا (اس وفت ) زمین میں گھنے والے خرگوش کی طرح تھا۔ نعمان نے کہابڈ ھے! تو (اورالیمی بکواس)اس نے کہاہاں اب نعمان کا چبرہ غصہ ہے ہیجان میں آ گیااسی حال میں اس کا مقدمة الحيش سامنة سياانهول نے كہابادشاه سلامت رہے ہم پريشان تضفعمان نے سرك اویر سے جاور اٹھائی تو نشانات شاہی نمایاں ہو گئے۔ پھرنعمان نے کہا او بڈھے تو نے کیسے وہ بکواس کی تھی تو اس نے کہا میں لعنت میں مبتلا ہوں شہبیں میری اس بات کا اندیشہ ہر گزنہیں کرنا جاہیے خدا کی متم تمام عرب جانتا ہے کہ اس کی حدود کے مابین مجھ ہے زیادہ کوئی جھوٹ بو لنے والانبيس بينو نعمان منس كر كذر كيا-

( 224) جاج نے تھم بن ایوب کو جبر بن حبیب سے مانگا۔اس کو اندیشہ ہوا کہ اگر حوالہ کر دیا گیا تو یہ تھم کو تکلیف پہنچائے گا۔ جبر نے کہا کہ میں تھم کوایسے حال میں چھوڑ کرآیا ہوں کہ اس کا سربل رہا ہے اس کے حلق میں پانی ڈالا جارہا ہے واللہ اگر اس کو تخت پرڈال کر لایا گیا تو تہاری ذات اس کی وجہ سے (لوگوں کی نگا ہوں میں) عاربن جائے گی (یہ حیلہ کارگر ہوگیا) اور ان سے کہد دیا گیا کہ واپس نجائے۔

(۲۷۸) محمد بن قتیبہ نے عبداللہ بن مسعودٌ کی ایک حدیث بیان کی ہے کہ انہوں نے بنی اسرائیل اور (توریت میں ان کی تحریف اور تغیر کا تذکرہ کرتے ہوئے ان ) کے ایک عالم کا ذکر کیا کہ بنی اسرائیل نے تحریف اور تبدیل کر کے جب وہ نسخہ تیار کرلیا جس کو اللہ عزوجل کا کلام ظا ہر کرنا شروع کیا تھا تو اس عالم نے ایک ورق لیا جس پرخدا کا اصل کلام لکھا ہوا تھا اور اس کو ایک سینگ میں رکھ کرا ہے گلے میں لٹکا لیا پھراس پر کپڑے پہن لیے (جب بیا کھڑی ہوئی کتاب لے کر) لوگوں نے ان ہے یو چھا کہ کیا تو اس پرایمان رکھتا ہے تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے اسنے سیند کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میں اس کتاب پر ایمان رکھتا ہوں ان کی مراد بیقی کہاس کتاب پر جوسینگ میں رکھی ہوئی ہے جب اس کی موت آ محمیٰ تو لوگوں نے اس کی قبر *کو* کھولا تھا تو وہ سینگ اور ورق ملا۔اس وقت کہنے لگے کہ بیاس پرایمان لا نامرا دلیا کرتا تھا۔ (9 کے اسمعی نے اپنے باپ سے روایت کی کہ عبدالملک بن مروان کے سامنے ایک ایسا شخص لا یا گیا جوبعض ایسےلوگوں کا ساتھی تھا جنہوں نے عبدالملک سے بعناوت کی تھی تو اس نے تھم ویا کہاس کی گردن ماردی جائے۔اس چھے سے کہااے امیرالمؤمنین آپ کی طرف سے مجھے ریجز ا مکنی جا ہیےاس نے کہاواللہ میں فلاں شخص کے ساتھ صرف آپ کی خیرخواہی کی وجہ سے ہوا تھااور یہ اس بنا پر کہ میں ایک منحوں آ دمی ہوں میں نے اب تک جس کسی کا بھی ساتھ دیا وہ مغلوب ہوا اور دشمن کے مقابلہ ہے بھا گا اور جو دعویٰ میں کررہا ہوں اس کی صحت آپ پر واضح بھی ہوگئی میں آپ کے حق میں ان ایک لاکھ آ دمیوں سے زیادہ اچھا تھا جو آپ کے ساتھ تھے عبد الملک ہنس یژااوراس کو چھوڑ ویا۔

او پرحرام کرلیا ہے دنیا کی لڑ کیوں کواوران کے مختلف حالات کی شناخت کواس خاص لذت کے طریقوں کو جوان سےشہوت کے لیے اختیار کیے جاتے ہیں اے امیر المؤمنین ان میں بعض طویل قد وقامت کی عورتیں ہوتی ہیں جوایئے جسم کوٹھیک رکھنے کی طرف مائل ہوتی ہیں۔ پچھالیی سفیدرنگ والی ہوتی ہیں جو بناؤسنگارکو بہت پسند کرتی ہیں اور پچھ عور تیں گندی رنگ کی ہوتی ہیں جن کے لیوں پر سیاہی ہوتی ہے بعض عورتیں زرورنگ کی موٹے سرین والی ہوتی ہے اور وہ عورتیں جو مدینه کی پیدائش ہیںاور جو طا ئف اور بمامه کی ہیں جوبہت شیریں زبان اورنہایت حاضر جواب ہوتی ہیں اور نہ آپ بادشا ہوں کی بیٹیوں کے حالات سے واقف اور اس ہے کہ زیبائش ولطافت کے لیےان کی کیا ضرور ہات ہیں (بس آپ تو صرف ایک کے ہورہے ) اور خالد نے خوب زبان چلائی اورعورتوں کی قسموں اوران کی صفات پر کمبی تقریر کی اورابوالعباس کو ان کی طرف خوب رغبت دلائی۔ جب فارغ ہو گیا تو ابوالعباس نے کہا کہ مبخت اس سے زیادہ خوبصورت کلام اب تک میرے کا نوں نے نہیں سنا تھا۔وہ سب باتنیں پھر بیان کرمیرا سننے کو دل جا ہتا ہے تو خالد نے اپنے کلام کو پہلے ہے بھی زیادہ مرضع اور دلکش بنا کرلوٹا دیا۔ پھر چلا گیا اور ابوالعباس بیٹا ہواسو چتار ہا۔اب اس کے پاس اُمّ سلمہ آئینجی اور ابوالعباس بیحلف کیے ہو ہے تھا کہ امسلمہ کے ہوتے ہوئے کسی عورت سے تعلق ندر کھے گا اوراس کو بورا کر دیا جب امسلمہ نے اس کوسو چتے ہوئے یا یا تو اس نے کہا کہ اے امیر المؤمنین میں آپ ہے کہتی ہوں کہ کیا کوئی نا گوار بات پیدا ہو گئی یا کوئی الیی خبر آئی ہے جس ہے آپ تشویش میں پڑے ہوئے ہیں ابوالعباس نے کہانہیں جب وہ برابر پوچھتی ہی رہی تو ابوالعباس نے خالد کی گفتگو بیان کر دی ام سلمہ نے کہا پھرآ پ نے اس مادر بخطا کو کیا جواب دیا ابوالعباس نے کہا وہ صرف میری خیرخوا ہی کی ایک بات کرر ہاتھااورتم اسے گالیاں دیتی ہووہ وہاں سے اٹھ کر (غصہ سے بھری ہوئی ) اینے غلاموں کے پاس پینچی اور ان کو تھم دیا کہ خالد کو ماریں۔خالد کہتے ہیں کہ میں (ابوالعباس کے ) محل ہے بہت خوش نکلا تھا اس گفتگو کے اچھے تاثر ات کی بنا پر جوامیر المؤمنین ہے ہوئی تھی اور مجھےانعام ملنے میں کوئی شک نہیں تھا تو اس دوران میں کہ میں (اینے گھوڑے پر ) ہیشا ہی تھا کہ کچھلوگ مجھے بوچھتے ہوئے آئے اب توانعام کا مجھے یقین ہوگیا میں نے ان سے کہا کہ وہ میں ہوں کہ ایک ان میں سے لاتھی لیے ہوئے میری طرف بڑھامیں نے اپنے گھوڑے کوایڑ لگا دی

(اس نے تعاقب کیا)اور مجھ سے ل گیا۔اس کی لائفی گھوڑے کے پٹھے پر پڑی اور میں نے گھوڑا اور کدا دیا پھر میں ان کے ہاتھ نہیں آیا اور میں اپنے گھر میں چند دنوں تک چھیار ہا اور میں نے تیاس کرلیا کہ بیلوگ ام سلمہ کے بھیجے ہوئے تھے۔ایک دن دفعتہ سچھاورلوگوں نے مجھے آ گھیرا اور کہاا ہے امیر المؤمنین کے پاس چلومیرے دل میں قصور پیدا ہو گیا کہ بیموت کا پیغام ہے میں نے کہاا ناللہ واناالیہ راجعون ۔ میں نے کسی شیخ کا خون اپنے خون کی طرح ضا کع ہوتانہیں دیکھا میں امیرالمؤمنین کے کل کی طرف جانے کے لیے سوار ہو گیا اور وہاں پہنچ کرا پیے حال میں امیر المؤمنین ہے ملا قات ہوئی کہ وہ تنہا تھے اورنشست گاہ پرمیری نظر گئی تو دیکھا کہ اس کا ایک حصہ باریک پردوں سے محدود ہور ہا تھا اور پردہ کے پیچھے میں نے پچھ کھسکھساہٹ بھی محسوس کی۔ ابوانعباس نے کہاار ہےتم نے امیرالمؤمنین کےسامنے جوصفات (عورتوں کی ) بیان کی تھیں۔ ان کو پھر بیان کرومیں نے کہا بہت اچھا اے امیر المؤمنین میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عرب نے تلفظ 'ضرّ تین' (سوتنیں)''ضرر'' (نقصان ) سے بنایا ہےاورکو کی شخص ایسانہیں جس کے پاس ا یک سے زیادہ عور نیں ہوں گی مگریہ کہ وہ نقصان اٹھائے اور مکدررر ہے گا۔ابوالعباس نیکہا گفتگو میں یہ بات تونہیں تھی۔ میں نے کہا ضرور آئی تھی اے امیر المؤمنین اور میں نے آپ ہے کہا تھا کہ تین عورتوں کا بیصال ہے کہ وہ ہانڈی کے جوش کی طرح ابلتی ہی رہتی ہیں (اور مرد کے لیے ا یک مصیبت بن جاتی ہیں ) ابوالعباس نے کہامیں رسول اللهُ مَثَالتَّیْمِ کی قرابت (کے فضائل) سے محروم ہو جاؤںا گرمیں نے بچھے ہے یہ بات سی ہو یااس کااس وقت ایسا کوئی ذکر بھی آیا ہو۔ میں نے کہااور میں نے آپ ہے کہاتھاا ہے امیرالمؤمنین کہ چار بیویاں تو ایک شوہر کے لیے (حیار ) شر کا مجموعہ ہیں اس کوجلد بوڑھا اور بریار بنا حجھوڑیں گی ابوالعباس نے کہانہیں خدا کی متم میں نے تجھ سے بیہ بات بھی نہیں سنی ۔ ہیں نے کہا واللہ ضرور سنی ۔ ابوالعباس نے کہا کیا تو مجھے جھٹلا رہا ہے میں نے کہا کیا آ ب مجھے قل کرنا جا ہے ہیں ہاں واللہ اے امیر المؤمنین کنواری باندیاں تو مرد ہوتی ہیں بس اتنا فرق ہے کہان میں کوئی خصی نہیں ہوتا (اور مردوں میں خصی ہوتے ہیں) خالد کہتا ہے کہ میں نے پردے کے پیچھے سے ہننے کی آ وازمحسوس کی۔ پھر میں نے کہا واللہ میں نے آپ سے کہاتھا کہ آپ کے پاس (گلستان) قریش کی ایک (خوبصورت) کلی ہے (اس کے ہوتے ہوئے ) آپ دوسریعورتوں اور کنیزوں پر نظر ڈال رہے ہیں۔خالد کہتے ہیں کہ اس پر

پر دہ کے پیچھے ہے مجھ سے کہا گیاا ہے چیا خدا کی شم تو نے بچے کہا تو نے اس سے یہی گفتگو کی تھی مگر اس نے تیری بات کو بدل دیا اور ان ہونی باتیں تیری طرف سے کہد دیں ۔ ابوالعباس نے کہا تستمبخت تختبے خداغارت کرے کیا ہو گیا تختبے (ایک بات بھی سچے نہ بولا) پس میں وہاں ہے فورأ کھسک گیا۔ پھرمیرے پاس ام سلمہ نے دس ہزار درہم اورا یک گھوڑ ااورعمرہ کپڑوں کا بکس بھیجا۔ (۲۸۱) ایوب بن عبابہ کہتے ہیں کہ مجھ سے بنی نوفل بن عبد مناف کے ایک شخص نے بیان کیا کہ جب اس کے پاس مال کا جس قدر حصد آتا تھاوہ آگیا اور اس کے پاس صرف ایک بیوی ام جن تھی اور وہ سیاہ رنگ تھی تو ول میں گورے رنگ کی عورت کا اشتیاق ہوا تو ایک ایسی عورت ہے نکاح کیا جوشریف الطبع گورے رنگ کی تھی اس پرام مجمن غضب ناک ہوگئی اور شوہر کے بارہ میں اس پر غیرت غالب آ محتی تو شوہر نے اس ہے کہاا ہے ام مجن بخدا اب میں اس درجہ میں نہیں ہوں کہتم کومیرے بارے میں غیرت بیدا ہو کیونکہ میں خاصا بوڑ ھا ہو چکا ہوں اور نہتم پر غیرت کی جاسکتی ہے کیونکہتم بھی خاصی بڑھیا ہو چکی ہوا ورتم سے زیادہ کسی کا مجھ پرخت ہے تہہیں اس امر کا خیال دل ہے ہٹا دینا چاہیےاوراس بنا پر مجھ سے رنجیدہ نہ ہونا چاہیے وہ خوش ہوگئی اوراس کا ول تظہر گیا۔ پھر چندروز کے بعداس نے کہا کہ کیاتم مناسب جھتی ہوکہ میں اس نئی بیوی کو بھی تمہار ہے ساتھ ہی رکھوں کیونکہ مل کر بیٹھنا زیادہ اچھا ہے اور انتظام امور میں خوبی کا باعث ہوتا ہے اورعیب جولوگوں کواس سے طعنہ زنی کا موقع نہیں رہتا ام مجن نے کہا مناسب ہے ایبا کر اوراس نے اس کوایک دینار دیا اور بیکہا کہ میں جا ہتا ہوں کہ تبہاری بڑائی اس پر قائم رہے اوروہ نہمسوں کرے کہتم بینکدل ہو کہ اس لیے تم اس کے لیے کوئی خاص چیز اس دینار ہے خرید کر بنالینا۔ جب وہ کل تہارے یاس آئے چھروہ نی بیوی کے پاس آیا اوراس سے کہا کہ میں نے ارادہ کیا ہے کہ کل تنہیں ام بجن کے ساتھ رکھوں اور تمہاری بہت عزت کرے گی اور مجھے یہ بات گرال معلوم ہوتی ہے کہ ام بجن تم سے برھی ہوئی ثابت ہوتو بید بنارلواوراس سے اس کے لیے کوئی مدید لے جانا جب تم صبح کو وہاں جاؤتا کہ تمہاری طرف سے اس کو بیر خیال نہ ہو سکے کہ تم تنگ دل ہواورام فجن ہےاس دینار دینے کا کوئی ذکر نہ کرنا۔ پھراینے ایک خیرخواہ دوست سے ملااوراس سے کہا کہ کل سے میں اپنی ٹی بیوی کوام تجن کے یاس ہی رکھنا جا ہتا ہوں تو تم کل صبح میرے پاس آ کرسلام علیک کرنا میں تنہیں ناشتہ کے لیے بٹھاؤں گا جبتم کھانے ہے فارغ ہو جاؤتوتم مجھ سے سوال کرنا کہتم کو دونوں ہیو یوں میں سے کس سے زیادہ محبت ہے میں اس سوال یر کچھ چونکوں گااور برہمی کا اظہار کرتے ہوئے جواب ہے انکار کر دوں گاتو تم مجھے تتم دے دینا۔ جب اگلا دن ہوا تو نئ بیوی آ کرام مجن سے ملی اور وہ دوست بھی آ <u>نکلے</u> تو اس نے اس کو بٹھا لیا۔ جب دونوں ناشتہ سے فارغ ہو چکے تو وہ مخص اس کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے کہا اے ابوججن میں آپ سے بیمعلوم کرنا جا ہتا ہوں کہ آپ کو دونوں ہیو یوں میں ہے کس سے زیادہ محبت ہے ابو فجن نے کہا سبحان اللہ! مجھ ہے آپ ایسی بات ایسے وفت یو چھر ہے ہیں کہ وہ دونوں س بھی رہی ہیں۔ایسی بات بھی کسی نے نہیں پوچھی۔اس نے کہامیں تمہیں قتم ویتا ہوں کہ بیضرور مجھے بتا نا ہوگی نہتم کومعذورکہوں گا اور نہ کوئی دوسری بات قبول کروں گا۔ بجز اس کے۔ابوجن نے کہا جبتم اس حديرة كيئوس لوكه مجھے دونوں ميں سے ديناروالي سے زيادہ محبت ہے والله ميں اتنى بات سے آ گے اور پچھے نہ کہوں گا۔ دینار تو دونوں میں سے ہرایک کو دیا گیا تھا جوخوش ہو کرہنس رہی تھی اور ہرایک کابیگان تھا کہ اس نے اس قول سے مجھے ہی مرادلیا ہے۔ (۲۸۲) مجھ ہے قاضی ابوالحسین بن عتبہ نے بیان کیا کہ میرے چیا کی بٹی صاحب ٹروت تھی اور میں نے اس سے نکاح کر لیا تھا میں نے نکاح کے لیے اس لیے تر جی نہیں دی تھی کہ وہ خوبصورت ہوگی بلکہ مجھے صرف اس کے مال سے امداد حاصل کرناتھی اور ایک نکاح میں پوشیدہ طور پر کررکھا تھا جب وہ اس کو تا ڑگئی تو وہ مجھے چھوڑ گئی اور نگاہ پھیر لی اور مجھ کو اس نے اس پر تنگ کرنا شروع کر دیا کہ میں اپنی دوسری بیوی کوطلاق دے دوں پھروہ میرے یہاں واپس آ سکتی ہے۔میرے ساتھ بیمعاملہ کچھ کمیا ہنچ گیااور میں نے ایک الیی خوبصورت لڑکی ہے نکاح کیا تھا جومیری طبیعت کے بالکل موافق تھی میرے ساتھ نباہ کرنے والی تھی ابھی وہ میرے ساتھ تھوڑ ا ہی عرصہ گذار نے یا کی تھی کہاس کے خلاف میرے چیا کی بیٹی نے کوشش شروع کر دی اور اس نے مجھ کوختی اور تنگی میں مبتلا کر ڈ الامیرے لیے بیآ سان بات نہتھی کہ میں اس لڑ کی ہے مفارفت اختیار کرلوں (اب میں نے ایک تدبیر کی) میں نے اس (چھوٹی بیوی) سے کہا کہ "پڑوسنوں ے اعلیٰ درجہ کا ایک ایک کیڑ امستعار لے کراپنا بورا جوڑ اکرلوا وراس کوعنبر کی دھونی دواور میرے چچا کی بیٹی کے پاس پہنچوا وراس کے سامنے بیٹھ کررونا شروع کر دواوراس کوخوب دعا کمیں دواور اس کے سامنے بہت گز گڑ اؤیہاں تک کہ وہ پلھل جائے پھر جب وہتم ہے تمہارا حال یو چھے تو

تم بیکہنا کہ میرے چیا کے بیٹے نے مجھ ہے نکاح کیا اور ہر وقت میرے سر پر ایک سوکن لا کر بٹھا تار ہتا ہےاورمیراروپیان پرخرچ کرتار ہتا ہے۔ میں بیرجا ہتی ہوں کہ آپ قامنی صاحب ہے میری امداد کی سفارش کر دیں اور میرا انصاف ان ہے کرائیں میں اس کے خلاف قاضی صاحب کے ہاں دعویٰ کرنا حامتی ہوں تو وہ ضرور تختے میرے یاس لے کرآئے گی'' چنانچہ بیہ سب پچھ کیا جب وہ اس کے پاس جا کرمسلسل روتی رہی تو اس کواس بررحم آ گیا اور اس نے کہا خود قاضی تیرے شوہر ہے بھی بدتر ہے وہ بالکل یہی معاملہ میرے ساتھ کر رہا ہے اور اٹھ کر میرے باس پینجی جب کہ میں اپنی خاص نشست گاہ میں تھا اور غصہ میں بھری ہوئی اور اس لڑکی کا ہاتھا ہے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھی کہنے لگی اس بدنصیب کا حال بھی میرے ہی جیسا ہے اس کی بات بن اوراس کا انصاف کرمیں نے کہا دونوں اندر آ جاؤ تو دونوں داخل ہو گئیں۔ میں نے لڑکی ے کہا تیرا کیا معاملہ ہے تو اس نے وہی طے شدہ داستان بیان کر دی میں نے اس سے کہا کیا تیرے چیا کے بیٹے نے تجھ سے اقرار کیا ہے کہ اس نے تیرے اویر دوسری بیوی کرلی اس نے کہا نہیں واللہ اور وہ کیسے اقر ارکرسکتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں اس کو برداشت نہیں کرسکتی۔ میں نے کہا کیا تونے خوداس عورت کو دیکھا ہے اور تواس کے مکان اوراس کی صورت سے واقف ہے اس نے کہانہیں واللہ۔ میں نے کہاا ہے عورت خدا ہے ڈراور جو پچھالیی باتیں تیرے کا نول میں یزیں ان کو قبول نہ کیا کر کیونکہ حاسد بہت ہوتے ہیں اورعورتوں کوخراب کرنے کے خواہش مند بکثرت ہیں اور حیلہ بازی اور دوسروں کوجھوٹا بنا نا (بہت پھیل چکا ہے ) دیکھے بیمیری بیوی ہے اس سے کسی نے کہددیا کہ میں نے اس پر ایک اور بیوی کر لی ہے حالانکہ میں کہتا ہوں کہ اگر اس دروازے ہے باہرمیری کوئی بیوی ہوتو اس پر بلاشرط تین طلاق (بیسنتے ہی) میرے چیا کی بیٹی اتھی اوراس نے میرے سرکو بوسہ دیا اور کہنے گلی کہ مجھے معلوم ہو گیا کہ قاضی صاحب تمہارے او پر تہمت لگائی گئی تھی (اس ترکیب ہے) میری وہ دوسری بیوی طلاق ہے نچ گئی کیونکہ دونوں میرے سامنے موجودتھیں۔

(۲۸۴۳) اصمعی سے مروی ہے کہ ایک شخص کو جو کسی قصور پر سزادیئے جانے کے قابل تھا منصور کے سامنے پیش کیا گیا اس نے کہا اے امیر المؤمنین انتقام (بعنی بدلا لینا)''عدل' ہے اور خطاؤں سے درگذر کرنا''فضل' ہے (بعنی بیاونچے درجہ کی صفت ہے) اور ہم اللہ سے پناہ

چاہتے ہیں کہ امیر المؤمنین دونوں میں ہے بلند درجہ کی بات کوچھوڑ کراپی ذات کے لیے پست مقام کی صفت کوتر جیح دیں منصور نے اس کومعاف کر دیا۔

(۲۸۴) ابوالحن مدائن ہے مروی ہے کہ احمد بن سمیط نے یا کچ سوآ دمیوں کو قید کر کے مختار کے سامنے پیش کیااس نے ان میں سے دوسو جالیس توقل کیا اور بعض کو قید کیا اور بعض کواحسان رکھ کر ر ہاکر دیا۔قیدیوں میں سراقہ بن مرداس البارقی بھی تھا پھراس کے لیک کا تھم دیا سراقہ نے کہانہیں والله تو مجھے تل مت کر جب تک میں خود تیرے ساتھ مل کراینے گھر کی اینٹ اینٹ نہ ڈو ھا دوں مختارنے کہا تخفے کیسے معلوم ہو گیااس نے کہاا خبار صادقہ سے جو پیشگو کی کرنے والی کتابوں میں درج ہیں تو مختار نے عبداللہ بن کامل اورانی عمرہ ہے مخاطب ہو کر کہا کہ ہمارے اسرار کو کو تحقیق سرے گااور حکم دیا کہاس سے تخلید میں گفتگو کریں تنہائی میں سراقہ نے کہا کہ ہم کوائی قوم نے قید کیا ہے جن کو ہم نہیں دیکھتے۔انہوں نے کہاوہ یہی لوگ (ہمارے ساتھی) ہیں جوخدا کے سیاہی ہیں سراقہ نے کہانہیں واللہ! ہمیں الیی قوم نے قید کیا تھا جن کے سروں پرسرخ عمامے تھے وہ ابلق گھوڑوں پرسوار تھے اور آسمان اور زمین کے درمیان اڑ رہے تھے مختار نے کہا بیاللہ کے فرشتے تھےاے سراقہ بیہ واقعہ لوگوں کو بتا دے (سراقہ کہتا ہے کہ) پھر میں نے مینار پر چڑھ *کر* لوگوں کو پیقصہ سنا یا اوران سے متم کھا کر بیان کیا اس کے بعد میں رہا کردیا گیا۔ (۲۸۵) ابن عیاض کہتے ہیں کہ جنگ حرہ کے دن عباس بن سہل بن سعدالساعدی کے لیے مسلم بن عقبہ ہے امن کی درخواست کی گئی تومسلم نے اس کوامن دینے سے لایا گیا۔عباس نے کہااللہ امیر کوسلامت رکھے واللہ ایبامعلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑی تھال آپ کے والد ماجد کی ہے وہ اس طرح حرہ تشریف لایا کرتے تھے کہ ان پر ایک منقش فیمتی چا در ہوتی تھی اور آ کرحرہ کی نشست گاہ میں بیٹھتے تھے پھر بڑی تھال اپنے سامنے اور حاضرین کےسامنے رکھتے تھے۔مسلم نے کہا تونے سچ کہا اس طرح ہوتا تھا تجھ کوامن دیا جاتا ہے پھرکسی نے عباس سے پوچھا کہ کیا در حقیقت مسلم کا باب ایسا ہی تھا جیساتم نے بیان کیا تھا۔عباس نے کہانبیں خدا کی شم میں نے تو حره میں اس کوالیی بری حالت میں دیکھا ہے کہ جب وہ موجود ہوتا تھا تو صرف اس کی نسبت سے اندیشہ ہوا کرتا تھا کہ ہمارے گھوڑوں کی رکاب یا اور کوئی سامان نہ چرا کیجائے اور کسی کی نسبت نہیں (بعنی اس کی سب ہے بدتر حالت تھی )۔

(۲۸۷) صمعی کابیان ہے کہ ایک مرتبہرشید نے مجھے بلا بھیجا جب میں پہنچا تو میں نے ایک لڑکی کو بیٹھے ہوئے دیکھارشیدنے کہا کہ بیلڑ کی کون ہے میں نے کہا میں نہیں جانتا تو کہا بیمواسہ ہے امیر المؤمنین کی بیٹی ۔ تو میں نے اس کوا ورامیر المؤمنین کو دعا ئیں دیں رشید نے کہا ہاں اس کے سرکو بوسہ دو۔ میں نے خیال کیا کہ اگر میں نے ایسا کرلیا تو پھراس پرغیرت کا غلبہ ہوگا اور پیہ بھر مجھے قتل کر ڈالے گا اورا گر میں کہنانہیں مانتا تو عدول حکمی کی بنا پر نہ چھوڑ ہے گا تو میں نے اپنی آ ستین کواس لڑ کی کےسر پر رکھااور پھراس آ ستین کو بوسہ دیا۔ ہارون نے کہاوالٹدا ہے اصمعی اگر تواس وفت خطا کرجا تا تو مجھ ہے تا ہوجا تا تھم و یا کہاس کودس ہزار درہم دیئے جا <sup>ئ</sup>یں ۔ (۲۸۷) ابن البہول ہے مروی ہے کہ ابوحذیفہ واصل بن عطار ایک قافلہ کے ساتھ سفر کے ارادہ سے نکلے اس ا ثنامیں ان کا راستہ خارجیوں کے ایک شکرنے روک لیا۔ واصل نے اہل قافلہ ہے کہاان ہے کوئی بات نہ کرےاوران ہے گفتگو کے لیےصرف مجھے ہی چھوڑ دو۔ پھر واصل ان کے پاس پنچے۔ جب ان سے قریب ہوئے تو خوارج نے حملہ کرنا جا ہا تو انہوں نے کہا کہم نے کیسےاس (حملہ) کوحلال سمجھ لیا حالانکہ تم کو پی خبر بھی نہیں کہ ہم کون ہیں اور یہاں کیوں آئے ہیں۔انہوں نے کہا کہ ہم مشرکین کی قوم میں ہے ہیں ہم تمہارے یاس ستجیر بن کر کلام اللہ سننے آئے ہیں۔ بین کروہ حملہ کرنے ہے فوراُرک گئے اورا یک مخص نے ان میں ہے اہل قافلہ کے سامنے قراءت قرآن شروع کردی جب قراءت ہے وہ رکا تو واصل نے کہا ہم نے کلام اللہ سن لیا اب ہم کو ہمارے ٹھکانے پر پہنچاؤ تا کہ ہم اس پرغور کریں اور اس پر کہ دین میں کیسے داخل ہوں (اس کے لیے غور اور تد برضر وری ہے) تواس شکرنے کہا: یہ واجب ہے چلو۔ (و ان احد من المشركين استجارك فاجرة حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه ما منه ) ثم بم چل دیئے اور واللہ خوارج ہمارے ساتھ ہماری حفاظت کے لیے کئی کوس تک آئے یہاں تک کہ ہم شہر کے قریب پہنچ گئے جہاں ان کا غلبہ نہ تھا پھروایس ہو گئے۔

(۲۸۸) ابوائخی جمی کہتا ہے کہ جب حجاج (ملک میں) پھرتا تھا تو اس نے اپنے غلام سے کہا کہ آؤ ہم بھیس بدل لیں اور اندازہ کریں کہ لوگوں کا ہماری نسبت کیا خیال ہے تو دونوں نے بھیس بدل لیا اورنکل گئے۔ان کا گذرا بولہب کے غلام مطلب پر ہواانہوں نے اس ہے کہا اے شخص پچھ ججاج کا حال جانتا ہے اس نے کہا حجاج پر خدا کی لعنت انہوں نے کہا کہ وہ یہاں سے کب نکلےگااس نے جواب دیا خدااس کی روح کواس کے بدن سے نکال لے مجھے کیا خبر۔ حجاج نے کہا کیا تو مجھے جانتا ہے اس نے کہانہیں۔ حجاج نے کہا میں حجاج بن یوسف ہوں۔ مطلب نے کہا کیا تو مجھے پہچانتا ہے۔ حجاج نے کہانہیں اس نے کہا میں مطلب ہوں۔ ابولہب کا غلام۔ سب جانبے ہیں میں ہرمہینہ میں تین دن پاگل رہتا ہوں آج ان میں کا پہلا دن ہے۔ تو اس کو حیموڑ دیا اور گذر گیا۔

(۲۸۹) ابوالحسن بن ہلال الصابی ہے یہ حکایت مروی ہے کہ ایک دن ججاج اپنے لشکر ہے جدا ہوگیا وہ ایک باغ والے کے پاس پہنچا جواپی جا ئیداد (درختوں) کو پانی دے رہا تھا۔ جاج نے اس ہے کہا ججاج کی حکومت میں تمہارا کیا حال ہے۔ اس نے کہا خدااس پرلعنت بھیجے نیک لوگوں کا قاتل اور کینہ ور ہے اللہ اس سے جلدی بدلہ لے۔ اس نے کہا کہ کیا جھے پہچا نتا ہے اس نے کہا کہ کیا جھے پہچا نتا ہے اس نے کہا کہ کیا جھے پہچا نتا ہے اس نے اپنا منبیں بولا کہ میں ہی ججاج ہوں تو اس نے دیکھا کہ اس کا خون خشک ہونے لگا۔ پھراس نے اپنا وُ نثر استعبالا جو اس کے ساتھ تھا اور کہنے لگا تو جھے پہچا نتا ہے ججاج نے انکار کیا بولا کہ میں ابوثور مجنوں ہوں اور آج میر ہے جنون کے دور ہے کا دن ہے اور منہ ہے جھاگ نکا لئے لگا اور بلبلا نے لگا اور جوش کا اظہار کرنے لگا اور اس نے ڈنڈ ااپنے سر پر مارنے کا ارادہ کیا۔ جاج ہے بیحرکات دیکھ کرہنس پڑا اور چلا گیا۔

(۲۹۰) ناگیا ہے کہ ججاج ایک دن اپنے لئکر سے الگ ہوگیا اور ایک اعرابی سے ملا اور کہا کہ
اے معزز عرب جباج کیسا ہے اس نے کہا ظالم ہے غاصب ہے۔ جباج نے کہا پھرتم عبد الملک
(ظیفہ) کے پاس اس کی شکایت کیوں نہیں لے گئے۔ اس نے جواب دیا کہ خدا اس پر لعنت
کرے وہ اس سے بھی بردا ظالم اور غاصب ہے اسنے میں اس کالشکر آپہنچا تو جباج نے حکم دیا کہ
اس بدوی کو بھی سوار کرلو۔ انہوں نے کرلیا اس نے ان لشکر والوں سے پوچھا یہ کون ہے انہوں
نے کہا جباج بین کر بدوی نے جباج کے پیچھے گھوڑ اووڑ ایا اور آواز دی کہا ہے جباج اس نے کہا دیا کہ ناوہ جو ہمار ہے تہا رے درمیان ایک راز کی بات ہوئی تھی وہ کس سے کہدند دیجئے۔ اس پر جباح بنس پڑا اور اس کوچھوڑ دیا۔

(۲۹۱) حجاج ایک اعرانی ہے جنگل میں ملا اس نے اپنے بارے میں اور اپنے عاملوں اور کارندوں کے بارے میں سوال کیا اس نے ہر بات کا نا گوار جواب دیا اس سے حجاج نے کہا خدا مجھے قتل کر دے اگر میں تخصے قتل نہ کروں (اعرابی اب سمجھا کہ بیخود حجاج ہی ہے) کہنے لگا پھر استرسال بعنی دوئتی کے ساتھ بے تکلف باتیں کرنے کاحق کہاں گیا۔ حجاج نے کہاوہ حق موزوں ہے تیرے لیے۔ تونے کیسے اجھے طریقتہ پر خلاصی کی راہ نکالی اور اس کوچھوڑ دیا۔ (۲۹۲) ابوالحسین بن السمارک لوگوں کے سامنے شہر کی مسجد جامع میں تقریر کیا کرتے تھے اور علوم متعارف میں ہے الا ماشاءاللہ بہتر طور پر پچھ حاصل نہ کیا تفامحض طبعی باتیں مذہب صوفیہ پر کیا کرتے تھے۔ان کوایک رقعہ ککھا گیا کہ کیا فر ماتے ہیں فقہاء کرام اس صورت میں کہا کی شخص کا انتقال ہواا وراس نے فلاں فلاں وارث جچھوڑ ہے تو انہوں نے اس کو کھولا اورغور سے یڑھا جب اس کو دیکھا کہ فرائض کا سوال ہے تو اس کو ہاتھ سے بھینک دیا اور کہا میں اس قوم کے مذہب پر کلام کرتا ہوں کہ جب وہ مرتے ہیں تو ان کی ملک میں پچھنہیں ہوتا۔ حاضرین کوان کی تیزی عقل سے جیرت ہوئی (کس خوبصورتی سے اپنی بے کمی کو چھیایا)۔ (۲۹۳) بیان کیا گیا کہ مزید ایک والی مدینہ کے یہاں (ایک وقت معین پرروزانہ) آیا کرتا تھا۔ایک دن دریسے پہنچا والی نے یو حصا کہ آج اتنی دریکوں کی تو جواب دیا کہ مجھے عرصہ سے ایک اینے ہمسایہ عورت سے محبت تھی آج کی رات میں مقصد میں کا میاب ہوسکا اور اس پر میں نے قابو یالیا۔ بین کر والی غضب ناک ہو گیا اور کہنے لگا کہ واللہ تیرے اقر ارسے ہم تجھ کوضر ور ماخوذ کریں گے۔ جب مزید نے دیکھا کہ والی کی گفتگو سجیدہ ہے(اوریپضرور ماخوذ کرے گا) تو کہنے لگا کہ میری پوری بات تو سن کیجئے۔ والی نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگا جب صبح ہوئی تو میں تعبیر ویے والے کی جنتجو میں نکلا جومیرے خواب کی تھیک تعبیردے سکے اب تک میں کا میاب نہ ہوسکا والی نے یو حیما کیاوہ باتیں تو نے خواب میں دیکھی تھیں اس نے کہاہاں تو اس کا غصہ جاتا زیا۔ (۲۹۴۷) ابوالفضل الربعی نے اپنے باپ سے نقل کیا کہ ایک دن مامون الرشید نے جب کہ وہ غضب تاک تھا ابودلف سے کہا تو وہی ہے جس کے بارے میں کسی شاعر نے یہ کہا ہے: ابودِلْفي عند معزاةً و محتضره انما ولّت الدنيا على اتره **ٵؠۅۮؚڵڣ** (ترجمه) ابودلف دنیا ہی ہےخوا وسفر کرے یا اقامت کرے تو جب ابودلف پیٹھے پھیر کر چلا جائے تو دنیا ہی اس کے نشان قدم بر چلی جاتی ہے۔

ابودلف نے کہا اے امیر المؤمنین بے جھوٹی شہادت اور ایک دھوکے باز کا قول ہے جو چاپلوس نبدا گرہے اورصرف بیبہ کا طالب اور اس سے زیادہ سچامیر ابھا نجا ہے۔
دعینی اجوب الارض فی طلب الغنی فلا الکوخ الدنیا ولا الناس قاسم
(ترجمہ) مجھے چھوڑ دے کہ میں تلاش کے لیے زمین کو چھان ماروں کیونکہ دنیا کوئی تالاب (میں مجرا ہوا پانی)
نہیں اور مخلوق تقسیم کرنے والی نہیں۔

بین کر مامون بنس برد ااوراس کا غصه محندا ہوگیا۔

یں منقول ہے کہ عزہ اور بٹینہ ایک جگہ بیٹی ہوئی با تیں کر رہی تھیں کہ سامنے ہے کیرا تا ہواد کھائی دیا (جوعزہ کا عاشق تھا) تو بٹینہ نے عزہ سے کہا کیا تو چاہتی ہے کہ میں تجھ برعمیاں کر دوں کہ کثیر تیری محبت میں سچانہیں ہے۔عزہ نے کہا ضرور! بٹینہ نے کہا پھرتو خیمہ میں چلی جا۔وہ چلی گئی۔اسنے میں کثیر قریب آگیا اور بٹینہ کے سامنے تھم کراس سے سلام علیک کی۔ بٹینہ نے اس سے کہا کہ عزہ نے بچھ میں اتنی طاقت باتی نہیں چھوڑی کہ کوئی اور تجھ سے لطف اندوز ہو سکے کثیر نے کہا واللہ اگرعزہ میری باندی ہوتی تو میں اس کو تجھے بہہ کردیتا بٹینہ نے کہا اگر تو سچا ہے تو اس مضمون کوشعر میں کہد سے اس نے کہنا شروع کیا:

رمتنی علی عمد بینة بعدما تولی شبابی وارجحن شبابها (ترجم) مجه پرتیرچلایا قصد آبید نے بعدا سکے کرمیرا شاب رفصت ہوگیا آور میں اسکے شاب کو پسند کررہا ہوں۔ بعینین تجلا و بن لور قرقتهما لنّوءِ الثریا لاستهل سحابها (ترجمہ) ایسی آکھوں سے جو ہوی ہیں کہ اگر ان میں آنو بحرلائے منزل ٹریا کے سامنے تو وہ بھی اپنا مادل برسانے گئے۔

یداشعارس کرعزہ نے جلدی ہے پردہ ہٹادیا اوراس نے کہا اے بیہودے ہیں نے تیرے دونوں شعرس لیے کشر نے کہا تیسر ابھی توسن لے اس نے کہادہ کیا ہے تو کشر نے کہا ولکنما نزمین نفسًا سقیمةً لعزّةً منها صفوها و لبابها (ترجمہ) اور کین تو ایے نفس پر تیر چلار ہی ہے جو بیار ہاور عزہ ہے ہی اس کی تندر تی اور قوت وابت ہے (یہ شعرس کرعزہ کا جوش شعند اہو گیا اور ) اس کے عذر کو پندیدہ خیال کیا۔ شعرس کرعزہ کا جوش شعند اہو گیا اور ) اس کے عذر کو پندیدہ خیال کیا۔ (۲۹۲) ابو ہلال عسکری نے ذکر کیا کہ ایک شخص کو ایک ایسی عورت سے محت تھی جس کا شوہر

#### 

غائب تھااور وہ اس کے پاس اطمینان ہے آیا کرتا تھا (ایک رات) اجا تک شوہر آپہنجا اور اس نے اس مخص کوسوتے ہوئے دیکھااورعورت سمجھ کراس کے دونوں یاؤں پکڑ لیے بیٹخص فورا تکوار یر لیکا پھراس کے پڑوں میں ایک شخص معاویہ بن ستارر ہتا تھااس نے اس کوآ واز دے کر کہاا ہے معاویہ کیا میرا کامختم ہوگیا (مقصود بیہ ظاہر کرنا تھا کہ اب گھر تنہانہیں رہا گھر والا آ گیا ہے ) شو ہرنے سمجھ لیا کہاں کام پر (بعنی یہاں لیٹنے پر ) لگایا گیا تھا اور معاویہ نے یہ سمجھ لیا کہ وہ یوں ہی نیند میں بر برار ہاہے اس نے جواب دے دیا ہاں اور تو سربلند ( کامیاب) ہوگیا شوہرنے مطمئن ہوکراہے چھوڑ دیا۔

( ۲۹۷) ابوائحن بن الصانی نے بیان کیا کہ ایک مغنیہ نے مہدی کے سامنے گانا شروع کیا: مانقموا من بني أميّة الا انّهم يسفهون إذّ غضبوا (ترجمه) بن امنيه سے لوگوں كواس ليے پرخاش ہوگئى كه وہ جوش كى حالت ميں ہوش كھو جيستے ہيں۔ مغنیہ سے کہا گیا کہ تو نے غلطی کی ۔اس نے جواب دیا کہ میری غلطی ہی مجھے بیشعریا و دلایا کرتی ہے تو میں نے اس کی اصلاح اس سے کی جوتم نے سنا ہے۔

يُاکِ : 🕒

ایسے نادرملفوظات جن کا ظاہری مفہوم مُر ادی مفہوم کےخلاف محسوس ہو (۲۹۸) سعید بن المستیب ہے مروی ہے کہ حضرت عائشہ طِنْ فِن ہے یو چھا گیا کہ کیارسول اللہ مَثَاثِيَّةِ مِزَاحٌ كُريتِ تصحصرت عاكشه خِلَفْهَا نے فرمایا ہاں كرتے تھے میرے یاس ایک بڑھیا مجھے اہل جنت میں ہے کرے آ ہے نے فر مایا کہ جنت میں بڑھیاں داخل نہ ہوں گی پھر باہر ہے 🐠 مزاح کے عنی ہیں الانبساط مع الغیر من غیرایذ اءلہ یعنی کسی کے ساتھ اس طرح بنسی کی بات کر لیٹا جس کا انحام اس کے لیے ایذ اندہویا در کھنا جا ہیے کہ مزاح میں بھی جس کا متیجہ کینا اور وقار کی ہربا دی اور کثر ے سخک اور قساوت قلب اورالله كوبھلادينے كى صورت ميں برآيد ہووہ منوع ہے تفصيل احيا والعلوم ميں ويجھو۔مترجم

کہ جنت میں بڑھیاں نہ جا ئیں گی اس ہے رور ہی ہے۔ آپ مَنَّاتِیَّا ہِے فر مایا کہاللہ تعالیٰ ان کو جوان کنواری اورموز وں بنا کر داخل کرےگا (پھروہ خوش ہوگئی)۔

(۱۰۰۱) انس بن ما لک ہے مروی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللّٰهُ مَالَّیْا َ کَی خدمت میں حاضر ہو کرسواری کے جانور کی درخواست کی فرمایا ہاں ہم بچھ کواؤنمنی کے بچے پر بٹھا کیں گے۔اس نے عرض کیا یارسول اللّٰہ میں اونٹنی کے بچہ کو کیا کروں گا۔ آپ مَالِیْا َ اَلَّیْ اَلَٰ اِلْکُالِیْا َ اِلْمُنْ اَفْتُی ہے۔ ہی تو جنتی ہے۔

#### (>C۱/0) (> الطانِف عِلية ) (> الطانِف عِلية ) (> المانِف عِلية ) (> المانِف عِلية ) (> المانِف عِلية ) (> المانِف عِلية )

وقت نکلے۔ اگر پینجر تپی ہے جو مجھے دی گئی ہے تو وہ آج فلاں فلاں مقام پر ہیں۔ ٹھیک وہی جگہ بتائی جہاں قریش پہنچ تھے اس نے خبر سے فارغ ہوکر کہا اب بتاؤیم کون ہوتو آپ مُلَّا اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْ ہُور کہا اب بتاؤیم کون ہوتو آپ مُلَّا اللَّهُ اللَّ

(۳۰۳) ابوالزناد سے مروی ہے کہ اساء بنت الی بکر اٹھان کے پاس رسول اللہ مَانَّا فَیْمُ کا ایک پیرہ بن تھا۔ جب عبداللہ بن زبیر (اساء کے بیٹے) شہید کردیئے گئے تو وہ پیرہ بن مبارک بھی گھر کے دوسر سے سامان کے ساتھ جولوٹا گیا تھا جا تار ہا۔ اساءؓ نے کہا کہ قیص مبارک ایک شامی کے باس ملی (اس کو کہا گیا کہ اساءؓ کو واپس کردی جا ہیے) اس نے کہا کہ اس شرط پر واپس کرسکنا ہوں کہ اساءؓ میرے لیے مغفرت کی دعا کر ہے۔ اس کا اساءؓ سے ذکر کیا گیا۔ اساءؓ نے کہا میں عبداللہ کے قاتل کے لیے کیے مغفرت کی دعا کروں گی لوگوں نے کہا چر وہ محفق قیص واپس نہ عبداللہ کے قاتل کے لیے کیے مغفرت کی دعا کروں گی لوگوں نے کہا چر وہ محفق قیص واپس نہ کہا کہ اس سے کہو کہ وہ آ جا ہے۔ چنا نچہ وہ قیص لے کرآ گیا اور اس کے ساتھ عبداللہ بن عروہ بھی آ نے ۔ اساءؓ نے فرمایا کے قیص عبداللہ کو دے دیاس نے ان کودیدی آ پ نے فرمایا اے عبداللہ بن عروہ کوم ادلیا تھا۔

نے عبداللہ بن عروہ کوم ادلیا تھا۔

نے عبداللہ بن عروہ کوم ادلیا تھا۔

(۳۰۴) حجرالمدری کہتے ہیں کہ مجھ ہے ایک مرتبہ حضرت علی بڑا تھڑ نے فرمایا تیرا کیا حال ہوگا جب کہ تجھ کواس پر مجبور کیا جائے گا کہ تو مجھ پر لعنت بھیج میں نے کہا کیا ایسا ہونے والا ہے؟ فرمایا ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ مجھے اس وقت کیا کرنا چاہیے فرمایا لعنت کے الفاظ کہد دینا اور مجھ سے ہیزاری کا اظہار مت کرنا کہتے ہیں کہ (اب وہ وقت آ گیا) جمعہ کے دن محمہ بن یوسف (حجاج بن یوسف) منبر کے ایک جانب کھڑ ا ہوا اور مجھ سے کہا کہ علی جڑا تی بلانت کر۔ میں نے کہا کہ علی جڑا تی بلانے کی جانب کھڑ ا ہوا اور مجھ سے کہا کہ علی جڑا تی بلانے کے بائی جڑا ہوا اور مجھ سے کہا کہ علی جڑا تی کہ اس پرخدا کیا کہ بھوری کی بھوری کی بناز بی بھوری کی بھوری کی بھوری کی بیان پر خدا کی بھوری کی بھوری کی بھوری کی بھوری کی بھوری کی بھوری کیا کہ بھوری کی بھوری کی

لعنت بھیجے۔ بین کرتمام اہل مجلس رخصت ہو گئے مگر اصل مطلب ایک آ دمی کے سوااور کوئی نہ سمجھ سکا (یعنی بیدکہ انہوں نے علی مڑائن کے بعد محمد بن یوسف کا نام لیااور پھر کہتے ہیں کہ خدااس پر لعنت کرے یعنی محمد بن یوسف پر اور وہ ایک آ دمی خود یہی تھے )۔

(۵۰۰۷) کوفہ میں مغیرہ بن شعبہ کے مقالبے میں چندمقرروں نے کلام شروع کر دیا پھرصعصعہ بن سرحان نے کھڑے ہوکر بولنا شروع کیا۔ مغیرہ نے کہااس کو یہاں سے لے جا کر چبوترے پر کھڑا کرو دہاں کھڑا ہوکراس کوعلی جانٹنڈ پرلعنت کرنا ہوگی (صعصعہ کو لیے جا کر کھڑا کیا گیا ) تو انہوں نے کہا: لعن اللہ من لعن اللہ و لعن علی بن ابی طالب (یعنی لعنت کرے اللہ جس برلعنت کی اللہ نے اورلعنت کرے علی بن ابی طالب پر (اب مطلب بیہ ہوا کہ میں ان سب کو لعنت كرتا ہول جن يرالله لعنت كر چكاہ ورجنہوں نے حضرت على يرلعنت كى ان يربھى لعنت) (ان کو پیجانے والے نے )مغیرہ کوان الفاظ کی اطلاع دی۔مغیرہ نے کہا خدا کی قتم ہم اس کوقید کر ویں گے توصعصعہ نے آ کرعوام کو خطاب کیا کہ : ان ھلذا یابلی الاعلی بن ابی طالب فالعنوه لعنه الله يفخص (مغيره)على إلى المنز كيسوا اورسب علعنت كا الكاركرتاب (اورميس نے تمام ملعونوں پرلعنت کی تھی اب پھر کہتا ہوں )اس پر (ان کا حقیقتا اشارہ مغیرہ کی طرف ہے مگر ایہام اس طرف ہے کہ علیٰ کے بارے میں کہدرہے ہیں) لعنت بھیجو خدا اس پرلعنت کرے (صعصعه کا مطلب کوئی نہیں سمجھا صرف مغیرہ نے ہی سمجھا اس لیے برہم ہوکر کہا) اس کو نکال دو خدااس کی جان نکال لے (قیداس لیے نہیں کیا کہ اس پرعوام میں جوش پیدا نہ ہو جائے ۔مغیرہ بن شعبہ حضرت علیٰ کے مخالف اور معاویہ کے طرفداروں میں سے تھے اور شام کے گورنر تھے )۔ (٣٠١) ايك مخض نے عيسى بن موى ہے كسى چيز كے بارے ميں گفتگو كى اس كے ياس قاضى عبدالله بن شبرمه موجود تقی عیسیٰ نے اس مخص سے کہا تھے کوئی پہیا نتا ہے۔اس نے کہا ابن شبرمد۔ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا میں بہ جانتا ہوں کہ بیابل شرف وصاحب بیت اور صاحب قدم ہے(محاورہ عرب کے لحاظ ہے اس کے بیمعنی ہوتے ہیں کہ صاحب عزت اور اعلیٰ خاندان اورصاحب استقامت ہے) جب ابن شرمہ نکلے تو کسی نے اس بارے میں ان ہے پوچھا تو انہوں نے کہا میں جانتا ہول کہاس کے دو کان ہیں جن کے سوراخ کھلے ہوئے ہیں ( شرف کے معنی ابھار کے ہیں ) اور اس کا گھر بھی ہے جہاں بیسوتا بیٹھتا ہے ( وہی گھر ہے پیر

ضروری نہیں کہاس کی ملکیت بھی ہو) اوراس کے پاؤں بھی ہیں جن سے چلنا ہے۔
( کے ۴۴ ) حجاج نے حضرت عبدالرحمٰن بن ابی لیلیٰ کو مارا اور ان کولوگوں کے سامنے کھڑا کیا اور
ان پرا کی شخص مسلط تھا جو دھمکا کر کہتا تھا کہ لعنت کرعلی جڑا تئے پروہ اس طرح کہدرہ ہے تھے اب اللہ لعنت بھیج سب جھوٹوں پر پھر سکوت کرتے تھے اور آ ہ کرتے تھے اور کہتے تھے علی بن ابی طالب پھر سکوت کے بعد کہتے مختار بن الزبیر۔

(٣٠٨) مبارک ہے منقول ہے کہ حجاج بیٹھا ہوا تھا کہاننے میں ایک بھاری بھرکم موثا تازہ مخض آیا جس کی صورت ہے اس کی غداری عیاں تھی جب اس کو حجاج نے دیکھا تو کہا ابوغا دیہ مرحبااور برابرمرحبا مرحبا كهتار مإيهال تك كداس كوتخت يراسينج برابر بثهايا اور پھراس سے كہا ك ابن سمنہ کوتم نے ہی قل کیا تھا؟ اس نے کہا ہاں حجاج نے یو چھا کیسے؟ ابوغادیہ نے کہا میں نے سے کیااوروہ کیا یہاں تک کہاسے تل کردیا۔ حجاج نے اہل شام سے کہا جو تخص حیا ہے کہا لیسے تخص کو د کھیے جو قیامت کے دنعظیم الجثہ ہوگاوہ اس شخص کو دیکھے جس نے ابن سمنہ کوتل کیا پھرابوغا دیہ نے حجاج ہے سر کوشی کی اور کسی چیز کا سوال کیا اور حجاج نے انکار کیا تو ابوغا دیدنے کہا ہم ان کو دینار دیتے ہیں پھر جب ہم خوداس میں سے پچھطلب کرتے ہیں تو ہم سے ہی انکار کر دیا جاتا ہے اورتم یہ بھی خیال کرتے ہو کہ ہم قیامت کے دن عظیم الجثہ ہوں گے۔ حجاج نے کہا ہاب واللہ جس چخص کی داژ ھاصد پہاڑجیسی اور اس کی ران ورقان (ایک پہاڑی کی چوٹی) جیسی اور پنڈ لی بیضاء جیسی اوراس کے بیٹھنے کی جگہاتنی بڑی جتنی کہ مدینہ سے زبید تک کی ہے (بعض دوز خیوں کی بیرحالت حدیث میں ہے بی<sup>لیج</sup> اس کی طرف ہے) اس کے قیامت کے دن عظیم الباع (عظیم الجثه) ہونے میں کیا شک ہے۔خدا کی تتم اگر عمار بن سمنہ کے تل میں تمام زمین والے شریک ہوجاتے توسب کے سب دوزخ میں داخل ہوتے۔

(۹۰۹) قرش نے بیان کیا کہ مطرف بن عبداللہ ابن الاشعث کے ساتھ تھا (ابن الاشعث عرصہ دراز تک تجاج بیگ کرتے رہے۔ اس بہا در شخص سے تجاج بیگ آ چکا تھا لیکن انجام یہ ہوا کہ بیشہید ہو گئے اور سب ساتھی متفرق ہو گئے ) جب مطرف حجاج کے سامنے لایا گیا بعد اختیام جنگ کے تو اس نے مطرف سے کہا اے مطرف کیا تو بھی کا فرہو گیا تھا۔ مطرف نے کہا انتہام جنگ کی مدد کرتے تو بیہ ہمارے لیے نہیں لیکن وہ ایک جیرت کی حالت تھی اور اگر ہم حق اور اہل حق کی مدد کرتے تو بیہ ہمارے لیے

زیادہ اچھاتھا (اس تفتگو ہے جان نج گئی)۔

(۱۳۱۰) قرشی منقول ہے کہ بھرے میں خوارج کی ایک بڑی جماعت آنگی ان میں سے ایک بوڑی جماعت آنگی ان میں سے ایک بوڑھا ملاجس کا سراور داڑھی سفید تھے۔ خارجیوں نے اس سے بوچھا کہ تو کون ہے؟ تو برے میاں نے (جان بچانے کے لیے) کہا کہ میں یہود کے بارے میں تم سے کچھ بوچھے آیا ہوں کیا تم ہوں کیا تم نے قصد کرلیا ہے اہل دیت کے آل کا (انہوں نے اس کو یہودی تجھ کر) جواب دیا جاؤ تم ہماری طرف سے جہنم میں۔

(۱۱۳) ابوالعباس احمد بن يعقوب نے بيان كيا كه يكيٰ بن المحم ( قاضي ) كى طبيعت ميں سخت حسد تھا اور بردا جالاک تھا۔ جب وہ کسی ایسے عالم کو دیکھتا جو فقد کا ماہر ہے تو اس سے حدیث کا سوال کرتا اورا گرکسی کود کیلیا که بیرحا فظ حدیث ہے تو اس ہے نحو کا سوال کرتا اورا گرکسی کو عالم نحو و کھتا تو اس سے علم کلام کا سوال کرتا تا کہ اس کوشرمندہ کرے اور نہ جمنے دے۔ ایک مرتبہ اس کے پاس اہل خراسان میں ہے ایک ہوشیار آ دمی آیا جو حافظ تھااس ہے مناظرہ کیا کہ اس کو ماہر فنون پایااباس سے کہا کہ حدیث میں بھی کچھ نظرر کھتے ہو؟ اس نے کہا ہاں پھراس سے پوچھا کہ اصول میں ہے تمہیں کیا محفوظ ہے اس نے کہا مجھے شریک کی حدیث یاد ہے جوروایت کرتے ہیں ابواتخق سے اور وہ خرث ہے کہ حضرت علی جائٹنا نے ایک اغلام بازکوسنگسار کیابس پھرخاموش ہوگیا آ گے بات نہ کر سکا ( اس کی بیدوجہ ہے کہ بیاس علت میں متبم اور مشہور تھا )۔ (۳۱۲) ایک شخص نے ہشام بن عمروالقوطی ہے کہا: کم تعدُّ (لفظی ترجمہتم کتنا سیخے ہواسکا عاورے کے لحاظ سے بیمطلب ہوتا ہے کہ تمہاری کیا عمر ہے ) ہشام نے کہاا یک سے دس لا کھاور اس ہے بھی زیادہ تک۔اس نے کہامیں نے بیدریافت کرنے کاارادہ نبیں کیا۔ ہشام نے کہا پھر كيااراده كيااس نے كہا: كم تعد من السّنّ (لفظى ترجمه "تم كتنا سُنتے ہوى ميں ے "ن ك معنی سال کے علاوہ دانت کے بھی ہیں) ہشام نے کہا بتیں۔سولہ اوپر کے اورسولہ نیچے کے اس نے کہامیں نے توبیمعلوم کرنے کا ارادہ نہیں کیا۔ ہشام نے کہا پھر کیا ارادہ کیا ہے اس نے کہا: تکم لك من السنين ( كتن بين تمهار يسال) بشام نے كهاميراان ميں كچھ بھى نہيں سب كامالك الله ہے۔ پھراس نے (سوال كاعنوان بدلا اور) كمافعا سنك (تمهاراس كيا ہے) بشام نے كها بڑی۔ پھراس نے کہافابن کم انت (لفظی ترجمہ 'تو کتنے کا بیٹا ہے۔ بیکی محاورہ ہے جس سے

عمر مراد لی جاتی ہے) ہشام نے کہا دو کا بیٹا ہوں باپ کا ادر مال کا پھراس نے کہا تھ اتنی علیك ( كتنے آئے تھے ير باعتبار محاورہ اس سے بھی عمر ہی مراد ہوتی ہے) ہشام نے كباا كر مجھ ير كچھ آجاتا تو ہلاک ہو چکا ہوتا (اب سائل کی ہمت جواب دے گئی)اس نے کہا پھر (تم بی بناؤ) کس طرح پوچھوں۔ ہشام نے کہایوں پوچھو: کم مصلی من عموك (لینی تنباری عمر كنگی گذر چكی)۔ ( ۱۹۱۳ ) سکندر کے زمانہ میں دوآ دمیوں نے ایک بادشاہ پرحملہ کر کے مارڈ الا سکندر نے کہا جس نے اس کو مارا وہ بڑے کارنا ہے انجام دینے والاسخف ہے اورا گروہ ہم پر ظاہر ہوجائے تو ہم اس کو وہ جزادیں جس کا وہ مستحق ہےاورلوگوں پراس کو بلند کریں۔ جب اس کی خبران دونوں کو ہوئی تو وہ ظاہر ہو گئے اور انہوں نے قتل کا اقرار کر لیا۔ سکندر نے کہا کہ ہم تم کو وہ جزادیں گے جس کے تم مستحق ہوتو جس شخص نے اپنے سر دار گوتل کیا ہو حالا نکہ اس نے اس کا مرتبہ بلند کیا مگر اس نے پھر بھی اینے آ قاسے غداری کی وہ صرف قتل ہی کامستحق ہے اور لوگوں پرتمہار ابلند کرنا اس طرح ہوگا کے میں تم کواتنی بلندلکڑی پر بھانسی دوں گاجس قدرزیا دہ سے زیا دہ بلندفراہم ہوناممکن ہے۔ (۳۱۴)روایت ہے کہ فرعون کے سامنے اس کے دو پرستاروں نے ایک مردِموَمن کی چغلی کھائی ( کہ بیرا پنارب خدا کو سمجھتا ہے فرعون کونہیں سمجھتا ) فرعون نے اس کو بلایا اوران دونوں کو بھی اوران دونوں سے یو چھا کہتم دونوں کارب کون ہےانہوں نے کہاتو۔ پھرمؤمن سے کہا تیرا رب کون ہے؟ اس نے کہا میرارب وہی ہے جوان کارب ہے ( یعنی اللہ جوحقیقتا سب کا رب ہے) فرعون نے کہاتم نے ایسے تخص کو مجھ سے آل کرانے کے لیے شکایت کی جومیرے ہی دین پر ہےاس پران دونوں کولل کر دیا بعض نے کہا ہے حق تعالیٰ کے اس ارشاد میں اس طرف اُشارہ ہے:فوقه اللہ سَيّاتِ مامكرو اوحاق بَال فرعونَ سُوْءَ العَذَابِ۔ (۱۳۱۵) اسحاق بن مانی کہتے ہیں کہ ہم ابوعبداللہ احمد بن صبل جیلید کی خدمت میں ان کے مکان پر بیٹھے تھے اور ہارے ساتھ مروزی اور مہنی بن کیل شامی بھی تھے تو کسی نے دروازہ كفتكه ثاياا وركها كيامروزي بيهان بين اورمروزي ينهين حاييت تفاكداس كويبال كي موجود كى كاعلم ہوتومہتی بن یکی نے اپنی انگلیاں (دوسرے ہاتھ کی مہتقیلی پر رکھیں اور (اپنی متھیلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ) کہامروزی بیہاں نہیں ہیں اور مروزی کا بیہاں کیا کام-اس پرامام احمد ہنس

پڑے اور اس پران سے پچھ گرفت نہیں گی۔ (۳۱۷) ابو بکر مروزی ہے مروی ہے مہنی بن یجیٰ شامی ابوعبداللہ (امام احمدٌ) کے پاس پچھ ا حادیث لیے ہوئے آگر کہنے گے اے ابوعبداللہ میرے ساتھ یہ احادیث ہیں اور میں نے چلا جانے کا ارادہ کرلیا ہے آپ یہ مجھے پڑھاد ہے کے ام احمد نے یو چھا کب جاؤگے کہنے گے کہ ابھی جاؤں گا تو انہوں نے اس وقت حدیثیں بیان کر دیں اور یہ چلے گئے جب دوسرایا تیسرادن ہوا تو یہام احمد کے یہاں آئے امام احمد نے ان سے کہا کہ کیا تم نے مجھ سے بینیں کہا تھا کہ میں ابھی بغداد سے جارہا (باہر) جارہا ہوں کہنے گئے کہ میں نے آپ سے یہ تو نہیں کہا تھا کہ میں ابھی بغداد سے جارہا ہوں میں نے جو کہا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ میں آپ کے وجہ ہے ابھی چلا جاؤں گا۔

(کاسل) قاضی عربان کے سامنے ایک نوجوان کو لایا گیا جونشہ میں تھا عربان نے اس سے کہا تو کون ہے تواس نے یہ شعر کہا ہے۔

انا ابن الذی لا ینزل الدھو قدرۂ اللہ و ان نزلت یوماً فسوف تعرد ترجہ: میں اس کا بیٹا ہوں کہ زمانہ جس کی قدر نہیں گراسکتا اورا گر کسی دن گرجائے تو پھرواپس آجائے گی۔ اس کے بعد اس نے اپنے سیا ہی ہے کہاتم اس سے پوچھوتو اس نے کہاوہ صاحب باقلا کا

بیٹا ہے اور ایک روایت میں دوسرا شعر بھی ندکور ہے۔

تری الناس افواجًا الی ضوءِ نّارہ الله فمنهم قیام حولها و قعود (ترجمہ)تم لوگوں کی جماعتیں اس کی آگر وشن میں دیھو کے کوئی ان میں کھڑا ہوا ہوگا اور کوئی بیٹھا ہوگا۔ اس نے اس کا مطلب بیسمجھا کہ کسی صاحب جاہ مخص کا بیٹا ہے تو اس کو چھوڑ دیا مگر وہ ایک بیٹھیارے کا بیٹا تھا۔

الی ہی ایک دکایت قربانی نے اخبار الدول میں تحریری ہے کہ قدموں مضافات مبون میں ہے ایک بستی ہے جس میں اہل سنت والجماعت رہتے ہیں وہاں ایک تمام ہے جس میں سے انواع اقسام کے استے سانپ نکلتے ہیں جن کا شار مشکل ہے تی کہ جو محض وہاں شل کے لیے بیٹھتا ہے تو ویک ہے کہ سانپ پانی کی نالی پر گھو متے اور پنچ کر تے رہتے ہیں اور جب باہر آ کر پہننے کے لیے اپنے کپڑے اٹھا تا ہے تو ان میں سے بھی سانپ زمین پر گرتے ہیں لیکن وہ کی کو نقصان نہیں پہنچاتے بعض فضلاء نے بیان کیا کہ اس بستی میں ایک قبر پر میں نے بیکھا ہوا دیکھا۔ انا ابن من کانت الربیح طوع امر و بعجبھا اذا شاء و بطلقها اذا شاء (ترجمہ) میں اس کا بیٹا ہوں جوابیا تھا کہ ہوا اس کے تالع فر مان تھی وہ جب چاہتا تھا اس کو چھوڑ دیتا تھا) یہ بات بھی کو بہت عظیم معلوم ہوگئ پھر آ میں دوسری قبر کی طرف متوجہ ہوا جو اس کے برابر تھی تو ویک ہوں کہ اس پر بیا کھا ہے لا تعتر بقو لم فعا کان ابوہ میں دوسری قبر کی طرف متوجہ ہوا ہوا ہی اگر اشاء (لیمن اس کی بیا ہتا تھا اس کی دھوکے میں نہ پڑواس کا باپ ایک الاحداد یحب الربح فی کیرہ و کی میں ہوا کوروک کیا تھا ادا شاء (لیمن اس کی بیا ہتا تھا اس کی دھوکے میں نہ پڑواس کا باپ ایک الاحداد یحب الرب ایک دھوکی میں ہوا کوروک کی تھا اور جب چاہتا تھا اس کو چھوڑ تا تھا ) اشتیاتی اجرعفی عند الو ہار تھا جو اپنی تھا تھا اس کی دھوکی میں ہوا کوروک کیا تھا اور جب چاہتا تھا اس کو چھوڑ تا تھا ) اشتیاتی اجرعفی عند

( ۱۸ سا ) الحراث بن مسكين يربهي مصيبت كا وقت آگيا جب ابن ابي دوادلوگول كاخلق قر آن کے مسئلہ میں امتحان کر رہا تھا (بیمردود قاضی ابن ابی دوادمسئلہ خلق قرآن میں سب سے بیش پیش تفاامام احد کو بھی اس کی خباشوں سے معتصم بااللہ کے عہد میں بڑے مصائب اور شدا کد برداشت کرنا ہڑے )اس نے حارث سے کہاشہادت دے کہ قرآن مخلوق ہے۔حارث نے کہا که میں گواہی دیتا ہوں کہ بیہ جاروں مخلوق ہیں اور پہلے اپنی جارانگلیوں کو کھول کر سامنے کر دیا (جس طرح عام طور برِ گفتگو میں شار کی تعدا د کا اشارہ انگلیوں کے عدد ہے بھی کر دیا جا تا ہے ) پھر کہا ( گویا اب ان چار کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے ( مگر نیت بیہ نہ تھی ) توریت 'انجیل' زبور' قرآن ۔اس طرح تعریض اور کنامہ کی امداد ہے آل ہے رہائی حاصل کر لی۔ (١٣١٩) مارے شخ عبدالو ہاب انماطی نے بیان کیا کداحمد بن عبدالحسن وکیل کے یاس گواہی کے کاغذات اٹھا کرلائے گئے جن پر پہلے (اپنی رائے کو) لکھ رکھا تھاوہ ہرایک کا شروع کھول کر اس پر لکھتے جاتے تھے ان سے کہا گیا کہتم پہلے کے خلاف کیوں لکھ رہے ہوتو انہوں نے کہا کہ میں لکھ رہا ہوں: ما ذکر صحیح (اگر ماموصولہ ہواور متبادر بھی یہی ہے تواس کے معنی سے ہیں کہ جوذ کر کیا گیاضچے ہے مگراس نے فوراًا پنی غلطی کی تاویل کردی کہ ) میرامقصودصحت کی نفی ہے ( یعنی بیمانا فیدہے )۔

# بُاکِ عِن

ایسے لوگوں کا ذکر جومسکت جواب سے ڈشمن برغالب آ گئے (۳۲۰)خبیب بن بیار سے مروی ہے کہ میں اورایک میرا ہم قوم اسلام لانے سے پہلے حضور

مَنْ الْمُنْ الْمُنْ اللّهِ اللّهِ مِن عاضر ہوئے جب کہ آب مَنْ الْمُنْ اللّهِ جہاد کی تیاری کررہے تھے۔ ہم نے عرض کیا کہ ہم کواس سے حیا آتی ہے کہ ہماری قوم تو میدان جنگ میں ہواور ہم ان کے ساتھ نہ ہوں۔ آب مَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ اللّهُ عَلَیْ ہُوں کے ہو؟ ہم نے عرض کیا نہیں۔ آب مَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَیْ ہُوں اسلام لا چکے ہو؟ ہم نے عرض کیا نہیں۔ آب مَنْ اللّهُ اللّ

چکا تھا پھر (ابیاا تفاق ہوا کہ) ای (مقتول) کی بٹی ہے میں نے نکاح کرلیا۔ وہ مجھے کہا کرتی تھی کہ تونے ایسے مخص کو تا بود کیا جو تھے یہ بدھی پہنا گیا (بدھی سے اشارہ اس ضرب کے نشان کی طرف ہے) میں یہ جواب دیا کرتا تھا کہ تونے اس مخص کو نابود کر دیا جس نے تیرے باپ کو دوزخ بھیجنے میں جلدی کی۔

(۱۳۲۱) منقول ہے کہ حویطب بن عبدالعزی کی عمرایک سومیں سال تک پہنچ گئی تھی۔ان کی عمر ایک سومیں سال تک پہنچ گئی تھی۔ان کی عمر کے ساٹھ برس جاہلیت میں گذر ہے اور ساٹھ برس اسلام میں۔ پھر جب کہ مروان بن الحکم مدینہ کا والی (حاکم) بن گیا تو حویطب اس کے پاس گئے اس سے مروان نے کہا تمہارای کیا نیت ہے؟ تو حویطب نے اپنا ارادہ فلا ہر کیا۔مروان نے اس سے کہا بڑے میاں تمہاراا اسلام پیچھے جا رہا یہاں تک کہ تم سے کم عمرنو جوان سبقت لے گئے۔حویطب نے کہا خدا کی تئم بہت مرتبہ میں نے اسلام قبول کرنے کا پختہ ارادہ کیا گر ہر مرتبہ تمہارے باپ (حکم) نے دیر کرادی اور مجھمنع کرتارہا اور میہ کہتارہ کہتو اپنے باپ دادا کے دین کو محمد کے دین کے لیے چھوڑ رہا ہے تو مروان حیے رہا اور جو پچھ ہوا اس پرشر مندہ ہوا۔

(۳۲۲) محربن ذکریانے بیان کیا کہ میں ایک مجلس میں موجود تھاجس میں عبیداللہ بن محربن عالیہ علی موجود تھے۔عبیداللہ ہے جعفر ہاشی نے کہا قرآن میں ایک قائشی تھی اور جعفر بن القاسم ہاشی موجود تھے۔عبیداللہ نے کہاوہ کوئی آیت ہے جعفر نے کہا اللہ تعالی نے بت خصوصاً بنی ہاشم کے لیے تازل ہوئی عبیداللہ نے کہاوہ کوئی آیت ہے جعفر نے کہا اللہ تعالی نے فرمایا: و اقد لذیح لک و کیقو ملک ابن عاکشہ یعنی عبیداللہ نے کہا حضور مالی قوم قریش تھی اور قریش ہونے میں ہم تمہارے شریک ہیں جعفر نے کہا نہیں بلکہ یہ آیت ہارے لیے خاص ہے۔عبیداللہ نے کہا کہ اچھا تو اس کو اور و گذب بہ قوم ک و ھو المحق کو بھی اس کے ساتھ لیتے جاؤ۔ اب جعفر خاموش ہوگیا اور اس کو جواب نہ بن یڑا۔

(۳۲۳) مروی ہے کہ معاویہ نے عبداللہ بن عامر نے کہا بجھے تم سے ایک ضرورت ہے کیا تم اے پورا کردو گے؟ اسے پورا کردو گے؟ اسے پورا کردو گے؟ انہوں نے بھی اقر ارکرلیا۔عبداللہ نے کہا آپ اپنی حاجت بیان سیجئے۔معاویہ نے کہا میں چاہتا ہوں کہتم مجھے اپنے سب مکان اور جائیداد جو طاکف میں ہے سب ہبہ کر دو۔عبداللہ نے کہا «کردی" معاویہ نے کہا اس کو عبداللہ نے کہا" وہ سب مجھے واپس کردو" ان کو بھی

کہنا پڑا کہا چھاوالیس کی۔

(۳۲۴) یمن کی ایک قوم نے ہشام بن عبدالملک کے سامنے اپنی بڑائیاں ماریں۔ہشام نے خالد بن صفوان ہے کہا کہ ان کو جواب دوخالد نے کہا یہ لوگ تو بالکل ظاہر ہیں چا دروں کے بننے والے جولا ہے (بیمن کی چا درمشہورتھی) اور چمڑے کو دباغت دینے والے (پھار) اور بندر نچانے والے جن کی بادشاہ ایک عورت تھی اور اس قوم کا حال (سلیمان کو) ایک جانور ہدہدنے بتایا اوران کو چوہوں نے غرق کر دیا۔

(۳۲۵) غیلان نے عبدالرحمٰن سے کہا میں تمہیں خدا کی قتم دیتا ہوں یہ بتاؤ کیا اللہ تعالیٰ کو پہند ہے کہا میں تمہیں خدا کی قتم دیتا ہوں یہ بتاؤ کیا اللہ تعالیٰ کو پہند ہے کہا میں تمہیں خدا کی قتم دیتا ہوں یہ بتاؤ کہ کیا اللہ تعالیٰ اس پر مجبور ہے کہ لوگوں کی نافر مانی برداشت کرے؟ اس جواب سے گویا رہیعہ یعنی عبدالرحمٰن نے خیلان کے منہ میں پھر تھونک دیئے۔

(۳۲۲) ایک بڑا مجرم مامون کے سامنے کھڑا کیا گیا۔ مامون نے اس سے کہا واللہ میں تجھے ضرور قبل کروں گا۔ اس نے کہا اے امیر المؤمنین مجھ پرنری سیجئے۔ نرمی بھی آ دھی معافی ہے۔ مامون نے کہا کیونکر میں نے حلف کیا ہے کہ تجھے قبل کروں گااس نے کہا اے امیر المؤمنین آ پ کے لیے یہا چھا ہے کہ آ پ اللہ کے قسم تو ڑنے والے کی حیثیت سے پیش ہوں اس ہے کہ آ پ ایک قاتل کی حیثیت سے پیش ہوں اس ہے کہ آ پ ایک قاتل کی حیثیت سے پیش ہوں اس ہے کہ آ پ ایک قاتل کی حیثیت سے بیش ہوں اس ہے کہ آ پ ایک قاتل کی حیثیت سے پیش سے جا کیں۔ مامون نے اس کومعاف کردیا۔

(۱۳۲۷) منصور نے ذکر کیا کہ بیجی بن آتم کو جب بصرے کا قاضی بنایا گیا تو اس کی آکیس سال کی عمرتھی لوگوں نے اس کوحقیر اور کم درجہ سمجھ کرامتحان کے طور پراس سے سوال کیا کہ قاضی صاحب کی کیا عمر ہے۔ بیجیٰ نے جواب دیا کہ آتی ہی عمر ہے جتنی عمّا ب بن اُسید کی تھی جب کہ رسول اللّٰمُ کَالِیْمِ اِنْ اِنْ کُووالی مکہ بنایا تھا۔

(۱۳۲۸) نظام رازکو پوشیده نہیں رکھتا تھا ایک مرتبہ یونس تمار نے اس سے ایک راز پوشیدہ طور پر
کہا نظام نے اس کو کھول دیا اس پر یونس نے اس کو ملامت کی تو نظام نے لوگوں سے کہا کہ اس
سے پوچھو کہ تو نے بھی رازکوکسی کے سامنے کھولا ہے ایک مرتبہ یا دویا تمین یا چار مرتبہ پھراب اس
کا گناہ کس پر ہے۔ تو وہ اس پر راضی نہ ہوا کہ گناہ کی ذمہ داری میں شریک ہوتی کہ نظام نے اس
کا پوراباراس صاحب سر پر ہی ڈال دیا (کے راز کھولنے کی ابتداء نظام سے کہ کرخودا سی نے کی)

(۳۲۹) مبرو کے شاگر و جب جمع ہو کر حاضری کی اجازت مانگا کرتے تھے تو اجازت لے کر آئے والا (مبروکی طرف ہے) آ کر کہا کرتا تھا کہ اگر تمہارے ساتھ ابوالعباس زجاج موجود ہوتو آنے کی اجازت ہے ورنہ واپس ہو جاؤ ایک مرتبہ وہ سب آئے اور زجاج ان میں نہیں تھا۔ ان سے وہی کہد دیا تو سب واپس ہو گئے مگر ان میں کا ایک شخص جس کا نام عثان تھا کھڑار ہا اوراس نے اجازت لانے والے ہے کہا کہ ابوالعباس (مبرد) سے عرض کر دو کہ تمام قوم منصرف ہوگئی (لیعنی واپس ہوگئی) سوائے عثان کے کہ وہ غیر منصرف ہوگئی (لیعنی واپس ہوگئی) موجوف کے جب عثان نکرہ ہوگا (لیعنی عومیت رکھتا ہوگا) تو منصرف ہوگا (اوراس کو واپس جانا ہوگا) اور جم جھے کو معرف (لیعنی اہل خصوصیت) نہ بنا تھیں ہے لہذا خیریت سے واپس جانا ہوگا) اور جم جھے کو معرف (لیعنی اہل خصوصیت) نہ بنا تھیں ہے لہذا خیریت سے واپس جانا ہوگا) اور جم جھے کو معرف (لیعنی اہل خصوصیت) نہ بنا تھیں ہے لہذا خیریت سے واپس حاؤ۔

(۱۳۳۰) آیک حجازی شخص نے ایک آ دی ہے کہا ہمارے پاس سے علم نکل چکا ہے۔اس نے کہا ہاں مگروہ اب تک تمہاری طرف واپس بھی نہیں آیا۔

راسس ) ایک جوان نے ایک دن شعبی کے سامنے کلام کیا۔ شعبی نے کہا ہم نے بیہیں سناجوان نے کہا کیا آپ نے تمام علم سن لیا ہے۔ شعبی نے فر مایانہیں۔ اس نے کہا کیا آپ نے آ دھاعلم سنا ہے انہوں نے کہانہیں۔ جوان نے کہا تو اس کواس مصد میں شار کر کیجئے جو آپ نے اب تک نہیں سناشعی لا جواب ہو گئے۔

(۳۳۲) عبدالله بن سلیمان سے مروی ہے کہ ہارون اعور پہلے یہودی تھا پھراسلام لے آیا اور اس کا اسلام مخلصانہ تھا اس نے قرآن خوب حفظ کرلیا تھا اور مسائل نحو حفظ کیے۔ ایک مرتبہ اس سے ایک شخص نے ایک مسئلہ میں مناظرہ کیا تو ہارون اس پر غالب آگیا اس مغلوب شخص کو اور سیے ایک شخص نے برا سی جھے نہ سوجھا تو یہ کہنے لگا پہلے تو یہودی تھا پھر اسلام لایا۔ ہارون نے اس سے کہا پھر کیا ہیں نے برا کیا پھر بھی ہارون ہی عالب رہا اور اللہ بی تو فیق دینے والا ہے۔

(سسسسس) ملک بن سلیمان سے مروی ہے کہ ابراہیم بن طہمان کا بیت المال سے وظیفہ جاری تھاان سے خلیفہ کی مجلس میں ایک مسئلہ پوچھا گیا انہوں نے کہا میں نہیں جانتالوگوں نے ان سے کہاتم بیت المال سے ہرمہینہ اتنا اور اتنا لیتے ہوا ور ایک مسئلہ بخو بی نہیں بتا سکتے۔ انہوں نے جواب دیا میں ان ہی جوابات پر وظیفہ لیتا ہوں جو بخو بی بتایا کرتا ہوں اور اگر میں ان مسائل پر بھی لیا کرتا جو بخو بی نہیں بتاسکتا تو بیت المال ہی ختم ہوجا تا مگر وہ مسائل جو میں نہیں بتاسکتا ختم نہ ہوتے ۔خلیفہ نے اُن کے جواب کو پسند کیا ان کوانعام اور خلعت فاخرہ دیا اور ان کا مشاہرہ بھی پڑھادیا۔

( ۱۳۳۳) ابوالعباس مبرونے بیان کیا کہ ایک شخص کچھلوگوں کا مہمان بن گیاان کو بارمحسوس ہوا تو شوہر نے بیوی سے کہا کہ اس سے کس طرح معلوم کیا جائے کہ یہ کب تک تھہرے گا۔ عورت نے کہا آپس میں کوئی جھٹرے کی بات بناؤیہاں تک کہ ہم اس سے فیصلہ کرانے کے لیے پہنچیں وہ دونوں ایک ایسی داستان بنا کراس کے پاس گئے عورت نے مہمان سے کہا''اس اللہ کے واسطے سے جوکل آپ کے کھانے میں برکت دے گا بتا ہے کہ ہم میں کون ظالم ہے' مہمان نے کہا تھے کہ ہم میں کون ظالم ہے' مہمان نے کہا تھے کہ ہم میں کون ظالم ہے' مہمان نے کہا تھے ہے۔ اس اللہ کی جو تہمار سے یہاں میرے کھانے میں ایک مہینہ تک برکت دے گا میں نہیں جانیا۔'

(**۳۳۵)** ابن خلف ہے مروی ہے کہ ہارون الرشید ایک دن سیر کے لیے نکلے اور اینے لشکر ہے جدا ہو گئے اورفضل بن الربیع اس کے پیچھے تھا انہوں نے راستہ میں ایک بڈھے کو دیکھا جو گدھے پرسوار تھااوراس کے ہاتھ میں ایک لگام تھی جوالی گندی تھی گویا مینگنیوں سے بھری ہوئی آنت ہے اس کی صورت پر نظر کی تو اس کی آئکھوں سے پانی بدر ہاتھا ہارون نے اس کو چھیڑنے کے لیے فضل کو آئکھ ماری فضل نے اس سے کہا بڑھے کہاں جار ہاہے اس نے کہا کہا ہے بار ڈ میں ۔فضل نے کہا کیا تجھے ضرورت ہے کہ میں تجھے ایک ایسی دوابتاؤں کہ اگراینی آتھوں پر آ نے اس کا استعمال کیا تو میدرطوبت بہنا بند ہو جائے گی اس نے کہا مجھے تو اس کی بہت ضرورت ے فضل نے کہا ہوا کی لکڑیاں اور یانی کا غبار اور کما ۃ کے بیتے (بیا یک ایسی بوئی ہوتی ہے جس بر یتہ ہوتا ہی نہیں )ان سب کواخروٹ کے حھلکے ( کا کھرل بنا کراس ) میں خوب پیس اوراس سرمہ کوآ نکھوں میں لگا تو جو شکایت ہے وہ جاتی رہے گی۔ بڈھا بین کراینے گدھے کے یالان پر کچھ جھکااوراس نے ایک بہت لمبا گوز مارا پھر بولا یہ تیرے نسخہ تجویز کرنے کی اُجرت ہےا ہے لے لے پھراگراس ہے ہم کوفائدہ پہنچاتو ہم اور دیں گے (فضل کو جواب نہ بن پڑا)اور ہارون رشیدا تنابنسا کے قریب تھا بہنتے ہنتے اپنے گھوڑے سے پنچے گر پڑے۔ (۳۳۲) جا حظ کا بیان ہے کہ خلیفہ مہدی نے قاضی شریک سے کہا جبکہ مویٰ بن عیسیٰ بھی اس

کے پاس موجود تھا کہ اگر آپ کے سامنے عیسیٰ کوئی شہادت دیتو کیا آپ اس کوقبول کر سکتے ہیں؟ مہدی نے بیسوچا تھا کہ دونوں میں اختلاف پیدا کراد ہے۔ قاضی شریک نے کہا جس سے آپ سوال کررہے ہیں و عیسیٰ سے نہیں ہو چھے گا وہ امیر المؤمنین سے ہی دریا فت کرے گا۔اگر امیر المؤمنین نے اس کاعدل ظاہر کیا تو اس کی شہادت قبول کرلے گا اس سوال کو قاضی نے اُسی مرلوٹا دیا۔

( ۱۳۳۷) ابو بکر بن محمہ نے ذکر کیا کہ میراا یک بھائی بہت ایٹھے اشعار کہتا تھا ایک شخص نے جو
آپس کا تھا اورا پچھے اشعار کی وجہ ہے اس ہے حسد کرتا تھا اس ہے کہا کہ میں نہیں سجھتا اس کے کیا
معنے کہ ایک عجمی استھے اشعار کیے! بجز اس کے کہ یہ مانتا پڑے گا کہ اس کی ماں پرکوئی عربی چڑھ گیا
تھا (یہ اس کے نطفہ کا اثر ہے ) اس نے اس شخص ہے کہا کہ اس طرح تیرے قیاس کے مطابق یہ
لازم آتا ہے کہ جوعر بی شخص الجھے اشعار نہ کہہ سکتا ہو اس کی ماں پرکوئی عجمی چڑھ بیٹھا ہوگا (اس
لیے وہ اجھے اشعار نہیں کہہ سکتا)

(۳۳۸)ایک هخص دوسرے پرغضب ناک ہوگیااس نے پوچھا کہ کس وجہ سے غصہ آگیااس نے کہاایک ثق**ہ**خص نے تمہاری گفتگو مجھ سے نقل کی ہے اس شخص نے کہااگر وہ ثقہ ہوتا تو چغل خوری نہ کرتا۔

یجیٰ بن اکٹم نے کہا کیا امیر المؤمنین نہیں جانتے کہ بیکس نے کہا۔ مامون نے کہانہیں یجیٰ نے کہا پیشعراحمدابن الی نعیم بدکار کاہے جس کے پیشعر بھی ہیں:

حاکمنا یوتشی و قاضینا الله یلوط والراس شوما راس (ترجمه) بماراحاکم رشوت لیتا به اور بمارا قاضی اغلام بازی کرتا به اورسب کا سردار شریس بھی سب کا سردار ہے۔ لا احسب المجور ینقضی و علی الم الائتیة و الی من ال عباس

### 

(ترجمہ) مجھے امیرنہیں کے طلم کاسلسلہ ختم ہوجائے گا جبکہ امت کا والی عباس کی اولا دمیں سے ہے۔ بیمن کر مامون حیپ رہ گیا اور شرمندہ ہو کر خاموش ہوا پھر کہنے لگا مناسب ہے کہ احمد بن الی نعیم کوسندھ جلاوطن کر دیا جائے۔

( ۱۳۴۰) یعقوب الشحام کہتے ہیں کہ مجھ سے ابوالہذیل نے بیان کیا کہ ایک یہودی بھرے میں آیا اور اس نے عام متکلمین کو بند کر دیا میں نے اپنے چچا سے کہا میں اس یہودی سے مناظرہ کرنے کے لیے جانا جا ہتا ہوں۔ چپانے کہا بیٹا وہ متکلمین بھرہ کی ایک جماعت کو ہرا چکا ہے میں نے کہا مجھے ضرور جانا ہے تو بچپانے میراہاتھ پکڑلیااور ہم اس یہودی کے پاس پہنچ گئے تو میں نے اس کواس حال میں پایا کہ وہ ان لوگوں سے جواس سے بحث کرتے ہیں اپنے سامنے حضرت موی ملیق کی نبوت کا قر ارکراتا ہے پھر ہمارے نبی مَالْتُیْم کی نبوت کا انکار کرتا ہے پھر کہتا ہے کہ ہم اس نبی کے دین پر ہیں جس کی نبوت پر ہم (مسلمانوں) نے بھی اتفاق کیا (اور ہم نبوت محری ہے اتفاق نہیں کرتے ) تو ہم اس دین کو کیوں مانیں جس کا نبی متفق علیہ ہیں ہے اور اس کا اقرار کیوں کریں۔اب میں اس کے سامنے پہنچ گیامیں نے کہامیں تجھے سوال کروں گایا تو مجھ ہے سوال کرے گا۔اس نے کہا بیٹا کیا تو ویکھانہیں کہ میں نے تیرے مشائخ کوتو گفتگو میں بند كرركها ہے۔ میں نے كہاان باتوں كوچھوڑ واوران دوباتوں میں سے ایک اختیار كرو۔اس نے کہا کہ میں سوال کرتا ہوں کہ کیا موی اللہ کے انبیاء میں سے ایک ایسے نی نہیں ہیں جن کی نبوت سیح اوران کی دلیل نبوت ٹابت ہے تو اس کا اقرار کرتا ہے یا انکارا گرا نکار کرتا ہے تو تو اپنے صاحب ( بعنی نی کریم من النینوم) کی مخالفت کرے گا۔ میں نے اس سے کہا کہ جوسوال تو مویٰ کے بارے میں مجھ سے کر رہا ہے میرے نز دیک اس میں دوصورتیں ہیں ایک بیہ کہ میں اقرار کرتا ہوں اس موی کی نبوت کا جس نے ہمارے نبی مثالی فیڈ کی نبوت کے سیجے ہونے کی خبر دی اور ہم کو حکم دیاان کے اتباع کا اور بشارت دی ان کی نبوت کی اگر تو اس موٹ کے بارے میں مجھے سے سوال كرر ہاہے تو میں اس كی نبوت كا اقرار كرتا ہوں اوراً كرتو جس مویٰ کے بارے میں سوال كرر ہا ہے وہ ایبا ہے کہ ہمارے نبی مُنافِیْزُم کی نبوت کا اقر ارنہیں کرتا اور اس نے ان کے انتباع کا ہم کو تھم نہیں دیااور نہاس نے ان کی آمد کی بشارت دی تو میں اس کونہیں پہچانتا اور نہ میں اس کی نبوسے کا اقرار کرتا ہوں اور وہ میرے نز دیک دوصورتیں ہیں اگر وہی توریت مراد ہے جواس مویٰ پرنازل

ہوئی جس نے ہمارے نبی محمرمنگا فیٹو کی نبوت کا اقرار کیا تھا تو بیتوریت حق ہے اگروہ توریت مراد ہے جس کا نو دعویٰ کرر ہاہے تو جھوٹی ہے اور میں اس کی تصدیق نہیں کروں گا پھراس نے کہا کہ میں تنھ سے علیحدگی میں ایک بات کہنا جا ہتا ہوں جوصرف میرے اور تیرے درمیان ہوگی میں نے خیال کیا کہ شاید کوئی نیک بات ہو۔ میں اس کے قریب پہنچ گیا اس نے آ ہتہ آ ہتہ مجھے گالیاں دینا شروع کر دیں کہ تیری ماں ایسی ہےاورالیں ہےاورجس نے تحقیقتلیم دی اس کی ماں ایسی ہے وہ گالیوں میں بجائے کنا یہ کے عرباں الفاظ استعمال کرر ہاتھا دراصل وہ کوشش کرر ہا تھا کہ میں اس پرحملہ کر بیٹھوں پھراس کو بیہ کہنے کا موقع مل جائے کہ مجھ پرحملہ کر دیا گیا (اس لیے میں جار ہا ہوں ممروہ اس میں کامیاب نہ ہوسکا ) پھر میں نے حاضرین مجلس ہے خطاب کیا اور میں نے کہااللہ تم کوعزت وے کیامیں نے اس کو جواب نہیں دیاسب نے کہا بیٹک پھرمیں نے کہا کہاس نے جب مجھے ہے سر گوشی کی تو مجھے ایسی گالیاں دیں جن سے حدواجب ہوتی ہے اور میرے استاد کو بھی ایسی ہی گالیاں دی اور اس نے بیہ خیال کیا تھا کہ میں (بیہ مغلظات من کر) اس يرحمله كردول كالجراس كوبيد دعوى كرنے كاموقع مل جائے گاكه بهم نے اس پرحمله كيا تھا۔ابتم بہجان چکے ہوکہ کس قماش کا مخص ہے بس پھر توعوام کے ہاتھوں سے اس پر جوتے پڑنا شروع ہو گئے اور وہ بصرے ہے بھا گتا ہوا نکلا اور وہاں لوگوں کے ذمہ اس کا بہت سا قرض تھا اس کو بھی حچوڑ گیا کیونکہاس طرح لا جواب ہونے کے بعد جو چیز اس کو پیش آئی وہ خطر ناک ہے۔ (۱۳۴۱) ایک مرتبہ جماز متوکل باللہ کے یہاں پہنچا۔متوکل نے کہا ہم تجھ سے صفائی طلب کرنا عاہتے ہیں (استبراء کے معنے فقہ کی اصطلاح میں یہ ہیں کہ ایک یا دوحیضو ں کود کی*ھ کررحم* کی صفائی کا اطمینان کر لینا کہمل تونہیں ہے) جماز نے جواب دیا کہ ایک حیض سے یا دوحیض ہے۔تو سب حاضرین مبننے لگے۔ پھراس کو فتح (بن خا قان) نے کہا کہ میں نے امیرالمؤمنین سے تیرے بارے میں طے کرلیا ہے وہ تجھے بندروں کے جزیرہ کا حاکم بنانے پر تیار ہو گئے ہیں۔اس نے فتح سے کہا کیا آپ (امیرالمؤمنین کی )اطاعت سے باہر ہو گئے ہیں خدا آپ کونیک ہدایت د ہے۔ فتح تو مفتوح ہو گئے اور حیب رہ گئے ۔ پھرمتوکل نے تھم دیا کہاس کو دس ہزار درہم انعام دیا جائے۔وہ اس نے لیا اور کریز ااور خوش سے مرگیا یعنی شادی مرگ واقع ہوگئی۔ ( ۳۳۲) عنمی نے بیان کیا کہ ولیدین زید ہشام بن عبدالملک کے یہاں آیا اور ولید کے سریر

ا کے منقش خوبصورت دستارتھی اس ہے ہشام نے کہا کہ بیمامہ کتنے میں خریدا؟ ولیدنے کہاا یک ہزار درہم میں۔ ہشام نے کہا ایک عمام پر ایک ہزار ورہم بہت ہیں ولید نے کہا اے امیرالمؤمنین بیرقم میں نے اپنے ایک ایسے عضو کے لیے خرچ کی ہے جوتمام جسم میں شریف تر ہےاورآپ نے ایک جاریہ یعنی کنیزخریدی ہے دس ہزار درہم میں خسیس ترعضو کے لیے۔ ( ٣٣٣ )معن بن زائدہ دينداري كى كمي ميں مشہورتھا۔اس نے ابن عياش كے پاس ايك ہزار دینار بھیجاور بیکھا کہ میں بیا یک ہزار دینارتمہارے پاستم ہے دین خریدنے کیلئے بھیجنا ہوں ہیہ مال قبضہ میں کرواور دین کے سپر دگی کی تحریر لکھ کر بھیج دوانہوں نے لکھامیں نے دیناروں پر قبضہ کرلیااوراس پراییے دین کوئیج کر دیا بجز تو حید کے کیونکہ میں جانتا ہوں کہتم کواسکی قدرنہیں۔ ( ۱۳۴۴ ) يموت بن المزرع نے بيان كيا كەمير ب والداور جماز طبيلتے ہوئے جار ہے تھے شام کے وفت اور میں ان دونوں کے پیچھے تھا۔ ہمارا گذرایک امام پر ہوا جومنتظر کھڑا تھا کہ کوئی ادھر ہے گذر بے نواس کوساتھ لے کر جماعت ہے نماز پڑھ لے۔ جب اس نے ہم کودیکھا تو فوراُ ہی نماز کے لیے تکبیر پڑھنا شروع کر دی تو اس ہے جماز نے کہا کہ چھوڑ بیے کیا کرنے لگا۔ کیونکہ رسول الله مُنَاتِينًا في تلقى جلب منع كيا ب (تلقى جلب مراد باس قافله تجار سے ملناجو اموال تنجارت دوسرے شہروں ہے لاتے تھے۔ صحیحین میں ہے کہ جب تا جروں کا قافلہ مدینہ ہے باہر پڑاؤ کرنا تھا تو لوگ وہیں جا کرمول تول شروع کر دیتے تھے سے بات عوام کے لیے موجب تکلیف ہوتی تھی اس لیے حضور مُلَا تُنْتُم نے تھم دیا تھا کہ کوئی ان سے سودا کرنے کے لیے باہر جا کرنہ ملے جماز نے اپنے کو قافلہ والوں کے مشابہ ظاہر کر کے امام کی تکبیر کوتلقی سے تعبیر کیا اوراس نہی کو یہاں چسیاں کردیا)۔

(۳۴۵) ابن الاعرائی اسمعی سے نقل کرتے ہیں کہ میں کوفہ کی ایک سڑک سے گذر رہاتھا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جواپنے کندھے پرایک گھڑار کھے ہوئے قید خانہ سے نکلاتھا اور وہ بیہ شعر پڑھ رہاتھا:

و اکوم نفس اننی ان اهنتها الله و حقك لم تكرم علی احد بعدی (ترجمه) اور میں اپنفس کی عزت کرتا ہوں کیونکہ اگر میں خود بی اس کی تو بین کرنے لگوں تو تشم ہے تیر سے تن کی کہ نہیں قابل عزت ہوگا تو (اے میر نفس) کسی پرمیر کی تو بین کے بعد۔

میں نے کہا تو نفس کی تکریم ایسے (ذلیل) کام کے ساتھ کررہا ہے اس نے جواب دیا کہ ہاں اور میں بے پرواہ ہوگیا ہوں تجھ جیسے کمینوں سے کہ جب میں ان سے سوال کروں تو وہ یہ جواب دے دیں' اللہ تیری مدد کرئے' (اوربس) میں نے (ایخ دل سے) کہا تو دیکھ رہا ہے کہا سے بچھے پہچان لیا تو میں تیزی سے آگے نکل گیا تو اس نے جھے پکارا اے اصمعی! جب میں اس کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے کہا

لنقد الصخو من قلل الجبال المجال الني من سنن الرجال المقد المسخو من سنن الرجال (ترجمه) پہاڑ کی چوٹیوں سے پھرکی چٹانوں کا ایک جگہ سے دوسری جگہ بیجانا مجھے پسند ہے لوگوں کے احسانات کا بوجھ اٹھانے ہے۔

یقول الناس کسب فیه عار کے و کل العار فی ذل السوال (ترجمہ) لوگ کہتے ہیں کہ مزدوری کرنے میں عاربے حالا نکہ تمام ترعارتو سوال کی ذلت میں ہے۔
(ترجمہ) لوگ کہتے ہیں کہ مزدوری کرنے میں عاربے حالا نکہ تمام ترعارتو سوال کی ذلت میں ہے۔
(۳۲۲) ابوالطب بن ہرخمہ کا بیان ہے کہ میں بغداد میں چلا جار ہا تھا اور ایک مخنث بھی جار ہا تھا اور ایک مخنث بھی جورت نے دیکھا تو کہنے گئی کیا اچھا ہو کہ اس کی چر بی میں جسم پر آجائے۔ بیان کر مخنث نے اس سے کہا مع سب گنہگاری کے سامان کے تو عورت میں وسکتا ہے کہا تو اچھی چیز کو تو لے جائے اور ردی چیز کو و

( کے ۱۳۲۲) ایک شخص جمام میں داخل ہوا اس نے ایک مخنث کو دیکھا کہ اس کے سامنے تعلمی رکھی ہوئی ہے اس شخص نے کہا کہ اس میں سے تھوڑی ہی مجھے دے دے مخنث نے انکار کر دیا اس نے کہا کہ ایک تفیر ( ایک پیانہ کا نام ) آتی ہے ایک درہم میں ( یعنی ایک بے حقیقت چیز ہے ) مخنث نے کہا چار تفیر آتی ایک درہم میں ۔ اس بھاؤ سے حساب لگا اپنی مصیبت کا جو تجھے ایک میں تین کے کہا چار تفیر آتی ایک درہم میں ۔ اس بھاؤ سے حساب لگا اپنی مصیبت کا جو تجھے ایک بے حقیقت چیز کی وجہ سے پیش آئی ۔

(۳۴۸) جاحظ نے بیان کیا بھرہ میں ایک مخنث کچھاوگوں کے پاس نے گذرا ان میں سے ایک شخص نے اس کوچھیٹر نے کے ارادہ سے کہا میری بہن! کیسے رات گذری؟ مخنث نے کہا واللہ تیری بہن کی رات اس طرح گذری کہاس کی .....کھٹی پڑی ہے لوگوں کے بہت رات گئے تک .....کرنے سے دہ تحض بہت شرمندہ ہواا ورلوگوں نے دونوں کا غداتی اڑا یا۔

( • ٣٥٠) مسلمان نے (صرف الزامی جَواب کے طور پر ) کہا'' پھر جب کہ موی ان ہے بھی زیادہ پیٹے پھیر نے والے ہیں (تواب ٹھیک رائے قائم ہو سکے گی ) یہودی نے کہا یہ کیے مسلمان نے کہا یہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا و للی مُدُبو اولم یعقب (موی پیٹے پھیر کر بھا گے اور مرٹر کر بھی نہ دیکھا) اور ان اصحاب کے بارے میں لم یعقبو آئیس فر مایا گیا۔ یہودی بند ہو گیا (آئے خضرت مُنَّ الله اختلاف ثابت ہے اور آئے بڑھ جانا بلا اختلاف ثابت ہے اور پوری حیات طیبہ میں کوئی ایک موقع بھی ایمانہیں آیا کہ آپ اعداء اللہ سے خوف زدہ ہوئے ہوں۔ راہ فرارا فقیار کرنا تو دور کی بات ہے وہ صرف ایک الزامی جواب تھا جیسا کہ اشارہ کیا جا چکا ہے۔ مترجم )

پ میں سارنے بیان کیا کہ میں نے اعرابی سے کہا کیا تھے بھی تخمہ (بدہضمی سے اسمال) نفر بن سیار نے بیان کیا کہ میں نے اعرابی سے کہا کیا تھے بھی تخمہ (بدہضمی سے اسہال) ہوا ہے اس نے جواب دیا کہ تیرے اور تیرے باپ کے طعام سے بھی نہیں ہوا کہا جاتا ہے کہاں جواب سے نفر بہت دنوں تک غصہ میں جلتارہا۔

(۳۵۲) ایک یبودی نے حضرت علی بڑا ٹیز بن ابی طالب کوطعن دیاتم نے اپنے نبی کو دن بھی نہیں کیا تھا (کہ امارت پر جھٹڑ نے لگے) یہاں تک کہ انصار نے کہا کہ ہم میں سے امیر ہوگا اور تم نے کہا ہم میں سے ہوگا۔ حضرت علیؓ نے جواب دیا کہ ابھی دریا کے پانی سے تمہارے پاؤل سو کھنے بھی نہ پائے تھی کہ تم نے (بت پرستوں کو بت کی پوجا کرتے ہوئے دیکھ کرموئ سے) کہنا شروع کر دیا تھا کہ اے موئی ہمارے لیے بھی ایسا ہی معبود بنادے۔ جیسا ان کا معبود ہے۔ شروع کر دیا تھا کہ اے موئی ۔ اس نے شوہر سے کہا تھے پر پھٹکارا گرہونے والا بچہ تیرے مشابہ ہو۔ اس نے بیوی سے کہا اگروہ میرے مشابہ ہو۔ اس نے بیوی سے کہا اگروہ میرے مشابہ ہو۔ اس نے بیوی سے کہا اگروہ میرے مشابہ ہو۔ اس نے بیوی سے کہا اگروہ میرے مشابہ ہو۔ اس نے بیوی سے کہا اگروہ میرے مشابہ ہو۔ اس نے بیوی سے کہا اگروہ میرے مشابہ ہو۔ اس نے بیوی سے کہا اگروہ میرے مشابہ ہو۔ اس نے بیوی سے کہا اگروہ میرے مشابہ ہو۔

نه ہوتو تجھ پر پھٹکار۔

(۳۵۴) ایک عجمی شخص نے ایک کانے کود کھے کر کہا د جال کے ظاہر ہونے کا زمانہ آ گیا ہے اس کانے نے (جوعربی تھا) کہا کہ وہ عجم کے شہروں سے ظاہر ہوگا عرب سے نہیں۔

(۳۵۵) ابو بکربن قانع کا گذر کرخ کی طرف ہے ہوا وہاں اس زمانہ میں رافضیوں کا غلبہ تھا ایک نے ان کو پکاراا ہے ہمار ہے سردارا بو بکرانہوں نے جواب دیا اے عائشہ حاضر ہوں اس نے کہا گویا میرانام عائشہ ہے۔ ابو بکرنے کہا تو کیا ان سے میں تنہا ہی تل ہوجاؤں۔ میں چا ہتا ہوں کہ ہم سب کی گردن ایک ساتھ ہی کا ٹی جائے۔

(۳۵۲) ایک شخص لڑائی میں اپنے دشمن پر غالب آگیا۔ پھراس نے دشمن سے کہا کہ اب بتا میں تیرے ساتھ کیا معاملہ کروں اس نے کہا چھوڑ دینا جا ہیے کیونکہ اللّٰہ تعالٰی نے آپ کی شان حلم ہی کود کیھ کرتو مجھ پرآپ کوغالب کیا ہے۔

( ٣٥٧) ابوالاسود ہے بوچھا گیا کیا معاویہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے انہوں نے کہا ہاں گراس طرف ہے(لیعنی منجانب کفار قریش)۔

(۳۵۹) میرے ایک دوست نے مجھ ہے ایک شخص کا حال بیان کیا کہ وہ جمعہ کی رات میں شراب پیا کرتا تھا اس کوعوام میں سے ایک شخص نے روکا اور اس سے کہا کہ یہ بڑی عظمت والی رات ہے(اس میں عبادت کے بجائے تو اس حرام تعل کا ارتکاب کرتا ہے) اس نے جواب دیا کہ اس جیسی رات میں قلم اٹھالیا جاتا ہے اس عامی شخص نے کہا''لیکن (قلم کے بجائے ایسے سخت گناہ کو) دوات کے صوف سے لکھا جاتا ہے (تا کہ زیادہ سے زیادہ نمایاں رہے) اس شخص پرنھیجت کا بڑا اثر ہوا پھراس کے بعداس نے شراب کی طرف رخ نہیں کیا۔

(۳۲۰) ایک بدشکل عورت ایک کریہ المنظر عطار کے سامنے تھبرگنی جب عطار نے اس کو دیکھا تو کہا: وَ إِذَا الْوُ حُوْشُ حُشِرَتُ (اور جب جنگلی جانورا کھے کیے جائیں گے) یہ من کر عورت نے کہا: وَ ضَوّبَ لَنَا مَفَلاً وَ نَسِی خَلْقَهٔ (اور ہمارے لیے تو مثال بیان کی اور اپنی پیدائش کو بھول گیا)۔

(۱۳ ۱۱) ایک شخص نے ایک لڑ کے سے مزدوری کی بات کی تا کہ اس سے خدمت لے اس سے پوچھا کہ تیری اُجرت کیا ہے؟ اس نے کہا اتنی خوراک جس سے پیپ بھر جائے بین کراس سے کہا کچھ رعایت کرد لے لڑ کے نے کہا میں پیراور جعرات کوروز ہ رکھلوں گا۔

(٣٦٢) امير المؤمنين كسامنے صالحين كى ايك جماعت نے تركوں سے نقصان وينجنے كى شكايت كى۔ امير نے كہاتم لوگوں كا اعتقادتو يہ ہے كہ يہ سب الله كى قضا ہے ہوتا ہے تو ميں الله كى قضا كو كيے دوكر سكوں گاان ميں سے ايك نے كہا صاحب قضا (يعنى الله تعالىٰ) نے ہى فر مايا ہے: وَلَو لاَ دَفَعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لَقَسَدَتِ الْآدُ صُ (ترجمہ: اور اگر الله كا يہ قانون نہوتا كہ وہ بعض لوگوں كو بعض سے دفع كراتار ہتا ہے تو زمين فساد سے جرجاتى ) تو امير المؤمنين لاجواب ہوگيا۔

# بَاكِبُ عَن

ایسے عام لوگوں کا ذکر جواپی ذکاوت سے بڑے روسا برغالب آگئے (۳۲۳) عبدالملک بن عمیرے مروی ہے کہ زیاد نے خارجیوں میں کے ایک شخص کو پکڑلیا پھر دہ اس قید سے فرار ہوگیا تو اس نے اس کے بھائی کو پکڑلیا اور اس سے کہا کہ اپنے بھائی کو لاور نہ تیری گردن اڑا دی جائے گی۔ اس نے کہا اگر میں آپ کے پاس امیر المؤمنین کا مکتوب لے تیری گردن اڑا دی جائے گی۔ اس نے کہا اگر میں آپ کے پاس امیر المؤمنین کا مکتوب لے

آؤں تو آپ مجھے چھوردیں گے؟ اس نے کہاہاں اس نے کہامیں آپ کے پاس اللہ عزیز ورحیم کا کتوب لایا ہوں اور اس پر دوگواہ ابراہیم اور موٹ علیما السلام کی شہادت پیش کرتا ہوں۔ آمڈ لَمْ یُسْبَا ہُمّا فِی صُحْفِ مُوسٰی وَابْراٰ ہِیم الَّذِی وَفَی اللّا تَزِدُ وَانِدَةٌ وِّذَدَ اُخْراٰی۔ (ترجمہ: کیا اس کو اس مضمون کی خبر نہیں پنچی جومو کی کے صحفوں میں ہے اور نیز ابراہیم کے جنہوں نے احکام کی پوری بجا آوری کی یہ کہ کوئی شخص کسی کا گناہ اپنے او پڑھیں لے سکتا) زیاد نے کہا اس کو چھوڑ دویہ ایسا شخص ہے جوقوی دلیل پیش کررہا ہے۔

(۳۲۳) بموت بن المزرع نے ذکر کیا کہ ہم سے جاحظ نے بیان کیا کہ مجھ پر بھی کوئی غالب نہیں ہوسکا بجزایک مرداورایک عورت کے مردکا معاملہ اس طرح ہوا کہ میں ایک راستہ سے گذررہا تھا تو میں نے ایک شخص کود یکھا جو ہونا تھا بڑے بیٹ والا بڑی کھو پڑی والا لمبی واڑھی نئی باند ھے ہوئے اوراس کے ہاتھ پر ایک کتا تھا تھا جس کے ذریعہ سے ما نگ سے پانی نچوڑ رہا تھا اوراس پر کتا ہوا رہا تھا میں نے دل میں کہا (پوری دلچیسی کا سامان ہے) ہونا آ دمی بیٹو لمبی واڑھی ۔ تو میں نے تیرے بارے میں ایک شعرکہا ہے واڑھی ۔ تو میں نے اس کو تقیر سجھتے ہوئے کہا اے شخ میں نے تیرے بارے میں ایک شعرکہا ہے اس نے اپنا ہاتھ کتا ہو گے کہا اے شخ میں نے تیرے بارے میں ایک شعرکہا ہے اس نے اپنا ہاتھ کتا تھا کرنے سے رو کتے ہوئے کہا کہومیں نے کہا:

گاتگ صعوہ فی اصل حَشِّ الله المجشَّ طشَّ بعد رشّ ترجمہ: گویاتوا کی ایما مولا ہے جو گھاس کی جزمیں بیٹھا ہو (اور) گھاس پر بارش کے بعد بلکی ہلکی بوندیں گررہی میں

اس نے کہااب جو پچھتو نے کہااس کا جواب بھی سن! میں نے کہا''لاؤ''تواس نے کہا:

گانگ کندر فی ذنب کبش ہے یکڈلڈل هکذا والکبش یمشی

(ترجمہ) کو یا توایک ایسا کندر ہے جومینڈ ھے ک دم میں بندھا ہوا ہو (اور) جب وہ مینڈ ھا چل رہا ہوتو وہ اس
طرح دائیں بائیں بل رہا ہو۔

عورت کا قصہ یہ ہے کہ میں ایک راستہ سے گذر رہا تھا تو میں دعورتوں کے پاس سے نکلا اور میں ایک گدھی پر سوارتھا گدھی نے گوز مارا۔تو ان میں سے ایک نے دوسری سے کہا ارے! بڑھے کی گدھی گوز مار رہی ہے۔ بجھے اس کی بات پر غصہ آ گیا میں نے سامنے ہوکر کہا: اِنّهُ ما حَمَلْظَنی انتہٰی قط الاو صوطت لیمنی جس مادہ پر بھی میرا بوجھ پڑااس نے گوز مارے۔اس نے اپناہاتھ دوسری کے کندھے پر مار کر کہااس کی ماں تو نو مہینے تک ('گوز ہی مارتی رہی ہوگی اور ) سخت مشکل میں رہی ہوگی۔

(۳۲۵) فارس کے ایک بادشاہ کی سواری کے سامنے ایک کانا آگیا۔ بادشاہ نے اس کوقید کر لیا۔ جب واپسی ہوگئ تو اس کور ہا کر دیا گیا اور اس سے بادشاہ نے کہا تیر ہے سامنے آجا نے سے ہم کو براشگون میں کچھ صدافت ہے تو) آپ مجھ سے زیادہ منحوس (مفہرتے) ہیں کیونکہ آپ این کی کہا کہ (اگرشگون میں کچھ صدافت ہے تو) آپ محمد سے نیادہ منحوس (مفہرتے) ہیں کیونکہ آپ این کی این این کے سامنے آیا تو آپ کو (کسی شرکا سامنانہیں ہوا بلکہ) خیر ہی رہی اور میں اپنے گھر سے نکلا تو آپ میر سے سامنے آگے تو آپ نے ہمے قید ڈال دیا (اور آپ کا دیکھنا میر سے لیے شربن گیا اس کے بعد بادشاہ شگون کو کسی شار میں نہیں سمجھتا تھا۔

(۳۲۲) اصمعی نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ (تفریخا) ولید بن عبدالملک نے بدرج سے کہا آؤ
تمناؤں میں مقابلہ کریں (ہم دونوں میں سے ہرایک اپنی اپنی تمنا بیان کرے) اس میں واللہ
میں تجھ پر غالب رہوں گا۔ بدلیج نے کہا آپ بچھ پر ہرگز غالب نہ آسکیں گے۔ ولید نے کہا ہیں
غالب ہوکر رہوں گا اس نے کہا دیکھا جائے گا۔ ولید نے کہا تو جس تمنا کا اظہار کرے گا میں اس
سے دوگنی کا اظہار کروں گا تو اپنی تمنا کوسا منے لا۔ بدیج نے کہا بہت اچھا تو میری تمنا ہے کہ مجھے
سترفتم کا عذاب دیا جائے اور مجھ پر اللہ ہزارون لعنت بھیجے۔ ولید نے کہا کہخت تیرا براہوبس تو ہی
غالب رہا۔

(۱۲۹۷) سعید بن العاص کا مولی (آزاد کردہ غلام) بیار ہوگیا اوراس کی کوئی خدمت کرنے والا اور خبر گیری کرنے والا موجود نہ تھا اس نے سعید کو بلا کر کہا کہ میراکوئی وارث آپ کے سوانہیں ہے اور یہاں تمیں ہزار درہم مدفون ہیں جب میں مرجاوک تو ان کوتم نکال لینا۔ سعید نے اس کے پاس سے باہر نکل کر کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنے مولی کے ساتھ برامعاملہ کیا وراس کی خبر گیری میں بہت کو تا ہی کی۔ اب اس کی خوب اچھی طرح خبر گیری کی اور متعلل ایک شخص کو اس کی خدمت پر متعین کردیا۔ پھر جب اس کا انتقال ہوگیا تو اس پر تین سودرہم کا کفن ڈالا اور اس کے جنازے کے ساتھ موجود بھی رہے جب فارغ ہو کر گھر لوث کر آئے تو سارا گھر کھود ڈالا مگر وہاں جبح بھی نہ ملا (کیونکہ بیتو مرنے والے نے اپنی خدمت کرانے کی ترکیب کی تھی) اور جس سے کہا تھی نہ ملا (کیونکہ بیتو مرنے والے نے اپنی خدمت کرانے کی ترکیب کی تھی) اور جس سے

کفن خریدا تھاوہ کفن کی قیمت ما تکنے آیا تواس سے ( حجمنجھلا ہٹ میں ) کہا کہ میرادل بیرچا ہتا ہے کہاس کی قبر کھودکراس کا کفن کھینچ لا وَں۔

(۳۱۸) جاج کے سامنے ایک شخص قبل کے لیے پیش کیا گیا اس وقت اس کے ہاتھ میں بقہ تھا کہنے لگا خدا کی شم میں اس لقمہ کونہیں کھا وُں گا جب تک جھے کونل نہ کر دوں اس نے کہا یا اس سے بہتر صورت اختیا رکر لیجئے بعنی بید کہ بیلقمہ مجھے کھلا دیجئے اور قبل نہ کیجئے آپ کی شم بھی پوری ہو جائے گا تو بولا کہ میرے نزدیک آ (جب وہ قریب آگیا) تو جائے گا تو بولا کہ میرے نزدیک آ (جب وہ قریب آگیا) تو اس کو وہ لقمہ کھلا دیا اور جھوڑ دیا۔

(٣٩٩) اور جاج کے سامنے ایک خارجی کولایا گیا تو اس نے اس کی گردن مارنے کا تھم دیا اس نے درخواست کی کہ ایک دن کی مہلت دیدی جائے جاج کے جاج نے بوچھا کہ تو نے اس سے کیا فائدہ سوچا ہے اس نے کہا کہ باوجوداس بات کے کہ امر مقدر کا اجراء بھی ہو چکا ہے پھر بھی میں امیر سے عفوکی امیدر کھتا ہوں بیین کراس کی گفتگو کو بہت اچھا سمجھ کراس کو چھوڑ دیا۔

( • ٣٧ ) ہم کو عمر و بن العاص معلق معلق معلق ہوا کہ انہوں نے اپ ساتھیوں کا د طیفہ جو پھے

ان کو دیا جا تا تھا بند کر دیا تو ایک شخص ان کے ساسنے کھڑ اہوا اور اس نے کہا کہ اے امیر آ ب ایک پھر در کا لشکر بنا لیجئے جو نہ کھائے اور نہ ہے اس ہے عمر و نے کہا د ور ہو کتے ! اس نے کہا بس آ پ بھر در کا لشکر بنا لیجئے جو نہ کھائے اور نہ ہے اس ہے عمر و نے کہا د ور ہو کتے ! اس نے کہا بس آ پ بی کا لئے کا ایک شخص ہوں تو اگر میں کتا ہوں تو آ پ کتوں کے امیر اور کتوں کے افسر ہیں۔

السلام افر و ختہ ہو گئے تھے انہوں نے کہا نہیں آ کہا چند چیزیں ہیں ان میں ایک ہے ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلی کہ بھر جب ابو بکر ڈھٹو فلیفہ ہو نے تو ) ابو بکر (منبرشریف پر)

منبری چوٹی پر چڑھ گئے عباد نے کہا اے امیر المؤمنین آ پ پرعثان ڈھٹو کے احسان سے بڑا کی منبری چوٹی پر چڑھ گئے اربا اے امیر المؤمنین آ پ پرعثان ڈھٹو کے احسان سے بڑا کی منبری چوٹی ہو کے تو کہا وہ کس طرح عباد نے کہا اس طرح کہ وہ منبرے اور ہر بعد میں ہونے والا کا حسان نہیں متوکل نے کہا وہ کس طرح عباد نے کہا اس طرح کہ وہ نہرے اور ہر بعد میں ہونے والا بھی وہی کرتے ( کہ عمر ہوٹی نے ایک سیڑھی نیچ کھڑے ہوتے ) اور ہر بعد میں ہونے والا بھی میں انر کرہم کو خطبہ دینا فیلے نہیا ہے ایک سیڑھی نیچ انر تار بہنا تو پھر آ ہے کو جلولا کے کوئیں میں انر کرہم کو خطبہ دینا فیلے نہیا ہے ایک سیڑھی نیچ انر تار بہا تو پھر آ ہے کوجلولا کے کوئیں میں انر کرہم کو خطبہ دینا فیلے نہیا ہے ایک سیڑھی نے ان تار بتا تو پھر آ ہے کوجلولا کے کوئیں میں انر کرہم کو خطبہ دینا

پڑتا اس سے متوکل اور سب حاضرین ہننے لگے ( جلولا ایک مقام کا نام ہے جہاں ایک گہرا کنواں مشہور تھا)۔

(۳۷۲) ایک شخص نے اپنے غلام سے کہا او بدکر دار! غلام نے جواب دیا: مولمی القوم منھم یعن کسی قوم کا غلام اسی قوم کا فرد سمجھا جائے گا (مطلب پیر کہ جیسا میں ویسے ہی آ پ) (۳۷۳)رہیج نے بیان کیا کہ میں منصور کی خدمت میں حاضرتھا جب کہ ایک خارجی پیش کیا گیا جومنصور کی فوجوں کوشکست دے چکا تھا اس کوسا منے کھڑا کیا گیا تا کہ اس کی گردن مار دی جائے۔منصور نے اس سے کہااور حرام کارعورت کے بیٹے تجھ جبیہا ( کمپینہ )لشکروں کو ہزیمت دے رہاہے۔منصورے خارجی نے کہا تجھ پرافسوں ہے خدا تیرا برا کرے کل میرے اور تیرے درمیان قبل اورسیف کامقابله تھااور آج (تو) تہمت لگانے (اس کی ماں کوحرام کارکہا تھا بیاس کی طرف اشارہ ہے ) اور گالیاں دینے کا مقابلہ کرتا جا ہتا ہے اور اب تو کیسے مطمئن ہو چکا ہے کہ میں تیری گالیوں کو تجھ پر نہاوٹا سکوں گا جب کہ میں اپنی زندگی ہے مایوں بھی ہو چکا ہوں تو تجھ کو گالیوں کی حدیر مبھی نہ آنا جا ہیے اس کی گفتگو سے منصور شرمندہ ہو گیاا وراس کو چھوڑ دیا۔ ( ۴۷ سے) صاحب بن عباد کا مقولہ ہے کہ مجھے کوئی شرمندہ نہیں کر سکا بجز تین آ دمیوں کے۔ ا یک ان میں سے ابوالحسین بہدینی ہے وہ میرے چندہم نشینوں کے ساتھ (شریک طعام) تھا میں نے اس کوزیا دہ تشمش کھاتے ہوئے دیکھ کر کہا بیزیادہ مت کھاؤ کیونکہ بیمعدہ کوخراب کر دیتی ہےاس نے کہا وہ مخص میرے لیے تعجب خیز ہے جوایئے دسترخوان پرلوگوں کا علاج کرر ہا ہے(اور پر ہیز کرار ہاہے) دوسرے مخص کا بیقصہ ہے کہ میں ایک مرتبہ شاہی محل ہے آبہا تھا اور غاص معاملہ پیش آ جانے کی وجہ ہے بہت مکدر تھا اس وفت اس نے مجھ ہے ل کریو جھا کہ کس طرف ہے آ رہے ہومیں نے کہا خدا کی لعنت کی طرف سے اس نے کہا اللہ آپ کی اس جدید حالت کو بدل دے اس محض نے بدتمیزی کے مقابلہ پراحسن جواب دیا اورا یک لڑ کا جواحیمی شوخ طبیعت رکھتا تھا۔ میں نے اس ہے کہا کیاا چھا ہوتا کہ تو میرے تحت ہوتا اس نے فورا کہا دوسر نے تین آ دمیوں کے ساتھ اس نے میراجناز ہا ٹھنے کا وقت مرا دلیا اس نے مجھے شرمندہ کر دیا۔ (٣٧٥) ايك شخص نے كہا كە گذشتەرات ميں بہت بي گيا تھا۔اس ليے بار باراٹھ كر پائى بہانے (بعنی ببیثاب) کی ضرورت ہوتی رہی میں گویا ایک بیل بن رہا تھا اس پر اس ہے ایک

عام مخض نے کہاا ہے ہمارے آقاایے نفس کی تو بین کیوں کررہے ہو۔

بُاکِ عن ا

### متوسط اورعام طبقه کے اہل ذکاوت کے اقوال وافعال

(۳۷۲) کی امروزی سے منقول ہے کہ میں ایک دن ہارون رشید کے ساتھ کھانا کھار ہا تھا تو انہوں نے خادم کی طرف متوجہ ہوکراس سے فاری میں گفتگو کی میں نے کہاا ہے امیر المؤسنین اگر آ پ اس سے کوئی راز کی بات کہنا چاہیں تو (بید خیال رکھیں کہ) میں فاری ہجھتا ہوں۔ میر سے اس اظہار کی ہارون نے بہت تعریف کی اور کہا کہ ہم کوئی راز آ پ سے پوشیدہ نہیں رکھتے۔ اس اظہار کی ہارون نے بہت تعریف کی اور کہا کہ ہم کوئی راز آ پ سے پوشیدہ نہیں رکھتے۔ کا ہاتھ پکڑا اور او پر چڑھا کر لے گئے۔ جب انہوں نے اتر ناچاہاتو اس نے پھر آ کران کا ہاتھ پکڑا ایس واپر چڑھا کر لے گئے۔ جب انہوں نے پاس واپس لے چل۔ وہ لے کر آئی تو انہوں نے کہا یہ جھے اپنے آ قا کے پاس واپس لے چل۔ وہ لے کر آئی تو انہوں نے کہا یہ جمیرا ہاتھ پکڑ کراو پر آئی تھی اس وقت کواری تھی۔ پھرا ب اس وقت کواری تھی کی تو معلوم ہو وقت جب کہ اس نے میرا ہاتھ پکڑ اتو کواری نہیں رہی اس مخص نے اس کی تحقیق کی تو معلوم ہو گیا کہ اس مخص نے اس کی تحقیق کی تو معلوم ہو گیا کہ اس مخص نے اس کی تحقیق کی تو معلوم ہو گیا کہ اس مخص نے اس کی تحقیق کی تو معلوم ہو گیا کہ اس مخص نے اس کی تحقیق کی تو معلوم ہو گیا کہ اس مخص نے سے نے اس کولٹا یا تھا۔

(٣٧٨) مصعب بن عبداللہ کہتے ہیں کہ مالک بن انس نے ذکر کیا کہ ایک منہ پھٹ آومی نے ایک شخص کے پیچھے نماز شروع کی جب امام نے قراءت شروع کی تو اس کا حافظہ باطل ہو گیا وہ نہیں سمجھ سکا کہ کیا کہے اب اس نے کہنا شروع کیا: آعُون کُه بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطُنِ الوّجینِمِ اوراسی کو بار بار کہنا شروع کیا اس منہ پھٹ نے پیچھے کھڑے ہوئے کہا شیطان کا اس میں کوئی گناہ نہیں تیرا اینا ہی قصور ہے کہ تو قراءت برقادر نہیں۔

(9 کے سا) محمد بن عبدالرحمٰن نے ذکر کیا کہ ایک گویئے نے ایک مرتبہ اپنے گھر آپنے بھائی کو بلایا کھراس کوعصر تک بٹھائے رکھا اور کھانے کو پچھنہیں دیا اب اس پر بھوک کا غلبہ ہوا شدت میں جنون کی حد تک پہنچ گیا۔اب صاحب خانہ نے عود سنجالا اوراس سے کہائمہیں میری جان کی شم کونسی کے تہمیں پند ہے جو میں سناؤں اس نے کہا جھے تو بس ہنڈیا بھننے کی آ واز پسند ہے۔

(• ٣٨) جمازنے ذکر کیا کہ میں نے سنا کہ ایک شخص دوسرے سے کہدر ہاتھا جس کی آئی دھتی تھی کہتم کس چیز سے اپنی آئکھوں کا علاج کررہے ہو۔اس نے کہا قرآن سے اور والدہ کی دعا سے اس نے کہاان دونوں کے ساتھ تھوڑ اانزروت بھی شامل کرلو۔

(۳۸۱) ابوالحن ہے مروی ہے کہ حامد بن العباس اکثر کہا کرتے تھے کہ بسااو قات مصیبت کے وفت چھوٹے آ دی ہےاس قدر نفع پہنچ جا تا ہے جو بڑے سے نہیں پہنچتا اس کی ایک مثال ہے ہے کہ استعمال بن بلبل نے جب مجھ کو قید کیا تو میری مگرانی اپنے دربان کے ہاتھ میں دیدی جواسکی خدمت کرتا تھاوہ ایک مرد آزاد تھامیں نے بھی اس کے ساتھ نیک برتاؤ اور بھلائی کی ہے۔وہ در بان استعیل کی مجلس خاص میں چلا جاتا تھااوراس پر کوئی روک نہیں تھی کیونکہ وہ دیرینہ خادم تھا۔وہ ایک رات میرے پاس آیا اور بیان کیا کہ وزیر نے ابن الفرات کولکھاہے کہ حامد سے سرکاری مالیہ کا بقیدآپ کے سوااور کسی ہے وصول نہ ہو سکے گااور اس سے مطالبہ میں جدوجہد ضروری ہے اور کل وزبر تہم ہیں اپنی بارگاہ میں طلب کرے گا اورتم پرشختی کرے گا۔ مجھے اس کا بڑ افکر ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ کیا تیرے خیال میں کوئی تدبیر ہوسکتی ہے اس نے کہا کہ جن لوگوں سے تمہارے معاملات رہتے ہیں ان میں ہے جس کی بخل ہے اچھی طرح تہمیں واقفیت بھی ہواس کے نامتم ایک رفتعہ تکھواوراس ہےا ہینے بال بچوں کے خرچ کے لیے ایک ہزار درہم بطور قرض طلب کرواور اس رقعہ میں بیجمی لکھ دو کہ وہ اس کی پشت پر جواب تحریر کر دے تا کہ وہی تمہارے پاس واپس آ جائے اور اسکوتم پیش کرسکووہ اینے بخل کی وجہ سے اس پر کوئی عذر لکھ کرواپس کر دیگا تو اس رقعہ کوتم محفوظ رکھنا جب وزبرتم ہےمطالبہ کرے توتم اس رقعہ کو پیش کرتے ہوئے کہنا کہ میرا حال اس درجہ پر پہنچ گیاہے جبتم اسکوفورا ہی بلاتا خیر پیش کر دو گے تو امیدے کے تمہارے لیے مفید ہوگا۔ تو میں نے اسکی رائے پڑھمل کیااوروہی پر چہ لے کر گیااور جواب لے آیا جیسا کہ ہم نے خیال کیا تھا۔ جب ا کلاون آیا تو وزیرنے مجھے قید خانہ سے نکال کرمطالبہ کیا تو ہیں نے وہی رقعہ پیش کر دیا اس نے اسکو پڑھااورنرم ہوگیااورشرمندہ ہوااور یہی سبب ہوگیامیرے لیے آسانی اورمصیبت کے دفعیہ کا۔ (٣٨٢) عيسى بن محمط ومارى كہتے ہيں كدا بوعر محد بن يوسف القاضى في بيان كيا كدميرے والدمرض شہورامیں مبتلا تھے وہ ایک رات جا گے اور مجھے اور میری بہن کو بلایا اور ہم ہے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک کہنے والا بد کہنا ہے کہ لاکھا اور لابی تخفیصحت ہوجائے گی ہم

اس کا مطلب نہیں سمجھ سکے اور محلّہ باب شام میں ایک شخص رہتے تھے جوابوعلی خیاط کے نام سے مشہور تھے وہ خوابوں کی تعبیر خوب دیتے تھے ہم ان کے پاس گئے اور خواب بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں اس کی تعبیر نہیں سمجھالیکن میں ہر شب نصف قرآن کی تلاوت کیا کرتا ہوں تو اب تم مجھے موقع وہ کہ میں اپنے معمول سے فارغ ہو جاؤں اور اس پرغور کروں۔ جب صبح ہوئی تو وہ ہمارے پاس آکر کہنے لگے کہ جب میں اس آیت پر پہنچا: لا مشر قیم و کلا غربیہ تو میری نظر لا ہر پہنچ کہ یہ اس میں مرزآر ہاہے تم ان کوزیتون کا تیل پلاؤ بھی اور کھلاؤ بھی ہم نے ایسانی کیا ہی اس یہاری سے عافیت کا سبب بن گیا۔

(۳۸۳) اصمعی نے بیان کیا کہ میں نے طاعون کے زمانہ میں ایک شخص کوقصر''اوں'' پر بیٹھے ہوئے ویکھا جومردوں کی شارایک برتن میں (فی مردہ ایک دانہ یا کنگر ڈال کر) کرتا رہتا تھا۔
پہلے دن کے اموات کی شارایک لا کھ بیس تھی اور دوسرے دن کی شارایک لا کھ پچاس ہوئی تھی (تیسرے دن کی شارایک لا کھ پچاس ہوئی تھی (تیسرے دن) کچھلوگ ایک میت کو لے کرادھر سے گذرے اور حسب معمول شار کر رہا تھا جب دہ واپس آئے تو برتن کے پاس اب اس کے سواد وسرے کو بیٹھاد یکھا تو لوگوں نے پوچھا کہ وہ کہاں گیا تو ان کو جواب ملاکہ وہ بھی برتن میں چلا گیا۔

(۳۸۴) جعفر برنی کہتے ہیں کہ میں بل پر ایک سائل کے پاس سے گزرا جو یہ کہہ رہا تھا مِسْجِیْناً صَّیرِیْواً (ترجمہ ایک سکین اندھے پر) میں نے اس کوایک فکرا دیا اور کہا اے فخص تو نے نصب کیوں دیا (یعنی سکین اور ضریر پر) اس نے کہا کہ میں آپ کے قربان ارحموا مخدوف ہے (یعنی سکین اندھے پر دحم کر)۔

(۳۸۵) ابوعثان الخالدی کابیان ہے کہ میں نے سیف الدولہ ابوائس ابن تران کی درح میں ایک قصیدہ تیار کیا اور میں نے ایسی جماعت کے سامنے اس کو پیش کیا جن کے ایسے امور میں وظل کا مجھے اندازہ تھا کہ ایک مخنث آگیا اور میں اس کو پڑھ رہا تھا جب میں اپناس تعریب بنچا: وانکوت شیبة فی الواس واحدہ الله فعاد بسخطها ما کان بوضیها (ترجمہ) اور اس (محبوبہ) نے سرمیں ایک بال کی سفیدی کو او پر اسمجھا اب وہی سیاہ بال جو اس کو پند آتا تھا اس کو تاراض کرنے نگا تو اس نے کہا بی غلط ہے میں نے کہا کیا غلطی ہے تو کہنے لگا امیر کے حق میں تم فی الواس واحدہ کہتے ہو (تقطیع میں بی مستقل حیثیت سے پڑھا جائے گا

و انکوت شیبہ سے الگ ہوکر پھر''و احدہ '' میں مرح کے بجائے ذم کا پہلونکاتا ہے ) یہ کیوں نہیں کہتے طالعہ یا لانحہ مجھے اس کی فطانت اور تیزی طبع سے جیرت ہوگئی۔

(٣٨٦) سعید بن یخی اموی اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں کے قریش کے نوجوان تیراندازی کی مشق کررہے ہے تھے تو ان میں سے ایک نوجوان نے جوابو بکر اور طلحہ کی اولا دمیں سے تھا تیر چلا یا جو نھیک نشانہ پر بیٹھا تو اس نے (فخریہ) کہا کہ میں ابن القرنین (رسول الله مَنَّ اللهُ عَلَیْ اُللہِ کَا اللهُ مَنَّ اللهُ عَلَیْ اللهُ مَنَّ اللهُ عَلَیْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ اللهُ عَلَیْ الله اللهُ عَلَیْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَیْ اللهُ الله

( ٣٨٧) مبرد نے بیان کیا کہ ابی ہذیل کے شاگردوں میں سے ایک بھر ہے کار ہے والا بغداد
آیاس نے بیان کیا کہ میں دو مختوں سے ملامیں نے ان سے کہا کہ میں قیام کے لیے کوئی جگہ
چاہتا ہوں اور بیخض بہت بدصورت تھا ان میں سے ایک نے کہا واللہ آپ کہاں سے آئے
ہیں؟ میں نے کہا بھرے سے بین کردوسرے مختث کی طرف متوجہ ہوکر کہنے لگالا اللہ الا اللہ اللہ

(۳۸۸) ہم کوابوالحارث کا قصہ معلوم ہوا کہ وہ ایک کنیز پر فریفتہ تھااوراس کے تصور میں بیتا ب
اس نے اپنی بے چینی کی شکایت محمد بن منصور سے کی۔انہوں نے حارث کے لیے اس کنیز کوخرید
کر حارث کے پاس بھیج دیا اب یہ پیش آیا کہ حارث کے پاس جو چیز تھی اس نے پچھ کام نہ دیا
(یہ اشارہ عضو مخصوص کی طرف ہے) وہ صبح کو محمد ابن منصور سے ملا اس نے دریا فت کیا کہ آج کی
رات کیسی رہی۔حارث نے کہا برترین رات تھی جو چیز میرے پاس تھی وہ قریش کے (خاندان)
بن امیہ جیسی ہوگئی (یعنی ضدی۔ دوسرے کی بات نہ مانے والا۔ ان کی طرح اس نے بھی کسی
صورت سے میری خواہش کا ساتھ نہ دیا) محمد بن منصور نے کہا یہ کیسے ہوا حارث نے کہا یہ ایسا ہو
گیا جیسا اخطاف نے کہا ہے:

<sup>•</sup> انطل نے بیشعرعبدالملک بن مروان کی مدح میں کہا تھا اس شعر میں خلیفہ کیلئے لفظ منس العداوۃ اتن شاندارتر کیب ہے کہ خلیفہ اس پراس کواتنا انعام دیئے جانے کا تھم دیا جتنا مال انھا سکے۔مترجم از تاریخ الخلفاء

شمسُ العَدَاوَة حتى تسقادلهم الله واعظمُ الناس احلاماً اذا قدروا (ترجمه) برائ مرتبه كوگ عداوت كة قاب بوت بين يهال تك كدان كي اطاعت كرلى جائه اورسب سے زيادہ صاحب عظمت لوگ برد بار ہو جاتے ہيں جب وشمن پر قابويافتہ ہو جائيں (مطلب بيہ كه بعد قابويافتہ ہونے كے ميراعضو بھى ايبا ہى جليم بن گياتھا) بين كرمحم بن مسلس بنات اور اس بات پر تمام دن بيسب بن منصور بنتا رہا اور فضل اور جعفر كے پاس پہنچا ان كو سنايا اور اس بات پر تمام دن بيسب صاحبان بنتے رہے۔

(۳۸۹) ہشام کے اصحاب نے اسلم بن احف سے مشاہرہ مقررہ نہ ملنے کی شکایت کی تو اسلم ہشام کے پاس پنچ اوراس سے کہا کہ اے امیر الکو منین اگر کوئی پکار نے والا''اے مفلن'' کہہ کر پکار یکا تو آپ کے اصحاب میں کوئی بھی ایسا باقی نہ رہیگا جو (یہ بچھ کریہ مجھے بی پکار ہا ہے) اسکی طرف متوجہ نہ ہوجائے ہشام یہ کن کرہس پڑا اور تھم دیا کہ سب کی تخواہیں اواکر دی جا کیں۔ اسکی طرف متوجہ نہ ہوجائے ہشام یہ کن کرہس پڑا اور تھم دیا کہ سب کی تخواہیں اواکر دی جا کیا ہوں نے اس کے بچپا سے شکایت کی چپانے اس کی تادیب کا ارادہ کیا اس نے بچپا سے کہا واقعی میں نے براکیا تھا اور میرے پاس عقل موجود ہے آپ میرے میں ساتھ برابر تاؤنہ کریں تو اس کو معاف کردیا۔

(۳۹۱) سلیمان بن عبدالملک کے پاس عراق ہے ایک وفد آیا۔ ان میں ہے ایک خض نے کھڑے ہوکر کہااے امیرالمؤمنین! ہم آپ کی خدمت میں نہ (عطیات کی) رغبت ہے آئے اور نہ (کسی نقصان کے) خوف ہے سلیمان نے کہا پھر کیوں آئے ہو۔ اس نے کہا ہمارا شکر گذاری کا وفد ہے ہمارے آنے کا سبب رغبت اس لیے ہیں ہے کہ آپ کے عطیات ہم کو گھر بیشے ہی مل جاتے ہیں اور خوف اس لیے نہیں کہ ہم آپ کے عدل کی وجہ ہے امن میں ہیں اور ہمارے لیے زندگی محبوب بن گئی اور مرنا بھی آسان ہوگیا زندگی کو مجبوب تو آپ نے اس طرح بنا ویا کہ آپ کا عدل مشہور ہو چکا ہے اور موت میں آسانی آپ نے اس طرح کردی ہے کہ ہم کو این ہو ایک ماندہ بچوں وغیرہ کو آپ کی پرورش عام کے دائو تی کی بنا پر فکر نہیں رہا سلیمان نے خوش ہو کراس کو اور اس کے ساتھیوں کو اچھے عطیات دیئے۔

دوست تتے جوظریف الطبع اور ادیب تتے۔ایک مرتبہ انہوں نے ہم سے وعدہ کیا کہ وہ ہم کو اینے مکان پر مدعوکریں مے۔ جب وہ ہماری طرف سے گذرتے تھے تو ہم ان سے کہا کرتے: متلى طذا الوعد إنْ كُنتم صلدقين (وه وعده كب يورا بوكا اكرتم سے بو) وه خاموش بو رہتے تھے۔ یہاں تک کہ جس سامان کی فراہمی کا انہوں نے ارادہ کیا تھاوہ فراہم کرلیا تو وہ پھر ہاری طرف سے گزرے اور ہم نے ان کے سامنے پھراسی قول کا اعادہ کیا تو انہول نے: انطلقوا الى ما كُنتم به تكذبون (جس چيزكوتم جمثلات رجع تصاس كى طرف چلو)-( **۳۹۳** ) ہلال بن محسن نے بیان کیا کہ ابوالعجب نامی ایک مخص تھا کہ شعبدہ بازی میں اس جیسا کوئی دیکھنے میں نہیں آیاوہ ایک دن خلیفہ مقتدر بااللہ کے قصر میں پہنچا اس نے خلیفہ کے خواص میں ہے ایک خادم کو دیکھا کہ وہ اس لیےرور ہاتھا کہ اس کی بلبل مرحنی تھی خادم نے ابوالعجب کو و كي كركها كداستاد! ميرى بلبل زنده كرنا موكى دابوالعجب في كماجوتم جاجي موموجائ كاتواس نے مری ہوئی بلبل لے کراس کا سر کاٹ کرائی آسٹین میں ڈال لیا اور اپنا سر ( گریبان میں ) واخل کر کے بیٹے میا تھوڑی می وریکے بعد اس نے زندہ بلبل نکال کر دے دی تو تمام قصر حیرت ز دہ ہو گیااورسب حاضرین متنجب ہو گئے پھراس کوعلی بن عیسیٰ نے بلایااور کہاوالٹدا گر تونے مجھے سیائی کے ساتھ اس معاملہ کی حقیقت نہ بتائے گا تو میں تیری گردن مار دونگا اس نے کہا حقیقت میہ ہے کہ میں نے خادم کوبلبل ہرروتے ہوئے دیکھے لیا تھا تو مجھے بیامید ہوگئی کہ میں اس ہے پچھ وصول کرسکونگا اسلئے میں فور آباز ار پہنچا اور میں نے ایک بلبل خرید کراس کواپی آسٹین میں چھپالیا اورلوٹ کرخادم کی طرف آیا۔ پھر جو پچھ بات ہوئی وہ ہوئی اور میں نے مردہ بلبل لے کرا سکے سر کواپنی آستین میں ڈال لیااور پھر (اس طرح پر کوئی نہ دیکھ سکا)اس کومنہ میں رکھالیااور زندہ بلبل کو با ہر تکال لیا تو کسی کواس میں شک نہیں ہوا کہ بیدہ ہی بلبل ہے اور بیہ ہے اس مری ہوئی کا سر۔ (٣٩٣) ايك مجرم كو بارون الرشيد كے سامنے پیش كيا گيا۔ بارون نے كہاو چخص تو بى ہے جس نے ابیااورابیا کیااس نے کہامیں وہی ہوں اے امیر المؤمنین جس نے اپنی جان برظلم اور حضور كے عفو پر بھروسه كيا بارون نے اس كومعاف كرديا۔

(٣٩٥) ايك اديب نے اپنے دوست سے كہا والله آپ تو دنيا كا ايك باغ ہيں يہ ك كر دوسر مے خص نے كہااورآپ وہ نہر ہيں جس سے اس باغ كو پانى ملتا ہے۔ (۳۹۲) اہل کوفہ مامون الرشید کے پاس اپنے عامل کے طلم کی شکایت لے کرآئے۔ مامون نے کہا میرے خیال میں تو اس سے زیادہ عادل کوئی نہیں۔ اس قوم میں سے ایک شخص نے کہا اے امیر المؤمنین پھر تو آپ کے لیے بیضروری ہو گیا کہ آپ تمام شہروں کو اس کے عدل میں حصددار بنادیں تا کہ حضور کی الطاف و کرم کی نظر تمام رعایا پر مساوی ہو جائے کیکن ہم کو ان کے عدل سے تین سال سے زیادہ تک نہ نواز اجائے۔ بین کر مامون ہنس پڑا اور اس کو بدل دیے کا حکم دے دیا۔

(ک ۲۳۹) ایک ظریف شخص نے پھولوگوں کی دعوت کی ان کے ساتھ ایک طفیلی بھی آگئے اس شخص نے بھانپ لیا اور مدعوین کو یہ جتانے کے لیے کہ وہ پہچان گیا ہے اس طرح خطاب کیا کہ میں سمجھ سکا کہ میں کس کا شکر بیا ادا کروں آپ صاحبان کا کہ میں نے آپ کو بلایا اور آپ تشریف لے آئے یا ان صاحب کا جنہوں نے بغیر بلائے ہی آنے کی تکلیف برداشت کر لی۔ تشریف لے آئے یا ان صاحب کا جنہوں نے بغیر بلائے ہی آنے کی تکلیف برداشت کر لی۔ تشریف لے آئے بیان کیا کہ مجھ سے ایک دن مہل بن صدقہ نے کہا کہ اللہ تیر کا مراب کے نام کو تیرے منہ پر مارے ( یعنی موت کو ) میں نے فور آجواب دیا تھے خدا تیرے باپ کے نام کو تیرے منہ پر مارے ( لیعنی صدقہ کا ) ہمارے آپس میں ہنی نداق ہوا کرتا تھا۔

(۳۹۹) ایک دانشمندکا گذرایک ایسے تخص پر ہوا جوراستہ میں کھڑا ہوا تھا اس نے پوچھا کہ کیوں کھڑے ہواس مخص نے جواب دیا کہ ایک انسان کا انتظار ہے۔ دانشمند نے کہا پھرتو تہارا قیام بہت لمیا ہوگا۔

( • • ۲۰) ایک غیرمہذب بدزبان شخص ایک حجام کی طرف آیا اوراس سے کہااوحرام زادے آکر میری مونچھیں ٹھیک کردے۔ حجام نے کہاا گرلوگوں سے آپ کا ایسا ہی خطاب رہاتو ایسے تھوڑے ہی ہوں سے جن سے تم راحت یا سکو سے۔ ہی ہوں سے جن سے تم راحت یا سکو سے۔

(۱۰۲) ایک درزی ایک ترک کے یہاں پہنچا تا کہ اس کے لیے قبا کائے وہاں پہنچ کراس نے کاشاشروع کر دیا اور ترکی دیکھرہاتھا۔اس کی وجہ سے درزی کو پچھ کپڑا چرانے کا موقع نہیں ال رہا تھا تو درزی نے پچھ کپڑا چرانے کا موقع نہیں ال رہا تھا تو درزی نے ذور سے ایک گوز مارااس کوئن کر ترکی ہنتے ہنتے لوٹ گیااس دوران میں درزی کو جتنا کپڑا اڑانا تھا اڑالیا۔ پھر ترکی نے سیدھا بیٹھ کر کہا کہ درزی ایک دفعہ پھر۔تو درزی نے کہا اب جائز نہیں قبا تنگ ہوجائے گی۔

(۲۰۴۷) ایک شخف نے دوسرے سے کہا ہے بکری کتنے میں خریدی ہے اس نے جواب دیا میں نے چھ میں خریدی اور بیسات سے ( یعنی سات درہم قیمت والی بکری سے ) بہتر ہے اور مجھے اس کے آٹھ مل رہے تھے تو اگر تمہیں ضرورت ہونو میں خریدنے کی تو دس گن دو۔

(سامیم) ایک اندھے نے ایک عورت سے نکاح کیاعورت نے کہا کاش تو میراحس اور میرا گورارنگ دیکھ سکتا تو تعجب کرتا اندھے نے کہا اگر تو ایسی ہی ہوتی جیسا کہ تو کہدرہی ہے تو تخجے سؤ تکھے میرے لیے کیوں چھوڑ دیتے۔

(۳۰ م) ایک سائل نے ایک مالدار سے کہا کہ آپ نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا سیجے ۔اس نے کہا مجھے تو کوئی وعدہ یا ذہیں۔سائل نے کہا آپ سیج کہتے ہیں آپ کواس لیے یاد نہیں رہا کہ آپ مجھے جی اور میں اس لیے یاد نہیں رہا کہ آپ مجھے جیسے جن لوگوں سے وعد ہے کرتے ہیں ان کی تعداد کثیر ہے اور میں اس لیے نہیں بھول سکتا کہ میں آپ جیسے جن لوگوں سے سوال کرتا ہوں ان کی قلیل تعداد ہے۔اس نے کہا تھیک کہتے ہوا دراس کی ضرورت پوری کردی۔

(۴۰۸) ایک شخص ایک گھر میں اجرت پر کام کرر ہا تھا اور جھت کی کڑیاں بہت جھی ہوئی تھیں جب مالک مکان آیا اور اس نے اجرت کا مطالبہ کیا تو مالک نے کہا کہ ان کڑیوں کو تھیک کرویہ جھی ہوئی ہیں تو اس کار گر نے جواب دیا کہ اس میں آپ کے لیے کوئی اندیشہ کی بات نہیں (یہ تھیک ہیں جھی ہوئی اس لیے ہیں کہ رکوع کی طرح جھک کر) یہ اللہ کہ تعجیہ ہیں جہا ہیں۔ مالک مکان نے کہا جھے یہ ڈر ہے کہ ان پر جذبہ اخلاص غالب ہوجائے تو یہ بحدہ میں جاپڑیں۔ مالک کہ اس کے ہیں آپ کے دوہ ہنڈیا بیار ہوجائے تو یہ بحدہ میں جاپڑیں۔ نے ہنڈیا میں سے گوشت کی بوئی نکال کر کھائی اور کہا اے مزید ہنڈیا سرکہ چاہتی ہے۔ پھر دوسرے نے ایک بوٹی نکال کر کھائی اور کہا اے مزید ہنڈیا سرکہ چاہتی ہے۔ پھر نکال کر کھائی اور کہا کہ ہنڈیا مسالے ماگئی ہے تیسرے نے ایک بوٹی نکال کر کھائی اور کہا کہ ہنڈیا مسالے ماگئی ہے تیسرے نے ایک بوٹی نوٹی نوٹی کوئی مزید نے ایک بوٹی نوٹی نوٹی اور کہا کہ ہنڈیا میا ہے جاس نے کہا فرائے ہیں ابھرین المحرین المحرین المحرین المحرین المحرین المحرین کے کہا اور کہا کہ تیرا کیا نام ہے اس نے کہا فرائے ہیں البحرین الفیاض (دو دریاؤں کے درمیان بہنے والی نہر فرات) پھر اس نے کہا فرائے ہیں اکر تیں المحرین ہے۔ اس نے کہا ابوالغیف اس نے کہا پھر تو ضروری ہے کہ تھے میں کھی چھوڑی جائے ورنہ ہم کوئی جوٹری جائے ورنہ ہم

سب غرق ہوجا ئیں گے۔

(۱۰۰۸) سعید بن مسلم نے اپنے باغ میں بعض دوستوں سے کہا کہ بیہ باغ کیساا چھاہے اس نے جواب دیا کہ آپ اس باغ سے بھی اچھے ہیں کیونکہ بیہ باغ تو سال میں ایک بار پھل دیتا ہے اور آپ روزانہ پھل دیتے ہیں۔

(9 ° ۲۲) ایک مخض ایک بادشاہ کے سامنے کھڑ اہو گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ کیوں کھڑا ہےاس نے جواب دیااس لیے کہ بٹھا دیا جاؤں۔تو اس کوعہدہ عطا کر دیا۔

(۱۳۰) ایک مخنث (بیجرا) عربیان بن الہیٹم کے سامنے پیش کیا گیا جب کہ وہ کو فہ کا امیر تھا۔ اس نے کہا اے خدا امیر کوعزت بخشے بہ تو مجھ پر الی بی تہمت لگائی گئی جیسی امیر پر لگائی جاتی ہے یہ سن کر بیٹم سیدھا ہو جیٹھا اور بولا کہ میر ہے بارے میں کیا کہا گیا مخنث نے کہا آپ کولوگ عربیان (نگا) کہتے ہیں حالا نکہ آپ کے پاس بیس جے ہیں۔ بین کر بیٹم ہنس پڑا اور اس کو چھوڑ ویا۔ (نگا) کہتے ہیں حالا نکہ آپ کے پاس بیس جے ہیں۔ بین کر بیٹم ہنس پڑا اور اس کو چھوڑ ویا۔ (ااس) ایک شخص نے دیکھر کہا بہت اچھا۔ اس کو غصہ آگیا اس نے کہا تم میرا فہ اق اڑاتے ہو کہنے والے نے کہا نہیں لیکن آپ نے چڑیا کے ساتھ اچھا کیا (کہاس کی جان نے گئی)۔

( ۱۱۳) جعفر بن بچیٰ برقی نے اپنے ایک ہم نشین ہے کہا بخدا مجھے بڑی خواہش ہے کہ ایک ایسے مخص کو دیکھوں جو سیح معنے میں انسان قابل نعمت ہواس نے کہاوہ آپ کو تھلم کھلا میں دکھلاسکتا ہول جعفرنے کہالا وُاس نے ایک آئینہ اٹھا کراس کے چبرے کے سامنے کر دیا۔

(۱۳۳۳) ایک قصد سنانے والے نے کہا جب بندہ الی حالت میں مرجائے کہ وہ نشہ میں ہوتو جب تک فن رہے گا نشہ بی میں رہے گا اور جب زندہ کر کے اٹھایا جائے گا اس وقت بھی نشہ بی میں ہوگا اس صلقے کے ایک طرف سے ایک شخص بولا واللہ بیالی اعلیٰ درجہ کی شراب ہے جس کا ایک جام میں درہم کا ہوگا۔

( سماس ) ایک اصفہانی نے ابو ہقان کو دیکھا کہ وہ کسی کے ساتھ سر کوثی کررہے تھے اس نے کہاتم دونوں کس کے بارے میں۔ دونوں کس کے بارے میں جھوٹی یا تیں کررہے ہوابو ہقان نے کہا تیری تعریف کے بارے میں۔ ( ۱۹۵ ) خراسان کے سفر میں ایک ظریف آ دمی ہارون الرشید کے ساتھ تھا جب عقبہ ماسدان سے باہر آ گے تو اس نے رشید سے کہا اس خدا کا شکر ہے جس نے ہم کوسلامتی کے ساتھ و نیا ہے

نکال دیا (عقبہ کھاٹی کو کہتے ہیں اور دنیا کو بھی بطور تمثیل گھاٹی کہا گیا ہے جس کا راستہ دشوار گزار ہوتا ہے اس شخص نے لفظ دنیا کوظرافۂ گھاٹی کے معنے میں بولا )۔

(۱۲) ایک قصائی دیلی گائے کا گوشت بیچنا ہوا ناشی بغدادی کےسامنے سے گزرااوروہ قصائی بیآ واز لگار ہاتھا کہاں ہے وہ مخص جو (بازار میں ) بیتم کھا کرآیا ہو کہ وہ نقصان نہیں اٹھائے گا۔ ناشی نے من کرکہااور تو اس کی تتم تڑوائے گا۔

(۱۷۲) ایک مخنث نے تو بہ کر لی تھی اس سے دوسرے مخنث نے مل کر پوچھا کہ کہاں سے کھار ہا ہے اس نے کہا کہ پچھے پچھلی کمائی بچی ہوئی ہے اس سے کھار ہا ہوں اس نے کہا سور کے تازے محوشت سے باس مزیدار ہوتا ہے۔

( ۱۸ ) عبادہ مخنث نے ایک مادہ چو پائے کے سوراخ کود کھے کراس کی دم تھنجے کرکہا یہ بڑی شرم سے (گردن جھکائے) چل رہی ہے۔

(۱۹۳۸) ایک شخص نے دوسر ہے کو ایک بیل کا گوشت جاردن تک کھلا یا اس شخص نے اس سے کہا کہ اس بیل کی موت کی عمر اس کی زندگی کی عمر سے زیادہ قمبی ہے۔

(۳۲۰) چندلوگ ایک دعوت کے سلسلہ میں جمع ہوئے ان میں ایک ایسا تحص بھی تھا کہ جماعت میں اسکامحبوب بھی موجود تھا جب لوگوں نے سونا چاہا ہے جب بھی کھڑا ہوگیا۔ اس نے چراغ بجماد یا اورا پنے ہاتھ میں تکیہ اٹھالیا تا کہ سب و کھے لیس کہ تکنیہ سرکے نیچے رکھ کر سوگیا ہے (اب اس نے دوسروں کو غافل د کھے کرمجوب کے پاس جانا چاہا) جب اس جگہ تک پہنچ گیا تو ایک لڑکی ایک شع لیے ہوئے نکل آئی آپ نے (بیحرکت کی کہ وہیں کھڑے ہوئے) تکیہ دیوار سے لگا کر اس پر رنگا کر سہارا لے لیا اور خرائے لگانا شروع کر دیئے لڑکی نے د کھے کر کہا کیا ہوگیا کھڑا ہوا سور با ہوا ور خرائے بھی سے رہا ہے آپ نے اس سے کہا تھے اس سے کیا بحث جس طرح بھی ہمارا دل چاہا سو گئے۔

(۳۲۱) ایک ذبین شخص نے مسجد میں داخل ہو کرنماز پڑھی۔اس دوران میں کسی نے اس کا جوتہ چرا کر ایک بیہود یوں کے کنیسہ میں رکھ دیا جومسجد کے قریب تھا اس شخص نے اپنا جوتہ ڈھونڈ نا شروع کیا تو اس کو کنیسہ میں رکھا ہوا پایا تو کہنے لگا تیرا برا ہو میں اسلام لایا تو یہودی بن گیا۔
شروع کیا تو اس کو کنیسہ میں رکھا ہوا پایا تو کہنے لگا تیرا برا ہو میں اسلام لایا تو یہودی بن گیا۔
(۳۲۲) بعض اذکیا کا قول ہے جب میں کسی شخص کو دیکھتا ہوں کہ بعد نماز صبح اسپے گھر کے

دروازے پر کھڑا ہوا کہدر ہاہے: و ما عند الله خيرو آ أَنْقلي (اور جونعمتِ اللہ كي پاس ہےوہ سب سے اچھی اور یا ئیدار ہے ) تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ اس کے پیڑوس میں کسی کے بیہاں دعوت ولیم تھی جس میں اسے نہیں بلایا گیا اور جب میں پھھا یسے لوگوں کو دیکھتا ہوں جو قاضی کے اجلاس ے بیکتے ہوئے آ رہے ہول و ما شہدنا الا بما عَلِمْنا (اورہم نے صرف وہی شہادت دی تھی جس کا ہمیں علم تھا ) تو میں سمجھ لیتا ہوں کہ ان کی گواہی قبول نہیں کی گئی اور جب کسی ایسے تفخص ہے جس نے نکاح کیا ہواس کا حال یو چھا جائے تو اگراس نے یہ جواب دیا کہ ہم نے یہ كام صرف نيكى كے ليے كيا بوسمجھ ليتا ہوں كداس كى بيوى بدصورت ہے۔ ( ۳۲۲۳ ) ہم کوایک قصد سنایا گیا کہ ایک شخص ایک آ دمی کے پاس بطورمہمان تھہرا (اور گھر میں نیچے کے حصہ میں سویا) جب رات کوصاحب خانہ کی آئکھ کھلی تو اس نے مہمان کے بیننے کی آواز بالاخاندے تی تواس نے اس مہمان کو پکارا۔اس نے جواب دیا کہ حاضر ہوں۔میز بان نے کہا كتم تونيج لينے تصاوير كيے بلے گئے۔مہمان نے كہالڑھكتا ہوا آ گيا۔ميز بان نے كہاسب لوگ او پر سے بنچے کواڑ ھکتے ہیں مگرتم کیسے اڑھے ہواس نے کہاای پر میں بنس رہاتھا۔ ( ۳۲۴ ) ایک مخص نے دوسرے سے کہا کہ اگر میں تیرے تھپٹر مار دوں تو تخصے مدینہ پہنچا دوں ( یعنی مدینه جا کرگرے ) اس نے کہا تو بہت احیما ہوا گرآ پے چھرا یک اور مار دیں شایداللہ تعالیٰ اس طرح مجھے آپ کے ہاتھوں سے حج کی نعمت عطافر مادے۔ (۳۲۵) ایک لڑکے نے ایک یہودی ہے کہا چیا! تھہر میرا ایک تھپٹر کھا تا جا اس نے کہا مجھے تو جلدی ہے تیمیٹرمیرے بھائی کے ماردے ( یعنی اپنے باپ کے منہ پر مار )۔ (٣٢٦) ایک مخص نے ایک مویئے سے کہا نہ تو تقبل اوّل کو پہیانتا ہے اور نہ تقبل ٹانی کو (پیہ باہے کے یردوں کے نام ہیں مطلب بیرتھا کہ تو انا ڑی ہے) گویئے نے کہا میں ان دونوں کو کیسے نہیں پہچانتا حالانکہ تجھے بھی پہچانتا ہوں اور تیرے باپ کوبھی (تقیل کے معنی بوجھل ہیں پہلا بوجھل اس کے باپ کواور دوسرااس کوقر ار دیا)۔ ( ۱۲۷۷ ) ابوالفصنل ہمدانی نے ایک لیے آ دمی کو جو حیا در اوڑ ھے ہوئے تھا دیکھ کر کہا سردی کی

( ۱۲۸ ) ایک محض سے بستی میں ایک فقیر کی ملاقات ہوئی۔اس نے فقیرے ہو چھا کہ کیا کرتے

رات آھئی۔

ہوفقیر نے کہا وہی جومویٰ اورخصرعلیہاالسلام نے کیا تھااس کی مراد استطعما اہلھا سے تھی (لیعنی موسیٰ اورخصرا کیے بہتی میں پہنچےتو بستی والوں سے کھانا مانگا)۔

(۲۹مم) ایک بازار والے سے بازار (کی بکری) کا حال پوچھا گیا تواس نے جواب دیا کہ جنت کے بازار کی مانند ہے یعنی وہاں پچھٹریدفروخت نہیں ہے )۔

(۳۳۰) ایک مخص نے ایک آ دمی کو جوعوام میں سے تھا گائی دی اس نے کہا آیش قلت لگ (ترجمہ تیرے لیے وہی جوتو نے کہا) اس نے جواب میں بیا یہام پیدا کر دیا کہ تو نے جو پچھ کہا میں نے تیرے لیے منظور کرلیا پھرگالیاں دینے کا کیا موقع اور در حقیقت وہ یہ کہدرہا تھا کہ جو پچھ تو نے کہاوہ (گالی) تیرے لیے ہے اور بیرین ذہانت کا جواب ہے۔

(۱۳۲۱) ایک شخص کی باندی جبکہ اس پر موت کی کیفیت طاری تقی اس کے پاس کوئی پینے کی چیز کے آئی جس کواس نے بینانہ چاہا۔ اس نے کہااے میرے آثا! دونوں آئی تھیں بند کر کے لے لیجئے۔ اس نے کہا ہیں ایسا ہی کروں گا (ابھی دونوں آئی تھیں بند ہوجا کیں گی) یہ میرے لیے خوش خبری ہے کہا بھی مرجاؤں گا۔

(۱۳۳۲) ایک مخف نے دوسرے سے کہا کہ تو میرے پاس کس منہ سے آیا۔ حالانکہ تونے یہ کیا اور بید کیا اس نے کہااس منہ سے آیا ہوں جس سے اپنے پروردگارعز وجل کے سامنے جاؤں گا جس کے گناہ میں نے تیرے گناہ سے بہت زیادہ کیے۔

(۱۳۳۳) ایک قصہ کونے اپن تقریم کہا آسان ایک فرشتہ ہے جور وزانہ آواز دیتا ہے لِدُوا اللموت وابنو الله خزاب وہاں ایک ذہین آدی بھی موجود تھااس نے کہا اور اس فرشتہ کا نام ابوالعما ہیہ ہے (ابوالعما ہیہ ایک شاعر تھا جس کا یہ قطعہ ہے آلا یا ساکن لِدُو اللمون ہو وابنو الله خزاب (ترجمه اے بلند کل کے رہنے والے تو عنقریب مٹی میں فن کر دیا جائے گا اللہ کا ایک فلمون ہے جو آواز لگا تا ہے موت کے لیے بچ جنواور اجڑنے کے لیے گھر بناؤ۔ "اس بے علم قصہ فرشتہ ہے جو آواز لگا تا ہے موت کے لیے بچ جنواور اجڑنے کے لیے گھر بناؤ۔ "اس بے علم قصہ کونے یہ باور کرلیا کہ یہ حقیقت کا اظہار ہے حالا تکہ صرف ابوالعما ہیں کا شاعرانہ خیل ہے) دوسرے سے کہا تو میر اا تباع کرنا دیکر اس نے کہا نہیں بلکہ و میر اا تباع کرنا دیکر اس نے کہا نہیں بلکہ تو میر اا تباع کرنا دیکر اس نے کہا نہیں بلکہ تو میر اا تباع کرنا دیکر اس نے کہا تم دونوں میر ا

www.besturdubooks.wordpress.com

ا تباع کرو۔ (اوردونوں کو کھرے باہر کردیا)۔

(۳۳۵) ایک دانشمند کے سامنے ایک نانبائی ایک طباق لیے ہوئے آیا جس میں دو چپاتیاں رکھی ہوئی تھیں اور کہا جس چیز کی حضور کوخوا ہش ہووہ حاضر کر دوں (' کو یا چپاتیوں میں تو کلام کی ضرورت ہی نہیں تھی )اس نے کہاروٹی کی خواہش ہے۔

(۱۳۳۲) ایک حساب دال کا گررایک شخص پر ہوا جو بیآ واز لگار ہاتھا' دخیص دورطل ایک حب
میں' (خبیص ایک حلوے کو کہتے ہیں جو مجور کے شیرے میں تھی یار وغن کنجد ملا کر پکا لینے سے تیار
ہوتا ہے ) اس نے کہا دہس یعنی مجور کا شیرہ جو پکا کرگاڑھا کر لیا گیا ہوا کی رطل ایک جب میں ماتا
ہے اور روغن کنجد ایک رطل ایک قیراط میں ماتا ہے توضیص کو (اتنا سستا کہ) دورطل ایک حب میں
کسے بیچنا ہے؟ (مجبور ہوکر اسے اقر ارکر نا پڑا کہ) اے آقا اس ضبیص میں دونوں فدکورہ اشیاء میں
سے کوئی چیزشامل نہیں کی تی۔ اس نے کہا اب جیسے جا ہے بچے اور اللہ بی توفیق دینے والا ہے۔

بَابُ عِن

# اذ کیاء کے بیچتے ہوئے کلمات بولنے کے واقعات

(۱۳۷۷) ہم کوحفزت عباس بن عبدالملک کے بارے میں بدروایت مپنچی کدان سے سوال کیا گیا کہ آپ بڑے ہیں یارسول الله مُنَّاثِیْرِ آپ نے جواب دیا کدرسول الله مَنَّاثِیْرِ کَ ہیں اور میں ان سے پہلے پیدا ہوا ہوں۔

( ١٣٣٨) ہم كو حضرت عثمان والنفؤ كے بارے على بدروایت پنجی كدانہوں نے ایک اہل مدینہ سے سوال كیا كدميرى عمرزيادہ ہے ياتمہارى؟ انہوں نے كہا كہ جھے اس شب كاعلم نہيں جس ميں آپ كی والدہ مباركہ نے آپ كے والد مطہر كے پاس رات گزارى اور بد بچاؤلطیف ہے كداس مختص نے اهك المطیبة بعنی آپ كی والدہ مطہرہ نہیں كہا ( كہ عورتوں كيلئے مطہرہ يا طیبہ بالعموم حيض نے اهك المطیبة بعنی آپ كی والدہ مطہرہ نہیں كہا ( كہ عورتوں كيلئے مطہرہ يا طیبہ بالعموم حيض نے ياك وصاف ہونے كے باب میں استعمال ہوتا ہے اوراس میں حضرت عثمان جی تخو سے باك وصاف ہونے كے باب میں استعمال ہوتا ہے اوراس میں حضرت عثمان جی تخو بعض روایات میں اس طرح ہے كہ مسئول ابو يكر تنے اور سائل رسول اللہ عليہ وسلم اور بعض روایات میں بہے كہ سائل رسول اللہ عليہ وسلم سے اور مسئول سعید بن بر ہوئے۔ جواب سب كا وہی ہے۔ مرتب كا دہی ہے۔ مرتب كا دہی ہے۔

کے ساتھ ایک نوع بے او بی تھی کہ ان کیلے حیض وطہر پر مشتمل کنایات استعال کیے جا کیں )۔

(۱۳۳۹) ابن عرابہ مودب نے بیان کیا کہ مجھ ہے جمہ بن عمر الفسی نے ذکر کیا جو کہ خلیفہ معز باللہ کے بیٹے کا اتالیق تھا کہ اس نے جب اس بیچے کوسورہ والناز عات حفظ کرانا شروع کی اور اس کو بیہ مجھا دیا کہ اگرتم ہے تمہارے والدامیر الکو منین بیسوال کریں کیہ: فعی ای شیء انت راب تم کس چیز (لیعن کس سورت) میں ہو) تو تم یہ جواب دینا کہ اس سورت میں جو جس سے ملی ہوئی ہے اور نہ کہنا کہ : انا فعی الناز علت (کیونکہ اس کا بیہ مطلب ہوگیا کہ میں نزاع کرنے والی عور تو ل بیں ہول) محمد بن عمر نے بیان کیا کہ ایسانی ہوا کہ اس کے باپ نے اس نے سوال کیا: فعی ای شنبی انت تو بیج نے وہی جو اب دیا کہ اس سورت میں جو جس سے ملی ہوئی ہے تو معز نے خوش معز رہے کو معز نے خوش معز رہے کو معز نے خوش معز رہے کو معز نے خوش مور کی بی اتالیق نے تو معز نے خوش مور کراس کودس ہزار در ہم انعام عطا کیا۔

( ۱۳۲۰ )عبدالوا حد بن نصرنے بیان کیا کہ مجھے قابل وثو ق شخص نے بیروا قعہ سنایا کہ وہ شام کے راستے میں سفر کررہا تھا اور اس پر ایک ہیوندوں لگا بُنبہ تھا اور تقریباً تمیں آ دمیوں کی جماعت ہم سنرتقی اورسب ایسی ہی ( فقیرانہ ) وضع میں تھے دوران راہ میں ایک بوڑ ھا بحض ہمار ہے ساتھ ہو لیا جس کی ہیئت بہت اچھی تھی وہ ایک تنومند مادہ خریر سوار تھا اور اس کے ساتھ دو خچر تھے جن پر اس کا زادِ راہ اور قیمتی کپڑے اور بیش قیت مال تھا۔ ہم نے اس سے کہا اے مخص تم کوجنگلی ڈ اکوؤں کے ہم پر آپڑنے کا پچھ بھی فکرنہیں ہارے پاس تو پچھ بھی نہیں جوچھین لیا جائے۔ تمہارے لیے اتنی دولت لے کر ہمارے ساتھ چلنا مناسب نہیں ہے۔اس نے کہا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور چل پڑا اور جماری ہات کونہ مانا اور جب وہ سواری ہے اتر کر کھانے کے لیے بیٹھتا تو ہم میں سے اکثر کوساتھ بلا کر کھلاتا اور پلاتا اور جب کوئی ہم میں سے تکان سے نڈھال ہوجاتا تواس کواینے ایک مچریر سوار کر لیتا (اس کے اس طرز عمل سے) تمام جماعت اس کی خدمت اورعزت کرتی تھی اوراس کی رائے برعمل پیراتھی۔ یہاں تک کہ ہم خطرناک مقام پر پہنچ مجئے تو ہم پر تملہ کے لیے تقریباً نیس سوار جنگلی ڈاکوؤں کے نکل آئے تو ہم کوان سے تھیراہٹ پیدا ہوگئی اور ہم نے ان کورو کنے کا ارادہ کیا تو شخ نے ہم کومنع کر دیا۔ تو ہم نے بیدارادہ ترک کر دیاوہ لینخ سواری سے اتر کر بیٹھ گئے اور اپنے سامنے دستر خوان بچیعا کر کھانا شروع کر دیا اور وہ جماعت ہمارے قریب آگئی۔ جب انہوں نے کھانے کو دیکھا تو شیخ نے ان کوجمی بلالیا اور وہ بیٹی کر کھانے گئے پھر شیخ نے اپنا اسبب کھول کر اس میں سے بہت سا حلوا نکال کر ان سب اعراب کے سامنے رکھ دیا جب انہوں نے پیٹ بھر کر کھالیا تو ان کے ہاتھ جگڑے گئے بعنی حرکت نہیں کر سکتے سے اور ٹائلیس من ہوگئیں اور وہ ہل بھی نہ سکتے سے تو شیخ نے ہم سے کہا کہ بیطوہ بے جس کرنے والا تھا جو میں نے ایسے ہی موقع کے لیے تیار کر چھوڑا تھا اور اس کا اثر ان پر قائم ہو چکا ہے اور حیلہ کھمل ہوگیا ہے اور اسکا اثر من پہنا ہونے والا نہیں۔ اگر تم چا ہوتو ان کے تھیٹر مار کر وکھوٹ کو نقصان پہنچانے پر قادر ہی نہیں رہا ور اب ہم اطمینان سے روانہ ہو سکتے ہیں تو ان کوگوں نے مار کر دیکھا تو وہ لوگ رو کئے پر در حقیقت قادر نہیں تھے۔ ہم کوشخ کے کہنے کی تصدیق مورت میں اس مقام کے گردو پیش کی سیر کی اور ان ڈاکوؤں کے تیر ہمارے کدھوں پر سے اور اس کے مورت میں اس مقام کے گردو پیش کی سیر کی اور ان ڈاکوؤں کے تیر ہمارے کدھوں پر سے اور ان کی جھوٹ ہے اور اس میں سے بیجھتے تھے اور ہم سے امن کے لیے بی ہوتے تھے یہاں تک کہ ہم اپنے اپنے اپنے اسے اعراب میں سے بیجھتے تھے اور ہم سے امن کے لیے بی ہوتے تھے یہاں تک کہ ہم اپنے اپنے اپنے اپنے اپنے اپنے اپنے گھولؤں پر ہینچ گئے۔

(۱۳۳۱) ہم سے ابوجمہ بن عبداللہ بن علی المقری نے بیان کیا کہ ایک شخص نے ایک جگہ مال دفن کیا اور اس پر ذھکن رکھ کر بہت مٹی دے دی۔ پھر اس پر ایک کپڑے میں لپیٹ کر ہیں دینار رکھے اور ان پر بہت ہی مٹی ڈال کر جما دی اور چلا گیا جب اس کوسونے کی ضرورت ہوئی تو اس نے اس مقام کو کھودا تو وہ ل گئے تو اس نے اللہ کاشکرا دا کیا کہ اس کا یہ مال نیج گیا اور ایبا اس نے اس مقام کو کھودا تو وہ ل گئے تو اس نے اللہ کاشکرا دا کیا کہ اس کا یہ مال نیج گیا اور ایبا اس نے اس اندیشہ کی بنا پر کیا تھا کہ شاید کوئی فن کرتے وقت دیکھتا ہوا ور ایبا ہی واقع ہوگیا تو جب دیکھنے والا آیا اور جگہ کھود نے کے بعد اس کو ہیں دینار مل گئے تو ان کو لے لیا اور اس کو یہ تصور بھی نہ ہو سکا کہ بردی مقد ارتو یہ چے اور بھی موجود ہے۔

(۱۳۲۲) بعض مشائخ نے ہم کو بیدواقعہ سنایا کہ ایک یہودی تھا جس کے ساتھ مال تھا اس کو تمام میں داخل ہونے کی ضرورت پیش آئی اور بیاندیشہ ہوا کہ اگر اس کو ساتھ لیے پھراتو کم بندٹوٹ جائے تو وہ حمام کے خزانہ (آب) میں پہنچا اور اس نے زمین کھود کروہ رقم اس میں دبا دی پھر حمام میں داخل ہوگیا۔ پھر جب نکل کر اس جگہ کو کھودا تو پچھ بھی نہ ملا۔ اب وہ خاموش ہور ہا اور اس کا تذکرہ کس سے بھی نہ کیا حتی کہ اپنی ہیوی ہینے اور کسی خاص دوست سے بھی نہ کہا۔ پھر پچھ دنوں کے بعد اس سے ایک شخص نے مل کر کہا کہے کیسا مزاج ہے تہارا دل کس خیال میں لگار ہتا ہے۔ اب وہ اس کو لیٹ گیا کہ میرا مال واپس کر۔ اس سے لوگوں نے کہا تھے کیے معلوم ہوا کہ اس نے لیا۔ اس نے کہا جب میں نے اس کو فن کیا تھا تو جھے کسی مخلوق نے بھی نہیں دیکھا تھا اور پھر کم ہونے کی اطلاع بھی میں نے کسی مخلوق کو نہیں دی تو آگر میخص وہ مال نہ ذکا لٹا تو یہ گفتگونیں کرسکتا تھا۔

(۳۳۳) ایک مخص نے بیان کیا کہ میں رات کوایک ضرورت کے لیے باہر نکلاتو دیکھا کہ ایک اندھا اپنے کندھے پر گھڑیا اور ہاتھ میں چراغ لیے ہوئے جارہا ہے وہ اس طرح چان ہوا نہر پر پہنچا اور گھڑیا میں پانی بھر کر واپس لوٹا میں نے کہا اے مخص تو اندھا ہے اور دن رات تیرے لیے کہاں ہیں (پھریہ چراغ لیے ہوئے کیوں پھرتا ہے اس نے کہا اے بیہودے اس کو میں تجھ جیسے دل کے اندھوں کی وجہ سے لیے ہوئے ہوں جس سے ان کے لیے راستہ روشن رہے اور اندھیرے میں مجھ سے نگرا کرمیری گھڑیا نہ پھوڑ دیں)۔

(۱۳۲۷) ابوالحن اصفہانی ہے منقول ہے کہ ابراہیم موصلی (مشہور استاد موسیقی) ہارون الرشید کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کے سامنے الی خوبصورت کنیز بیٹھی ہوئی تھی گویا کہ وہ (خوبصورت کنیز بیٹھی ہوئی تھی گویا کہ وہ (خوبصورت درخت) بان کی ایک شاخ ہے اس سے ہارون نے گانے کی فرمائش کی۔اس نے گانا شروع کیا:

توهمه قلبی فاصبح خدّهٔ ایک و فیه مکان الوهم من نظر الر رحمه) میر دل نے اس کا دسیان کیا تو شیح کواس کے دخیار پر میری توت و بهم کی نگاه کا اثر نمایاں تھا۔
و مو بوهمی خاطراً فجرحتهٔ الله ولم ارجسما قط یجرحه الفکر (ترجمه) اور میر دو بهم میں داخل ہوتا ہوا جب وہ گزرا تو میں نے اس کوایک چرکا لگایا اور میں نے (اس کے سوااور) کوئی ایسا جم نہیں ویکھا جس کو (کسی کی توت) فکر نے مجروح کیا ہو۔

ابراہیم کہتا ہے کہ واللہ اس نے میری عقل سلب کردی یہاں تک کرقریب تھا کہ میں رسوا ہو جاول میں نے کہا ہے کہ واللہ الکو منین ریکون ہے؟ ہارون نے کہا روہ ہے بقول ایک شاعر کے: لکھا قلبی المغداد و قلبھا لی اللہ فنحن کذاك فی تحسّدین روح

(ترجمہ) آج دہ میرے دل کی مالکہ ہے اور میں اس کے دل کا مالک ہوں ہم اس طرح دوجسم ایک روح ہیں۔ پھر مجھ سے فر مائش کی کہ اے ابر اہیم اہتم گاؤمیں نے گاٹا شروع کیا:

تشرّب قلبی حبها ومشی بها الله تمشِی خُمیّا الکاس فی جسم شارب (ترجمه) میرادل اس کی جسم شارب (ترجمه) میرادل اس کی محبت سے اس طرح لبرین ہوگیا اور اس کو لے کرچلا جس طرح تیز شراب (کا سرور) پینے والے کے جسم میں دوڑ جاتا ہے۔

و دبّ هواها فی عظامی فشفها الله کمّا دبّ فی الملسوع سَمُ العقاربِ (ترجمه) اوراس کی محبت میری بدّیوں میں الی سرایت کر کئی که ان کو لاغر کر دیا جیسا که نیش زوه مخض میں مچھودُس کا زہردوڑتا چلا جاتا ہے۔

ابراہیم نے بیان کیا کہ ہارون الرشید میرے خیالات کومیرے کنایات ہے بھانپ گیااور بیمیری بڑی خلطی تھی۔ ہارون نے مجھے واپس ہو جانے کا تھم دیا اور ایک مہینے تک مجھے نہیں بلایا پھرمیرے پاس ایک خادم آ دھمکا اور اس کے پاس ایک رقعہ تھا جس میں بیابیات لکھے ہوئے تھے:

قد تخوقت ان اموت من الوجد الله ولم یَدُرِ مَنْ هَوِیتُ بحالیِ (ترجمہ) مجھے ڈرہے کہ محبت سے بیار کرتی ہوں اس کو میرے حال کی فہر بھی نہوگی۔ کی فہر بھی نہوگی۔

یا کتابی اقرأ السّلامَ علی من ۴٪ لا استمی و قد لهٔ یا کتابی (ترجمه)اے میرے خطاتو میراسلام اس کو پنچادے جس کا میں نام لینانبیں چاہتی اوراے میرے خطاس سے بیر کہددے۔

اِنَّ كُفًّا اليك قد كتبتنى الأفى شقاء مواصل و عذاب كديثك والمتلى الله عنداب كريميا و عذاب كريميا و عذاب كريميا و عذاب من المرابي الم

وہ خادم میرے پاس بیر قعہ لے کرآیا۔ میں نے اس سے کہا کہ بیکیا ہے؟ اس نے کہا بیہ فلاب جاریہ کا رقعہ ہے جس نے تیری موجودگی میں امیر المؤمنین کے سامنے گایا تھا۔ میں نے اس معاملہ کی نزاکت کا احساس کر کے اس خادم کو سخت ست کہا اور میں نے بڑھ کر اس کے ایک ضرب مار دی جس سے میر نے فس کو تسکین ہوئی اور میں فور آئی سوار ہوکر ہارون رشید کے پاس

پنچااوران سے بیقصہ بیان کیا اور وہ رقعہ ان کو دیا۔ ہارون رشیداس سے اس قدر بنے کہ ہنتے ہوئے گرنے کے قریب ہو گئے۔ کہنے گئے بیتو ہم نے قصدا تیرے امتخان کے لیے اور تیرا طرزِ عمل اور کردار پہچانے کے لیے کیا تھا پھر میرے سامنے اس خادم کو بلایا وہ آیا۔ جنب اس نے مجھے دیکھا تو کہنے لگا خدا تیرے دونوں ہاتھ اور پاؤں تو ڈرے تو نے مجھے مار ہی ڈالا تھا۔ میں نے کہا تو نے کام تو مرنے کا ہی کیا تھا۔ اس سے میرے دل پر کیا پھر گزری لیکن میں نے بختے چھوڑ دیا اور امیر الکو منین کو تیری حرکت سے باخبر کر دیا تا کہ جس سزاکا تو مستحق ہے وہ امیر الکو منین کی طرف سے تھے مل جائے اس کے بعد ہارون رشید نے مجھے بڑے عطیات مرحمت الکو منین کی طرف سے تھے مل جائے اس کے بعد ہارون رشید نے مجھے بڑے عطیات مرحمت کے اور اللہ جانتا ہے کہ جو پچھ میں نے کیا تھا وہ از راہ پاکد امنی نہیں کیا تھا بلکہ خوف و دہشت کی وجہ سے کیا تھا۔

. ( ۱۳۲۵ ) علی بن المہلب کے اوپر ایک سانپ آگرا تو اس نے اس کواپنے اوپرے نہ پھیکا تو اس کے باپ نے اس سے کہا کہ بیٹا تو نے شجاعت کی تو حفاظت کی تمرعقل کوضا کئے کردیا۔

بالب عن

# چندشعراءاورقصیده لکھنےوالوں کی ذبانت کےواقعات

(۲۳۲) یموت بن المرزع ہے منقول ہے کہ ایک مرتبہ جماز ایک دسترخوان پرجعفر بن القاسم کے سامنے کھانا کھار ہاتھا اور جعفر کے سامنے دوسرا دسترخوان تھا اور رکا بیاں جعفر کے سامنے ہے اٹھا کر جماز کے سامنے رکھی جارہی تھیں اور کسی قاب میں تھوڑ اسا بچا ہوا کھانا ہوتا تھا اور کوئی خالی ہوتی تھی جماز نے کہا کہ اللہ امیر المؤمنین کا بھلا کرے آج ہم صرف عصبہ بنے ہوئے ہیں بھی ہمارے لیے بچھ مال بچ جاتا ہے اور بھی سب کا سب ہی اہل سہام (یعنی اصحاب الفروض) لے جاتے ہیں اور ہمارے لیے بچھ ہاتی نہیں رہتا۔

( کے ابوالحن السلامی شاعر نے بیان کیا کہ خالدیان نے سیف الدولہ بن حمدان کی مدح میں ایک قصیدہ پیش کیا جس کا شروع ہیہ ہے:

تصُدّ و دارها صدو ١٠٠٠ و توعده ولا تعد

#### و قد قتلته ظالمة 🌣 فلا عقل ولا قود

(ترجمہ) وہ (محبوبہ) روک دیتی ہے اور اس کا گھر مضبوطی ہے بند ہے اور اسے دھمکا دیتی ہے اور اس سے پچھمحاسبہ بیس کیا جاسکتا اور ظالمہ نے اس کو آل کر ڈالا (اور قبل بھی ایسا کہ) نہ اس کا قصاص اور نہ دیت۔ اس قصیدہ میں سیف الدولہ کی مدح میں بیشعرہے:

فوجه کلم قمر الله و سانو جسمه اسد (ترجمه) اس کاچره تمام تر جاند ہے اور باقی جسم تمام تر شیر کا ہے۔

جب سیف الدولہ کو یہ شعر سنایا تو اس پر جھوم گیا اور اس کی بہت تعریف کی اور اس کو بار بار برطوا تا تھا استے میں شاعر آگیا۔ سیف الدولہ نے اس سے کہا یہ بیت سنواور اس کو سنایا تعظی نے سن کر سیف الدولہ سے کہا اللہ کا شکر سیجئے اس نے آپ کو بجائب البحر میں شامل کر دیا (لیعنی ایک بجیب سمندری حیوان بنادیا) مصنف فرماتے ہیں) خالدیان دو شخص ہیں ابو بکر مجمد اور ایو عثمان سعید۔ یہ دونوں ہاشم کے بیٹے اور آپس میں بھائی تھے اور موز و نیت طبع اور نازک خیالی اور کثر ت ادب میں دونوں برابر کے تھے اور ان کے بہت سے اشعار مشترک ہیں اور علیحدہ علیحدہ مجمی ہرایک کے اشعار ہیں۔ ابو اسمی صالی نے ان کے بارے میں بیا شعار کیے:

اری الشاعوین المحالدیین صیرا الله قصائد یفنی الدهر و هِی تخلد (ترجمه) میں نے دونوں شاعروں خالد بین کولینی ان کے قصائد کو بتام و کمال دیکھا جوایسے ہیں کہ زمانہ فتا ہو جائے گا گروہ ہمیشہ رہیں گے۔

تنازع قوم فیهما و تناقضوا ﴿ وَ مَرّ جدال بینهم یتردّدُد قوم ان دونوں کے بارے پی جُمَّر رہی اورردوقدح کررہی ہاورائے مابین یے جَمَّرُا جاری اور ساری ہے۔ فطائفة قالت سعید مقدم ﴿ و طائفة قالت لهم بل محمّد ترجمہ: توایک جماعت کا دعویٰ ہے کہ سعید کوئی تقدیم حاصل ہاوردوسری جماعت ان ہے کہتی ہے کہ نہیں بلکہ محمد مقدم ہے۔

و صاروا الى حكمى فاصلحتُ بَينهم الله وما قلت الا بالتى هى ارشد (ترجمه) انهول نے فیصله میرے سپردکیا تو میں نے ان میں صلح کرادی اور میں نے جو پچھ کہا وہی ایک حقیقت واقعیہ ہے۔ هما فی اجتماع الفضل روح مولف الله و معنا هما من حیث ثنیت مفرد (ترجمه) ان دونوں کی مجمع کمالات ہونے کے لحاظ سے ایک بی روح ہے جودواجسام سے مالوف ہے اور ان دونوں کے معنے تثنیہ (کاصیغه) استعال کرنے کے باوجود مفرد بی رہتے ہیں۔

( ۱۳۲۸) طاہر بن الحن نے عیسیٰ بن ہامان سے جنگ کیلئے روانہ ہوتے وقت فقراء پرتقسیم کرنے کے لیے اپنی آستین میں بہت سے درہم بھر لیے پھر خیال ندر ہااور آستین جھکالی تو سب درہم گر کے لیے اپنی آستین میں بہت سے درہم بھر لیے پھر خیال ندر ہااور آستین جھکالی تو سب درہم گر کر پھیل گئے اس نے اسکو براشگون محسوس کیا تو اس کے ایک شاعر نے اس بارے میں بیر کہا:

ھذا تفریق جمعھم لا غیرہ او ذھابۂ منا ذھاب الھہ (ترجمہ) یہ دشمن کی جماعت کے متفرق ہوجانے کی دلیل ہے اس کے سوااور کوئی بات نہیں اور اس ( درہم ) کا ہمارے یاس چلاجانا ہم یعنی رنج وفکر کا چلاجانا ہے۔

شی یکون الهم نصف حرونه الله خیر فی امساکه فی الکم میر (رزجم) این چیز می المساکه فی الکم میر فیر (رزجم) این چیز (ترجمه) این چیز جس کے تام کے آ دھے روف ''ہم'' ہوں (مراد درہم) اس کو آسین میں بندر کھنے میں خیر نہیں ہے۔

(۹۳۹) عبدالملک کے سامنے ایک شخص کو حاضر کیا گیا جو خارجیوں کے خیالات رکھتا تھا عبدالملک نے اس کے آل کا تھم دیتے ہوئے کہا کیا پیشعرتو نے نہیں کہا؟

ومنا سوید والبطین و قعنب ایم ومنا امیر المؤمنین شبیب (ترجمه)اور امارکی جماعت میں سویداور بطین اور قعنب ہیں اور ہم میں سے امیر المؤمنین شبیب ہے۔

اس نے کہا کہ میں نے کہا ہے و منایا امیر المؤمنین (راء کے زبر کے ساتھ) یا امیر المؤمنین ہم ہی میں سے شبیب بھی ہے) یین کر المؤمنین ہم ہی میں سے شبیب بھی ہے) ہین کر اس کافل روک دیا اور اس سے درگز رکیا چونکہ اس نے اب اعراب کو خبر سے خطاب کی طرف بھیر دیا۔

اس سے پہلے بیشعر ہے: طان بائ منکم کابن مروان و ابنه ...... و عمرو و منکم هاشم و حب ( تو اگرتم میں ابن مردان اسکے بیٹے ' باشم اور حبیب جیسے لوگ ہیں تو ہم میں بھی حسین اور بطین \_ الح ۱۳ متر جم اگرتم میں بھی حسین اور بطین \_ الح ۱۳ متر جم میں بھی بین یزید الشیبانی کوخوارج نے اپنا امیر بنالیا تھا اور اس نے عبد الملک پرخروج کیا تھا اس وقت تجاج امیر عراق تھا جس کو خوارج نے اپنا امیر بنالیا تھا اور اس نے عبد الملک پرخروج کیا تھا اس وقت تجاج الملک نے بہت افواج بھیجیں تو بیدریا ہیں کودکر غرق ہوگیا تھا۔متر جم

( ۲۵۰ ) بعض شراء نے ابوعثان مازنی کی جومیں بیاشعار کے:

وقتی من مازن ساد اهلَ البصرہ ﴿ اُمه معرفه وابوهُ نکرہ (تربّمہ) اورقبیلہ مازن کا ایک جوان اہلِ بصرہ کا سردار بن گیا جس کی مال معرفہ ہے اور باپ تکرہ (بینی تاشناختہ ہے)

(۱۵۹) عبدالملک بن صالح نے ہارون رشید کے قصر میں داخل ہونا چاہاان سے اسلعیل بن مبیح حاجب نے مل کرکہا آپ کومعلوم ہونا چاہیے کہ امیرالمؤمنین کے یہاں دو بیٹے پیدا ہوئے جن میں سے ایک زندہ رہا دوسراانقال کر گیااس لیے ضروری ہے کہ امیرالمؤمنین سے جو پچھ خطاب کیا جائے اس واقعہ کے مناسب کیا جائے جو میں نے آپ کومعلوم کرایا ہے تو وہ جب وہ ہارون رشید کے سامنے آئے تو عرض کیا ''اللہ آپ کو (اچھی جزاء سے) خوثی عطا فرمائے اے امیر المؤمنین اس امر میں جونا گواری کا موجب ہوا اور ناگواری سے محفوظ رکھے اس امر میں جوخوثی کا المؤمنین اس امر میں جونا گواری کا موجب ہوا اور ناگواری سے محفوظ رکھے اس امر میں جوخوثی کا موجب ہوا اور برایک واقعہ کا ایک بدل عطا کر سے جو اللہ کی طرف سے شاکرین کے لیے زیادتی موجب ہوا اور ہرایک واقعہ کا ایک بدل عطا کر سے جو اللہ کی طرف سے شاکرین کے لیے زیادتی نعمت عطافی ا

(۲۵۲) جعفرائضی نے فضل بن بہل (وزیر) سے اس طرح خطاب کیا اے امیر! سیاست اور سرداری کے بلند مقام پر آپ کے افعال میں جو اعلیٰ موز ونیت ہے اس نے آپ کے اوصاف کے اظہار سے میری زبان کو بند کر دیا اور اس کی بکٹر ت مثالوں نے مجھ کو چیرت میں ڈال دیا۔ یہ ممکن نہیں کہ پورے طور پر سب کو بیان کیا جائے جب میں کسی ایک صفت کی خوبی کی طرف توجہ کرتا ہوں تو اس کی دوسری بہن جو اس سے بڑھ کر ہے راستہ روک لیتی ہے جس سے پہلی کے لیے ترجیح کی صورت باتی نہیں رہتی اب بجز اس کے کہ اظہار اوصاف کے سلسلہ میں اپنے بجز کا اظہار کر دیا جائے اظہار اوصاف کی کوئی دوسری صورت نہیں ہے۔

(۳۵۳) ابودلامہ نے خلیفہ منصور کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک قصیدہ سنایا۔منصور نے کہا اے ابودلا مدامیر المؤمنین تمہارے لیے تھم دیتے ہیں (اپنی ہی ذات مراد ہے) ایسے اور ایسے انعام کی اورتم کوخلعت اور سواری دیتے ہیں (ان کے ساتھ) تم کو چار سوجریب قطعات دیتے ہیں جن میں سے دوسوجریب عامر ہول گی اور دوسوجریب غامر۔ابودلا مہنے کہا امیر المؤمنین نے صلہ مرحمت فرمانے کے سلسلہ میں جن انعامات کا اظہار کیا میں ان کو پہچا نتا ہوں اور عامر کو بھی سمجھتا ہوں مکرغا مرکیا ہے؟ امنصور نے کہاالیں زمین جس میں نہکوئی سبزی ہونہکوئی درخت ۔ ابودلا مہنے کہا تو میں امیرالمؤمنین کو جار ہزار جریب قطعات غامر دیتا ہوں۔منصور نے کہا وہ قطعات کہاں ہیں۔ابودلا مہنے کہا جیرہ اور کوفہ کے درمیان تو منصور مبننے لگے اورسب کا سب عطیہ زمین عامر ہی کردیا گیا (بیقصہ او پربھی اس سے زیاد ہسط کے ساتھ گزرچکا)۔ ( ۲۵۴ ) مدائن نے بیان کیا کہ نصیب خلیفہ عبد الملک بن مروان کے پاس پہنچا عبد الملک نے ا پے ساتھ ناشتہ میں شریک کیا۔ پھراس نے کہا کیاتم کو درباری ملازمت منظور ہے۔ نصیب نے کہامیرارنگ براہاور بال بہت گھونگریا لے ہیں اور میراچہرہ بھدا ہے(اور دربار کے لیے وجیہ اورخوبصورت ہونا ضروری ہے ) اور مجھے بیمر تنبہ کہ امیر المؤمنین میرا اکرام کریں نہ باپ کے شرف ہے حاصل ہوا اور نہ ماں کے میں اس پرصرف اپنی عقل اور زبان سے پہنچا ہوں۔ (بعنی میرے ساتھ آبائی شرف میں بھی کچھ روایات نہیں ہیں ) تو میں آپ کوشم دیتا ہوں اے امیر المؤمنین کہ آپ میرے اور اس عزت کے درمیان جو پچھ مجھے حاصل ہو چکی ہے حائل نہ ہول (اگرمیں نے اپنی موجودہ حیثیت کوچھوڑ کر در باری حیثیت اختیار کر لی تو ضروری صفات مذکورہ موجود نہ ہونے کی وجہ سے عوام میں تحقیر ہوگی اور حاصل کردہ عزت بھی رائیگاں جائے گی ) تو عبدالملك نفيب كواس سه معاف ركها-

(۳۵۵) مدائن نے بیان کیا کہ چندظریف الطبع عورتیں بشار بن برد کے پاس بیٹھی تھیں بشار نے ان سے خوب با تنمل کیں اور انہوں نے بشار سے پھران عورتوں نے کہا ہمیں بیہ پسند ہے کہ ہم آپ کو اپنا باپ مجھیں۔ بشار نے کہا بشرطیکہ میں دین کسری پرآ جاؤں (مجوسیوں میں بیٹی بیوی بن سکتی ہے)۔

(٣٥٦) فالدالكاتب نے بیان كیا كہ میں نے اور دعمل نے اور ایک دوسرے شاعر نے جس كا ام مجھے یا دہیں رہاصرف" یا بدیع الحن" كہا تھا كہ ہم سب پر آ مد بند ہوگئ ( كه مناسب كلمات لا كر شعر پورا كر دیں) ہم نے كہا اب جعیفر ان الموسوس كے پاس جائے بغیر چارہ نہیں جب ہم پنچ توجعیفر ان نے كہا تہ ہیں میری تلاش كيوں تھی۔ خالد نے كہا ہم آپ كے پاس ایک حاجت كے ليے آئے ہیں۔ جعیفر ان نے كہا ہیں بھوكا ہوں مجھے نہ ستاؤ۔ ہم نے ایک کو بھیج كر ان كيلئے كے ليے آئے ہیں۔ جعیفر ان نے كہا ہیں بھوكا ہوں مجھے نہ ستاؤ۔ ہم نے ایک کو بھیج كر ان كیلئے

کھاٹا منگایا جب وہ سیر ہو چکے تو کہاا ب حاجت کہوہم نے کہا کہ ہم نصف بیت میں پیچھے رہ گئے (اور پورا کرنے سے قاصر ہو گئے) بوچھا کہ وہ کیا ہے؟ ہم نے کہایا بدیع الحسن انہوں نے واللہ بالکل تو قف نہیں کیااور کہا:

یا بدیع الحسن حاشا کا ک من هجر بدیع (ترجمه)ائزالے مین دالے اس سے پچنا کہ زالے بجر میں ہم مبتلا ہوجا کیں۔

پھروعبل نے کہاایک بیت میری خاطرے بر هاد بیجے تو کہا:

و محبسن الوجه عوّذ الله تُ من سوء الصنيع (ترجمه)اوريش ال كِمَوْر كَ كَاه جَابِتا هول بربر برباؤ هـ )

ہمارے ساتھی نے کہا (جس کا نام یا دنہیں رہا) اور ایک بیت میرے لیے بھی کہا بہتر بہت خوشی سے بسر وچشم۔

ر من النخوة يستعفيك لى ذل المخضوع اورميرى خاكسارى كى ذكت معافى طلب كرتى ہے غرور حسن ئے۔ (پھر ہم نے كہا ہم آپ كواللہ كے سپر دكرتے ہیں بولے تھم وہیں تم كوا يك بيت اور ديتا ہوں اور كہا)

لا یعب بعضك بعضا الله كن جمیلا فى الجمیع (ترجمه) تم بس سے كوئى دوسرے كاعيب نه نكالے سب كے ساتھ المجما اخلاق برتو۔

( ۲۵۷ ) اور عقل رسان پردلالت کرنے والا ایسا کلام بھی ہوتا ہے جس میں تو جید کی جاسکتی ہے جس میں دونوں پہلو مدح اور ذم کے نکل سکتے ہیں۔ متنبی کا یہ قول اس قشم کا ہے عدو کہ مدموم بھکل لِسان اس میں مدح کا احتمال بھی ہے اور ذم کا بھی (مدح کا پہلواس ترجمہ کے ظاہر معنے سے واضح ہے '' تیرے دشمن کی برائی ہر زبان پر ہے' اس میں ذم کا پہلواس صورت سے نکاتا ہے کہ جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ کمینہ ہے اور کمینوں کے مدمقابل عموماً کمینے ہی ہوتے ہیں اور اس میں کہ جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ کمینہ ہے اور کمینوں کے مدمقابل عموماً کمینے ہی ہوتے ہیں اور اس کا متنبی کا دوسرا قول ہے و لللہ صوفی علاك اس میں مدح کے احتمال کی میصورت ہے کہ دوسرے ہم عمروں پر بلند مرتبہ میں تجھ کو مقدم ایسے راز کی بنا پر کیا گیا جس کی اطلاع کسی کوئیس دوسرے ہم عمروں پر بلند مرتبہ میں تجھ کو مقدم ایسے راز کی بنا پر کیا گیا جس کی اطلاع کسی کوئیس (ذم کا پہلویہ ہے کہ اللہ بی جانے کہ تیرے بلند مرتبہ کا کیا راز ہے جب کہ اس کے مناسب کوئی تجھ میں نہیں )۔

(۳۵۸) ہمار ہے بعض احباب نے ہمیں ایک شاعر کا قصہ سنایا جوالیک شہر میں رہتا تھا وہاں ایک اور شاعر آگیا (جس کی شہر والوں نے قدر کرنا شروع کر دی) تو اس نے تفوق جمانے کے لیے اہل شہر ہے کہا:

و تشابهت سودا القران علبكموا المنظ فقرئتم الانعام بالشعراء (ترجمه) اورتم كوتر آن كسورتول كربار عين تثابلك كياكم نانعام كوشعراء كساته طاديا (انعام كرمعنه جو پايداور شعراء شاعرى جمع بمقصديه بكرتم نے جانوروں كوشاع كربر بركرديا) (٢٥٩) ايك شخص نے دوسر في من كر كر جس كانام يسر تفاداس ميں اس نے كہا: و فضل يسير في البلاد يسير ليمن ليمر كر عطيات تمام شهروں ميں پھرد بير (سارليمر سے) تواس مادح سے كہا كيا تم نے اس كى مدح توكى ہے مگروہ تمہيں كھ ندد كا اس نے كہا اورائي انقليوں كوماد يا تو ميں (زبان كے ساتھ) اپنے ہاتھ سے بھی اس طرح كہدوں گا اورائي انقليوں كوماد يا مقصدية اكر كوم تولى سے جوكى كے تو ميں كہا ہے اورائي افرائي اورائي اورائي آخرائي ہے كہی شاعر كا تول ہے جوكى كے تو ميں كہا ہے:

تحتی باسماءِ الشهور فکقهٔ الله جُمادی وما ضمت علیه المحرّم (ترجمه) وه آراسته بوامبینوں کے ناموں سے تواس کی تقبلی جمادی ہے اور تقبلی سے ملنے والی چیز (لینی الگلیاں) محرم ہے (لیعنی اس کی تقبلی بمیشہ لوگوں کو عطایا دینے کے لیے کھلی رہتی ہے کبھی بنز بیس ہوتی۔الگلیوں کا بند حرام ہے یا ہے کہ تقبلی میں بخل سے جمود ہے اس سے کسی کوفیض نہیں پنچا اورانگلیوں پر بھی کسی کو دینے کے لیے حرکت کرنا حرام ہے)
نہیں پنچا اورانگلیوں پر بھی کسی کو دینے کے لیے حرکت کرنا حرام ہے)

و قائلِ لی ما الذی تشتھی ہم من التی قد صمّھا خِدرَھا (ترجمہ)بعض پوچھنے والوں نے مجھے ہے ہوچھااس پردہ نشین کی کس چیز کی تجھے خواہش ہے۔

اوجهها حسین بدا مقبلا اله شعوها الاسود ام نغوها (ترجمه) کیااس کے چرے کی جوتیرے سامنے ظاہر ہوگیا ہویا اس کے سیاہ بالوں کی بیاس کے دبمن کی۔

ام طرفها الادعج ام کشحها الله منبت الرّمّان ام صدرها (ترجمه) یاس کی بوی بری سیاه آ تکھوں کی یاس کے پہلوکی یا انار اُسٹے کے مقام کی یاس کے سیندگی۔

قلت له اعش ذا کلهٔ او نصف حوان و ثلثی زها (ترجمه) میں نے اس کو جواب دیا میں ان سب پرعاشق ہوں اور نصف حران اور دو ثلث زہار بھی (حربکسر ماء وراوخففہ بمعنی فرج سے اور زہابضم زاء بمعنی نصارت و تازگی)۔

(۲۲۳) بخط سے ایک دعوت کا حال پو چھا گیا جس میں وہ شریک تھا تو اس نے کہا وہاں کی ہر چیز ٹھنڈی تھی سوائے یانی کے۔

(سلام) ابو یعقوب خزی کے سامنے سکباجہ لایا گیا جس میں بڑی بڑی ہڑیاں تھیں (سکباجہ سرکہ ڈال کر پکایا گیا گوشت) تو دیکھ کر کہنے گئے کہ بیشطرنجیہ ہے ( یعنی بساط شطرنج ہے جس پر بڑی بڑی ہڑیاں شطرنج کے مہرے ہیں ) اسکے بعد فالودہ لایا گیا اس میں مشعاس کم تھا تو ہولے کہ یہ نحل یعنی شہد کی تھی کی طرف وحی آنے سے بل کا بنا ہوا ہے: (و او حیبی دبك المی المنحل .....) کمل یعنی شہد کی تھی کی طرف وحی آنے سے بل کا بنا ہوا ہے ، (و او حیبی دبك المی المنحل ....) ہوتے ہیں اور تیرے بیت کے دونوں مصرعے حقیقی بھائی ہوتے ہیں اور تیرے بیت کے مصرع جی ازاد بھائی ہوتے ہیں (اشارہ اس طرف ہے کہ ایک نو مصرع خود کہتا ہے اور دوسر امصرع کسی دوسرے سے بنوا تا ہے )۔

(۳۲۵) ہندوستان کا ایک شاعر ایک امیر کے پاس گیا اور اس کی مدح کی۔ اس سے امیر نے (سیجانے ہوئے کہ بیعر بی زبان نہیں جھتا کہا: تقدّم یا زوج القحبة (بینی اے بدکارعورت کے خاوند آؤ) اس نے امیر سے کہازوج القحبة کا کیا مطلب ہے تو امیر نے کہا کہ لغت عرب میں اس لفظ سے اس شخص کو مرادلیا جاتا ہے جو شاندار مرتبہ کا ہواور جس کا برا امحل ہواور اس کے پاس مال اور سواریاں اور بہت سے غلام ہوں اس نے کہا تو والندا ہے امیر آپ دنیا کے سب سے برے ذوج القحبہ ہیں۔ وہ بہت شرمندہ ہوا اور معترف ہوگیا کہ خود میرا ہی مخرا پن میرے منہ برگالیاں بن کرآ گیا۔

پرگالیاں بن کرآ گیا۔ (۲۲۲) ایک اویب شخص مامون کے پاس بعض حاجات کی وجہ ہے آیا مگر اس نے اس کی ضرورت پوری نہ کی۔ اس نے کہا اے امیر میرے پاس شکر ہے (بعنی میں آپ کاشکریہ اوا کروں گا) مامون نے کہا آپ کی شکرگذاری کامخاج کون ہے اس نے فور آیہ اشعار کیے:

فلو کان یستغنی عن الشکر مالگ الله لکفرة مال اوعلو مکان (ترجمه) اگرکوئی ما لکشکرے مستغنی موتاکٹرے مال یابلندی مرتبہ کی دجہ ہے۔

لماندب الله العباد لشكوم الهو قال اشكرونى ايها الثقلان (ترجمه) توالله الشكرونى ايها الثقلان (ترجمه) توالله تغالى المين المين

(٢٧٧) ابن الهبارييني بداشعاركم:

قد قُلت للشيخ الرئيس الم الحي السماح ابي المظفّر (رَجمه) مِن فَيْخُ رَيُس الل عَاوت الومظفر في \_\_

ذَكِر معين الملك بي ألا قال المونث لا يُذَكَّرُ (ترجمه) مير عين الملك كي تذكير على المال المالك كي تذكير على المالك كي المالك كي تذكير على المالك كي المالك كي تذكير على المالك كي المالك كي تذكير على المالك كي تذكير على المالك كي المالك كي المالك كي المالك كي المالك

(۳۲۸) ابوجعفر محمہ بن موکی موسوی سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں ابونصر ابن ابی یزید سے طلے گیا اور ان سے ایک علوی بحث کرر ہاتھا اور وہ اس کی طویل نشست اور کثر سے کلام سے تک ول ہور ہے تتے جب وہ اٹھنے کے لیے جھکا تو مجھ سے ابونصر نے کہا: ابن عمك ھلذا خفیف علی القلب جس کا ظاہر ترجمہ ہے کہ بیتمہار اابن عم یعنی بچا کا بیٹا دل پر ہلکا ہے یعنی اس کے زیادہ بیٹھنے کا ہم پر پچھ بوجھ نہیں میں نے کہا بیٹک ۔ تو کہنے گئے میں نہیں خیال کرتا کہ تم سمجھ گئے میں نہیں خیال کرتا کہ تم سمجھ گئے ہو۔ پھر میں نے فور کیا تو سمجھا کہ خفیف علی القلب سے انہوں نے خفیف مقلوباً مراولیا اور ای معنے الب کے معنے الب دینے کے بھی آتے ہیں) تو (خفیف یعنی ملکے کا الٹا) تقبل یعنی بھاری ہوا اور ای معنے کومرادلیا ہے ان ابیات میں سعید بن دوست نے۔

وَ الْقُلَ مَنِی زَائْرِی وَ كَانَّمَا ﴿ يَقَلَبُ فَى اجْفَانَ عَيْنِی وَفَی قَلْبِی (ترجمہ)وہ میرے پاک آئے والا مجھ پر بھاری ہے اور گویا کہ وہ میری آ تھوں کے پیوٹوں کو الٹ رہاہے اور میراول الٹ رہاہے۔

(۲۹۹) ایک شاعر سے خراسان کی پاکیزگی کی تعریف کی گئی جب وہ سفر کر کے وہاں پہنچا تو اس

كويسندندآ ياتوكها:

ٹمنینا خواسازًا زمّانًا اللہ قلم نعطی المُنلی والصبر عنها (ترجمہ) ہم کوخراسان (ویکھنے) کی مدت سے تمنائتی تو نہ بی تمنا پوری ہونے میں آتی تھی اور نہ اس سے صبر ہی آتا تھا۔

فَلَمَّا ان النياهَا سَراعًا ﴿ وَجدنا ها بحذف النصف منها (ترجمه) جب ہم جلدی کرکے وہاں پنچے تو ہم نے اس کوالیا پایا کہ اس میں سے نصف حذف کر دیا جائے (لفظ خراسان میں سے نصف حصہ یعنی 'سان' حذف کرنے سے خراباتی رہتا ہے جس کے معنی نجاست ہیں۔ مترجم)

بُاکِن:

### ایسے حیلوں کا بیان جولڑا ئیوں میں استعمال کیے گئے

( • کے جم) زیاد بن جبیر بڑا ٹیز سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب بڑا ٹیز کے سامنے مشرکین میں کے ایک شخص کو لایا گیا جس کو ہرمزان کہا جاتا تھا اور وہ اسلام لے آیا تھا۔ حضرت عمر بڑا ٹیز نے اس سے فرمایا کہ میں ان مغازی کے بارے میں تم سے مشورہ لینا چاہتا ہوں تم اچھی رائے دو۔ بازان نے کہا بہتر اے امیر المؤمنین زمین اور اس کے تمام رہنے والے جس قدر بھی مسلمانوں کے دشمن ہیں ان کی مثال ایسے اڑنے والے جانور کی ہی ہے جس کے سر ہے اور دو بازو ہیں اور دو ٹائلیں بھی ہیں تو اگر دونوں میں سے ایک بازوٹوٹ جائے گا تو ٹائلیں بھی گئیں بچالے جا کیں گی اس کے دوسر سے باز واور سرکواور اگر دوسرا بازوبھی ٹوٹ گیا تو دونوں ٹائلیں بھی گئیں اور دونوں بازوبھی ٹوٹ گیا تو دونوں ٹائلیں بھی گئیں اور دونوں بازوبھی ختم ہوئے تو سرتو کسر کی ہے اور ایک بازوقیصر ہے اور دوسرا بازوسفارس ہے اور دونوں بازوبھی خوالی کریں۔ (یعنی وہاں کے توام) اس لیے آپ مسلمانوں کو تھم دیجے کہ وہ کسر کی پر چڑھائی کریں۔ (ایس کہا کہ تویا تو اپنا تا م بدل اور یا پی خصلت بدل۔

👁 ہرمزان کا ایک واقعہ پیچے بھی گذر چکا ہے۔

(۱۷۲) ایک دن سکندر نے خاص جنگ کے موقع پراپ نشکر کی صف سے باہر ہوکرایک منادی کو تھا دیا کہ وہ (فارس کے نشکر کو) بلند آواز سے یہ کہا ہے فارس کے لوگو! تم کو معلوم ہے جو کچھ عطیات ہم نے تہارے لیے طے کیے تھے تو جو تھ اپنا عہد پورا کرنا چا ہے اس کو چا ہے کہ وہ لفکر سے جدا ہو جائے اور ہماری طرف سے جو وعدہ کیا گیا ہے اس کو پورا کرنے کے ہم ضامن ہیں۔ اس پر فارس کے لفکر نے ایک دوسرے کو تہم کرنا شروع کردیا اور سب سے پہلے دشمن کے لفکر میں اس سے ایک بے چینی پھیل گئی۔ ایک روایت اس طرح ہے کہ جب دارا (شاہ فارس) سکندر کے مقابلہ پر گیا تو اس نے ایک منادی کو تھم دیا جس نے دارا کے نشکر کو پکار کر کہا اے لوگو! جس عہد پر ہم تم سے مفق ہو گئے تھے وہ ہم عمل میں لئے آئے اب جس امرے تم ذمہ دار ہوئے تھے وہ ہم عمل میں لئے آئے اب جس امرے تم ذمہ دارہوئے تھاس کو پورا کرو۔ اس سے دارا ہی ہم کہ اس کے لفکر نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ مجھے دارہوئے تھاس کو پورا کرو۔ اس سے دارا ہے تھا کہ اس کے لفکر نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ مجھے کہ دارہوئے تھاس کو پورا کرو۔ اس سے دارا یہ مجھا کہ اس کے لفکر نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ مجھے سکندر کے حوالے کردیں اور یہی اس کی ہریمت کا سب ہوا تھا۔

(۳۷۳) اور جب سکندر فارس سے پلٹ کر ہندوستان پر حملہ آ ور ہوا تو ہند کاراجہ ایک زبردست لکتر سے اس کے مقابلہ پر آیا اور اس کے ساتھ ایک ہزار ہاتھی تھے۔ ہرایک پر فوجی سپاہی اور ہنھیارر کھے ہوئے تھے اور ان کی سونڈوں میں تلوار یں تھیں اور گرز تھے تو ان کے ساسے سکندر کھوڑے نہ تھم ریا کہ تا ہے کے گھوڑے نہ تھم ہر سکے اور بھاگ کراپ مستقر پر واپس آ گئے تو سکندر نے تھم دیا کہ تا ہے کہ ہاتھی بنائے جا کیں جو کھر کرے ہوں (جب بیڈھل کر تیار ہوگئے) تو اپنے گھوڑ وں کو ان ہاتھی بنائے جا کیں جو کھر کرے ہوں اور اور کہموں کے درمیان بندھوایا یہاں تک کہ گھوڑے ان کی صور توں سے مانوس ہوگئے (اور بھی پہنا دی گئی اور ان کو ساتھ لے کر تیزی کے ساتھ میدان جنگ میں روانہ ہوگیا اور ہاتھیوں کے ہردہ جسموں کے جردہ جسموں کے درمیان ایک جھوٹا سا وستہ فوج تھا۔ جب جنگ شروع ہوگئی تو اس نے ان مجسموں کے ہیٹ میں آگ ہوگئی تو اس نے ان بھی ہوں کے ہردہ جسموں کو ہاتھیوں نے آ کر گھیر لیا اور ان پر اپنی سے ساتھ میں مار نا شروع کر دیں تو وہ جل گئیں اور سب ہاتھی بھاگ نظے اور راجہ ہی کی افواج کو روند ڈالا اور راجہ ہی کی افواج کو روند

( ۴/ ۲/۷ ) منقول ہے کہ سکندر نے ایک قلعہ بندشہر برحملہ کیا اہل شہر نے درواز ہے بند کر لیے۔

پھر سکندر کو اطلاع پنجی کہ اہل شہر کے پاس سامانِ خوراک بفقدرِ کفایت (بعنی قلیل مقدار) ہی موجود ہے تو اس نے اپنے لوگوں کو تاجروں کے بھیس میں شہر میں داخل ہونے کا تھم دیا اور خود وہاں سے واپس ہو گیا (اور محاصرہ اٹھالیا) اور بہت پچھ مال ومتاع ان مصنوعی تاجروں کے ساتھ کر دیا۔ وہاں انہوں نے جو پچھا پ پاس تھااس کوفر وخت کیا اور وہاں سامان خوراک خرید لیا جب انہوں نے بہت ساذ خیرہ کرلیا تو ان کو بیت کم کھے بھیجا کہ جو پچھ تہمارے پاس سامان خوراک بیا جسب بھو تک دواور بھاگ جاوانہوں نے اس کی تھیل کی بھراس شہر پر جملہ کر دیا اور اس کو چند دن کے عاصرہ کے بعد فتح کرلیا۔

اورسکندر کابیمعمول تھا کہ جب وہ کسی شہر کے محاصرہ کاارادہ کرتا تو پہلے اس کے گردو پیش کے دیبہات کوخوف ز دہ کر دیتا تھا اور وہ بھاگ کرشہر میں چہنچتے جس کا نتیجہ بیہ ہوتا کہ شہر کا سامان غذا جلد کھایا جا کر کمی واقع ہوجاتی پھرشہر کا محاصرہ کر کے اس کوفتح کرلیتا۔

(۵۷۷) كىرى بن ہرمزى حكايت ہے كەاس نے اصبدكوا يك عظيم الشان كشكردے كرروم كى طرف بھیجا۔ وہاں اس کواس قدر فتو حاہت ہوئیں کہ اس سے پہلے کسی کو حاصل نہیں ہوئی تھیں اور اصہد نے روم کے خزانوں پر قبضہ کرلیا اور ان کواسی بیئت کے ساتھ کسریٰ کے پاس روانہ کیا۔ کسریٰ نے پیمجھ لیا کہ اصبد مزید فتو حات ہے ہٹ چکا ہے اور ان فتو حات نے اس کو بدل دیا ہاوراس میں تکبراورخودسری پیدا ہوگئی ہے تو اس کے پاس ایک شخص کو بھیجا تا کہوہ اصبحہ کولل کر دے اور میخض جس کو بھیجا عمیا تھا عقلمند تھا جب اس نے اصبد اوراس کی تدبیرا ورعقل کو دیکھا تو اس نے خیال کیا کہ ایسے خص کافل بغیر کسی جرم کے ہرگز مناسب نہیں۔ پھراس نے اصبد کوایے بھیجے جانے کی وجہ صاف بتادی۔تواصہدنے قیصرروم کے پاس میر پیغام بھیجا کہ میں آپ سے ملنا جا ہتا ہوں وہاں سے جواب آیا کہ جب جا ہوآ سکتے ہو۔ جب اصہد اور قیصر کی ملا قات ہو کی تو اصہد نے قیصر سے کہا کہ بیخبیث مجھے لل کرنے کا ارادہ کیے ہوئے ہے اور میرے پاس اس غرض ہے ایک مخص کو بھیجا بھی ہے۔اب میں اس کو ہلاک کر دینا جا ہتا ہوں جبیبا کہ اس نے میرے متعلق ارا دہ کررکھا ہے اور سب سے بڑاظلم اسی کی گردن پر ہوتا ہے جوظلم کی ابتداء کرتا ہے اس لیے میں جا ہتا ہوں کہ آپ مجھ ہے ایسا وعدہ کریں جس سے میں مطمئن ہوسکوں اور آپ ا پی فوج سے کسریٰ پرحملہ کرنے کے لیے میراساتھ دیں اور میں اس کے خزانوں میں ہے اتنا

مال آپ کودوں گا جتنا کہ آپ کے اموال پر میں نے قبضہ کیا تھا اور جس قدراموال کا خرج آپ ا پے اس سفر میں کریں ہے۔ قیصر نے اس کوعہد میثاق لکھ کر دے دیا جس سے وہ مطمئن ہو گیا اور قیصر جالیس ہزار کا نشکر لے کر کسریٰ کے مقابلہ پر آسکیا۔اب کسریٰ سمجھ کیا کہ صورت حال کیا بیش آئی تو اس کے قیصر کے فشکر کو فلکست دینے کے لیے بید حیلہ کیا کہ ایک قس کو بلایا جوعیسائی بن كر قيصر كے دين ميں شامل ہو گيا تھااس ہے كہا كہ ميں حرير پرايك راز كى تحرير لكھ كر تحقيے دينا جا ہتا ہوں تا کہ وہ تحریراصہد کو پہنچا دے اور اس رازیر ہر گزنسی کومطلع نہ کرے اور اس کو ایک ہزار دینار دیئے اور کسریٰ کواس کا یقین تھا کہ بیس وہ خط قیصر کے پاس پہنچائے گا کیونکہ اس میں ایسا مضمون \_ ہےجس میں روم کی ہلا کت ہے ( تو ییس اس کو کیسے گوارا کرسکتا ہے ) اوراصہد کے نام اس مضمون کا خط لکھا تھا'' میں نے ہجھ کولکھا تھا (اس کے مطابق) اب قیصر مجھ سے قریب ہو گیا ہے اور اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا اور تیری تذبیر ہے ہم کواس پر قابودیدیا (میں دعا کرتا ہوں ) کہ تیری اصابت رائے بھی زائل نہ ہوتو نے رومیوں ( کی مجتمع قوت) میں تفریق پیدا کر دی۔ اب میں اتنی دیر کرنا جا ہتا ہوں کہ قیصر مدائن کے قریب پہنچ جائے پھر میں اس پر فلاں دن دفعتذ حملہ کر دوں گا۔ابھی تو اس کو برابراس دھو کے میں ڈالے رکھ کہ تو میرے قبل کا ارادہ کیے ہوئے ہے۔ میں اس تدبیر سے رومیوں کو بالکل ختم کر ڈالوں گا۔'' قس بی خط لے کر چلا اور (جبیبا کہ سریٰ کا خیال تھا) اس نے بینط قیصر کو جا کر دے دیا۔ قیصر نے دیکھ کر کہا یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اصہد نے صرف ہم کو ہلاک کرنے کے لیے بیا یک حیال چلی تھی تو فور اُواپس لوٹ پڑااور پیچھے ہے کسریٰ نے ایاس بن قبیصة الطائی ہے حملہ کرا دیا جس نے قیصر کے لشکر کوتل کر دیا اور قیصر تھوڑی میں جماعت کے ساتھ نیچ کرنگل سکا۔

(۲۷۲) ہشام بن مجمد الکسی نے اپنے والد سے روایت کیا کہ جذیبہ بن مالک جیرہ اوراس کے گردو پیش کے علاقہ کا بادشاہ تھا۔ اس نے ساٹھ سال تک حکومت کی اوراس پر برص کے نشانات تھے اس کی زبر دست طافت تھی نز دیک والے بھی اس سے ڈرتے تھے اور دُوروالوں پر بھی اس کا رعب تھا۔ عرب پر اس کی اس قدر ہیبت تھی کہ وہ اس کو ابرص کہتے ہوئے ڈرتے تھے بلکہ ابرش کہتے تھے۔ اس نے بلیج بن البراء سے جنگ کیا اور یہ حضر کا بادشاہ تھا۔ یہ مقام روم اور فارس کے یہ یہلافض ہے جس کے سامنے تھے روشن کر کے رکھی گی اور جس نے جنگ میں استعال کیا۔

درمیان میں داقع ہےاور بیو ہی مقام ہے جس کا ذکرعدی بن زید نے اپنے قصیدہ میں کیا ہے جس کا ایک بیت بیہے:

#### واخوا الحضر اذ بناه و اذ دجلة تجبى اليه والخابور

(ترجمه)اورحضروالول نے جباس کی بنیا در کھی اور جب کہ د جلہ اور خابور کا پانی کا فکر وہاں لا یا عمیا تھا ہلیج بن البراء کوجذیمہ نے قبل کر دیا اور زبّاء کو (جواس کی بیٹی تھی) شام کی طرف د تھکیل دیاوہ روم میں پہنچ گئی اور ریمورت عربی زبان بولتی تھی۔

میں۔ شکفتہ بیان بارعب اور بڑی ہمت والی تھی۔ ابن الکسی کا بیان ہے کداس کے زمانہ میں کوئی عورت اس سے زیادہ خوبصورت نکھی ۔اس کا نام فارعہ تھا (اور بقول محمد بن جربرطبری نا کلہ اور بقول ابن دریدمیسون تھا )اوراس کےاتنے لمبے بال تھے کہ جب چلتی تو اس کے پیچھے زمین ير تهينجنے لکتے تھےاور جب ان کو پھيلاتی تو ان ميں حييب جاتی تھی اس ليےاس کا نام زباء (بہت بالوں والی )مشہور ہو گیا تھا۔ ابن الکلمی نے بیمی کہا ہے کہ حضرت عیسی علیدًا اس کے باب کے عمل ہونے کے بعدمبعوث ہوئے تھے اس کی بلندہمتی کا نتیجہ بیہ ہوا کہ اس نے پھرلوگوں کو جمع کر لیا اوراموال خرچ کیے اورایئے باپ کے ملک میں واپس آھئی اور ملکہ بن گئی اور جزیمۃ الا برش کی حکومت کو وہاں ہے ہٹا دیا اور اس نے دریائے فرات کےمشرق اورمغرب دونوں کناروں پر آ منے سامنے دوشہر بسائے اور دونوں شہروں کے درمیان فرات کے بنیجے ہے ایک سرنگ لے گئی اور جب رحمن اس برحمله کرتے تو وہ اس میں پناہ لے کر قلعہ بند ہو جاتی ۔ مردوں ہے الگ رہتی اس لیے کنواری رہی اور اس کے اور جذیمہ کے درمیان جنگ کے بعد صلح ہو گئی تھی۔اس کے بعد جذیمہ کے دل میں اس سے نکاح کی خواہش پیدا ہوئی تو اس نے اپنے خاص مشیروں کوجمع کر کے اس بارے میں مشورہ کیا اور اس کا ایک غلام تھا جس کو قیصر بن سعد کہا جا تا تھا (بعض نے اس کو جذیمه کا چیا کا بیٹا لکھا ہے مترجم ) میخص بہت عاقل بیدارمغز تھا اور خازن اورمہمات امور میں دخیل اوراس کی سلطنت کامعتمد تھا۔ بادشاہ کی بات سن کرسب خاموش رہے مگر قصیر نے شاہی آ داب کی بچا آ وری کے بعد کہا کہ اے بادشاہ زبا ایک ایسی عورت ہے جس نے مردوں ہے اختلاط اینے او برحرام کررکھا ہے وہ اب تک کنواری ہے نہ مال کی طرف اس کورغبت نہ جمال کی طرف اورہم پراس کا ایک خون کا بدلہ بھی ہے اور خون بھلایا نہیں جاتا اور اس نے آپ کوخوف

ہے چھوڑ رکھا ہے اور دولت کے بیجاؤ کی وجہ ہے اور کیبنداس کے دل کی گہرائی میں فن ہے وہ اس طرح پوشیدہ ہے جس طرح آ گ پھر کے جسم میں ہوتی ہے کہا گراس پر چوٹ پڑتی ہے تو شعلہ دیتی ہےاور چھوڑ دیا جائے تو چھپی رہتی ہےاور دوسرے بادشا ہوں کی بیٹیوں کی بادشاہ کے لیے سمی نہیں ہے جو کفویعنی خاندانی ہمسری بھی رکھتے ہیں اوران عورتوں کو بھی رغبت ہوسکتی ہے اور الله تعالى نے آپ كامقام اسين كمتر كى طرف طمع سے بالاتر بنايا ہے آپ كى شان بلندتر بے كوئى آپ سے بالاترنہیں جذیمہ نے کہااے قیصر وزندار رائے تو تمہاری ہی ہےا ہے کم ترکی طرف ہی ہے اور احتیاط کا اقتضاد ہی ہے جوتم کہدرہے ہولیکن نفس پر محبت کی وجہ سے خواہش غالب آ جاتی ہےاور ہر مخص کے لیے خدانے جومقدر کر دیا ہے وہ تو ہوکر ہی رہتا ہے اس سے بھا گنااور بچناممکن نہیں۔اس کے بعدز باء کے پاس ایک ایکی کویہ پیغام نکاح دے کرروانہ کیا اور اسے کہا کے ذباء سے ل کرالیں گفتگو کر وجس ہے وہ نکاح کی طرف راغب ہوجائے اور دل ہے آ مادہ ہو جائے جب اس کے پاس پیغام پہنچ گیا تو اس نے س کراور سمجھ کرکہا کہتمہارا آناوریہ پیغام سب بسروچیتم ہےاوراس نے بوی خوشی اور رغبت کا اظہار کیا اور اس کی آید کی قدر کی اور اس کواو تجی عگه بنها یا اور کهامیں اس امرے اس لیے کنارہ کش رہی ہوں کہ مجھ کو اندیشہ تھا کا ہ برابر کا رشتہ نہ آئے گا اور بادشاہ کا مقام تو میرے مرتبہ سے بلند ہے اور میں اس ہے کم درجہ پر ہوں۔ میں بادشاہ کے سوال کو قبول کرتی ہوں اوراس پیغام سے خوش ہوں اورا گریہ بات نہ ہوتی کہ اس جیسے امور میں مردوں ہی کا (عورتوں کی طرف) آٹامشخسن ہوتا ہےتو میں خود چل کراس کے یاس پہنچ جاتی اوراس ایلچی کوقیمتی ہدایا دیئے جوغلاموں اور باندیوں اور خچراور گھوڑوں پرلدے ہوئے تھے اور ہتھیار اور اموال اور اونٹ اور بکریاں اور بیش قیمت کپڑوں کے اور سونے اور جاتدی کے بوجھ جانوروں پررکھے ہوئے تتھے۔ جب جذیمہ کے پاس رشتہ لے جانے والا آیا تو وہ اس کے جوابات سن کر پھولا نہ ہمایا اوراس کےلطف وکرم کوسن کر بہت خوش ہوا اور اس نے یقین کرلیا کہ بیسب حقیقی رغبت اور خوشی برمنی ہے اور اس کے نفس نے اس قدر ابھار اکداپی قابل اعتاد خواص اورارا کین دولت اوراعیان مملکت کوجن میں قصیر بھی تھا ساتھ لے کرفور آہی چل پڑا اور اپنا قائم مقام اینے بھانے عمرو بن عدی النحی کو بنا دیا اور حیرہ پر بنوخم کا بیہ پہلا بادشاہ تھا اس نے ایک سو بیں سال تک حکومت کی اور بیوہی ہے جس کو جب بیہ بچہ تھا جن اُٹھا کر لے گئے تھے اور جب

اس کوواپس کیا توبیہ جوان اور دراز فد ہوگیا تھا۔اس کی والدہ نے اس کے مگلے میں سونے کا طوق ڈالا اوراس کواس کے ماموں (جذیمہ) سے ملنے کے لیے بھیجااس نے دیکھ کرکہا: مثب عمو و عن الطوق عمروطوق سميت جوان ہوگيا۔ به جمله ضرب المثل ہوگيا ( ابن ہشام نے به قصداس طرح بیان کیا ہے کہ زباء نے جذیمہ کے پاس خود ہی نکاح کا پیغام بھیجا تھا اور بیلا کچ ولا یا تھا کہ اس کے بعد دونوں ملطنتیں ایک ہو جائیں گی اور عمر و بن عدی کی با دشاہی کی مدت ایک سواٹھارہ سال تحریر کی ہے۔اشتیاق احمداز حلو ۃ الحیوان ) الغرض عمر بن عدی کواپنا قائم مقام بنا کر جذیمہ روانه ہو گیااور زبایء کےعلاقہ میں پہنچ گیا جو دریائے فرات برتھا جس کو نیفہ کہا جاتا تھا وہاں اتر عمیا (ایک نسخه میں نیفہ کے بجائے بقہ لکھا ہے' مترجم )اور شکار کیااور کھانے پینے سے فارغ ہوکر اینے مصاحبین سے دوبارہ مشورہ کیا تو سب لوگ خاموش رہے اور قصیر بن سعد نے ہی آغاز کلام کیا اس نے کہاا ہے بادشاہ جس عزم (لیعن کسی اہم کام کے اراد ہے) کے ساتھ خرم (احتیاط) شامل نه ہوتو اس کا انجام افسوس پر ہوتا ہے تو ایسی با توں پر جو بظاہر مرضع ہوں اور ان کا کچھ بھی ا چھا بتیجہ نہ ہو وثو ق نہ کرنا جا ہے اور رائے میں ( بجائے عقل خواہش نفس پر مدار نہ رکھنا جا ہے کہ معاملات مجڑ جائیں اور نہ خرم واحتیاط کوچھوڑ کر جو جی میں آئے وہ کرڈ النامناسب کہ بیدانشمندی سے بعید ہے اور بادشاہ کے لیے میرامشورہ رہے کہ اسینے معاملہ میں ثابت قدمی کے ساتھ انجام پیش نظر رهیس اور بیدار مغزی کے ساتھ احتیاط کا پہلواختیار کریں اور اگریہ بات پیش نظر نہ ہوتی کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ خدا کی تقذیر کے مطابق ہوتا ہے تو میں قطعی طور پر بادشاہ کی راہ میں حاکل ہو جاتا کہ وہ ایبانہ کریں۔ پھر جذیمہ نے جماعت کی طرف رخ کیا اور کہااس امر میں تہاری کیا رائے ہے انہوں نے اس معاملہ میں بادشاہ کی رغبت کے مطابق گفتگو کی اور بادشاہ کی رائے کی تصویب کردی اوراس کے ارادے کومضبوط کر دیا جذیمہ نے کہاوزن دارمشورہ جماعت ہی کا مانا جائے گا اور جوتم رائے دے رہے ہو وہی ٹھیک ہے قعیر نے کہا: اری القدر یسابق الحذر ولا يطاع لقصير امو (يعن مين ويكتابون كه نقدر اللي سبقت كررى بي يعن غالب آرى ہے بیاؤ کی تد ابیر براورتصیر کی کوئی تدبیر کارگرنہیں ہور ہی ہے ) میہ جملہ بھی عرب میں ضرب المثل بن گیااور جذیمہ نے کوچ کر دیا۔ جب زباء کے شہروں کے قریب پہنچ گیا تو تھہر گیااور زباء کے یاس قاصد بھیج کراس کواین آمدے مطلع کیا تواس نے مرحبا کہاا ورآنے پر بڑی خوشی اور رغبت کا

#### 

اظہار کیا اور حکم دیا کہ باوشاہ کی خدمت میں سامان رسد و ضیافت اور سواریوں کے لیے جارہ روانه كياجائ اورايخ لشكراورخاص عمائد سلطنت اورعام اعيان مملكت اوررعايا كوتهم ديا كدايخ سرداراورا بن مملکت کے بادشاہ سے ملیں تو قاصد جواب لے کرآیااوراس نے جو پچھود یکھااور سنا تھاسب بیان کر دیا جب جذیمہ نے روانگی کا ارا وہ کیا تو قصیرکو بلا کر پوچھا کہ کیا تمہاری رائے اب بھی وہی ہے؟ اس نے کہا ہاں اور اب تو اس میں میری بصیرت اور بڑھ گئی تو کیا آپ اپنے عزم وارادے پر قائم ہیں باوشاہ نے کہا ہاں اور میری رغبت پہلے سے اور بڑھے کی تو قصیر نے کہا: ليس الدهر بصاحب لمن لم ينظر في العواقب (يعنّ زمانه اس كاساتقي نبيل جوانجام ير نظرندر کھے) یہ جملہ بھی عرب میں ضرب المثل بن گیا پھر کہاا ورکسی امرکواس کے ضائع ہونے ہے پہلے ہی حاصل کیا جاسکتا ہے اور ابھی تک بادشاہ کے ہاتھ میں بھلائی پر آنے کی قوت باقی ہے۔اگرآ پ کویہ بھروسہ ہے کہ آپ صاحب ملک ہیں اور آپ کے ساتھی بکٹرت ہیں اور آپ كامقام بلند بيتواس وقت توآب كالماته اس قوت اورغلبه سے خالى سے اورآب اسے قبيله اور متعقر ہے دور ہو چکے ہیں اور آپ نے اپنی ہستی کوالی ذات کے ہاتھوں میں ڈال دیا جس کے مکراور دھوکے سے میں آپ کومحفوظ نہیں سمجھتا۔ تو اگر آپ اپنی رائے پر رہیں اور ضرور وہی کریں مے اور خواہش نفس کے پیچھے رہیں گے تو (بیاورس لیجئے) کہ کل اگر آپ سے بیقوم فرقے فرقے کی حیثیت سے ملی اور آپ کے آگے آگے چلی اور بیصورت رہی کہ چھوٹی جھوٹی جماعتیں آتی بھی رہین اور جاتی بھی رہیں تو معاملہ آپ کے ہاتھ میں اور آپ کی رائے درست اوراگر وہ لوگ آپ سے صف بندی کے ساتھ مجتمع ہو کرملیں اور آپ کے سامنے دوصف میں ہو کر آئیں یہاں تک کہ جب آپ ان کے چی میں آجائیں اور سب طرف گھیر کر آپ پر ٹوٹ پڑیں تووہ آپ کے نفس کے مالک ہوجا کمیں گےاور آپ ان کے قبضہ میں جانے لگیں تو اس عصا کا خیال رکھیے جس کے غبار کو بھی کوئی نہیں پکڑ سکتا ایسے وقت میں آپ کو چاہیے کہ اس کی پشت پر جم جائیں اور بیآ یکو ہلاکت ہے بیجا کر نکال سکتا ہے اگر آپ نے اس پر اپنا قبضہ قائم رکھا اور جذیر کی ایک ایسی اعلی قشم کی گھوڑی تھی جو پرندوں سے بھی سبقت لے جاتی تھی اور تیز ہواؤں کی برابری کرنے والی تھی اس کا نام عصا تھا۔ جذیر۔ نے قصیر کی گفتگوس کی اور کوئی جواب نہ دیا اورروانہ ہوگیا اور زبّاء نے جب اس کا ایٹی جذیمہ کے یہاں سے واپس ہوکراس کے پاس پہنچ www.besturdubooks.wordpress.com

### 

سمیاا درا پنے کشکر کو ہدایت کر دی تھی کہ کل جب کہ جذبیمہ آجائے تو تم سب لوگ اس کے سامنے الخشے ہوکر داہنے اور بائیں دوصفوں میں کھڑے ہوجاؤ پھر جب وہ تمہاری صفوں کے نیچ میں پہنچ جائے تو چہار جانب سے اس پر حملہ کر دواور اس کوخوب گھیر لواور خبر داریہ موقع ہاتھ سے جانے نہ دینااورجذیمیه جبروانه جوانو قصیراس کے دائیں طرف تھا۔ جب قوم صف بستا سامنے آئی اور دوصفوں میں تقشیم ہوکر (راستہ بنا کر ) کھڑی ہو گئی تو جب بیلوگ وسط میں پہنچ گئے تو وہ سب عاروں طرف سے اس طرح ٹوٹ پڑے جس طرح شکرہ اپنے شکار پر جھیٹتا ہے اور اس کو گھیر لیا۔اب جذیمہ نے سمجھ لیا کہ وہ اس پر قابو یا گئے اور قصیراس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا تو اس کی طرف منه کر کے جذبیمہ نے کہا اے قصیر تو ٹھیک کہتا تھا تو قصیر نے کہا اے بادشاہ! ابطأتَ بالجواب حتى فَاتَ الصوابُ لِعِن آپ نے جواب دینے میں اتن در لگائی کہ بھلائی کا موقع ہی ضائع ہو گیا (بد پہلے بیان کیا جاچکا ہے کہ قصیر کی تفتگوس کر جذیمہ نے جواب نہیں دیا تفااور چل پڑا تھا) عرب میں بیہ جملہ بھی بطور ضرب المثل چل پڑا۔ جذیمہ نے کہاا ب کیا رائے ہے۔قصیرنے کہا بیعصا موجود ہےاس پرسوار ہو کرنگل جاؤامید ہے کہ آپ جان بچالے جائیں گے۔ مگر جذیمہ نے اس کو پسند نہ کیا اور اس کولشکر اپنے ساتھ لے چلا تو جب قصیر نے دیکھا کہ جذیمہ نے قیدی بننے کے لیےا سے کوحوالہ کر دیا اور اس کواب اس کے آل کا پورایقین ہو گیا تو اس نے اسپے حواس جمع کیے اور عصا کی پشت پر قبضہ کیا اور باگ سنجال کراس کے ایز لگائی اوروہ اس کو لے کر ہوا ہوگئ اس کو جذیمہ نے دیکھا کہ وہ اس کو لے کر صاف نکل گئی اور (جب جذیمہ گرفتارکر کے لایا جار ہاتھا) زبّاءنے اپنے کل کے اوپر سے جھا نک کرکہا تو کیساا چھا دولہا بنا ہوا مجھ پرجلوہ افروز ہونے اور مجھ سے زفاف کے لیے آ رہاہے یہاں تک کہاس کولوگوں نے زبّاء کے پاس پہنچادیا اور زباء کے ساتھ اس کے قصر میں صرف کنواری لڑکیاں ہی رہتی تھیں ہم عمراور وہ اپنے تخت پراس طرح بیٹھتی تھی کہاس کے گر دا بیب ہزار خاد ما ئیں تھیں جن میں سے ہرا یک کی لباس اور ہیئت کے اعتبار سے شان نرالی تھی اور زبّاء اُن کے درمیان ایسی معلوم ہوتی تھی کہ ایک چاند ہے جس کو چاروں طرف سے ستارے تھیرے ہوئے ہیں۔ زبّاء نے تکم دیا کہ چمڑے کا فرش بچھایا جائے جو بچھا دیا گیااوراس نے خاد ماؤں ہے کہا کہا ہے سردار کااوراپی آ قا کے دولہا کا ہاتھ سنجال لوتو انہوں نے اس کا ہاتھ بکڑ کر چمڑے کے فرش پر بٹھا دیا اس طرح کہ وہ زیا ءکو

www.besturdubooks.wordpress.com

اور زبّاءاس کو دیمھتی رہےاور ایک دوسرے کی بات سنسکیں۔ پھراس کے تھم سے خاد ماؤں نے جذیمہ کے ہاتھوں کی شریا نیس کا ث دیں اور دونوں ہاتھوں کے پنچ طشت رکھ دیئے گئے تو اس کا خون طشت میں جمع ہونا شروع ہو گیا۔ پھر پچھ قطرات اس چڑے کے فرش پر گرے تو زیاء نے ان باندیوں ہے کہا کہ بادشاہ کا خون ضائع مت کرواس کومن کرجذیمہ نے کہا بھیے ایسے خون پر افسوس نہ کرنا جاہیے جس کے بہانے کا ذِ مہدار وہ خون والاخود ہی ہے جب جذیمہ کا انتقال ہو گیا تو زبّاء نے کہا داللہ تیرے خون ہے ہماراحق بورانہیں ہوا اور نہ تیرے قبل ہے بوری تشفی ہوئی ولکنهٔ غیض من فیض لیمن کیکن بیری چیز کا بدلہ چھوٹی چیز سے ہے (بیر جملہ بھی عرب کے محاورات میں داخل ہو گیا) پھراس کے حکم ہے دفن کر دیا گیا اور جذیمہ نے اپنی مملکت پراپیخ بھانج عمر بن عدی کواپنا قائم مقام بنایا تھا وہ روزانہ جیراہ کے جنگلوں میں جذیمہ کے احوال کی جنتجو میں گھومتا پھرتار ہااورا پنے ماموں کے حالات معلوم کرنے کی کوشش کرتار ہتا تھاوہ ایک دن اس فکر میں نکلا تھا کہاس کوا بیہ سوارنظر آیا جو گھوڑ اہوا کی طرح دوڑ ائے چلا آ رہاہے اس نے کہا که گھوڑی تو جذیمہ ہی کی معلوم ہوتی ہے لیکن سوار کوئی بہمیہ لیعنی جانوروں کی طرح سراسیمہ دکھائی دیتا ہے۔ کسی خاص امر کی وجہ سے عصااس طرح آ رہی ہے پھر قصیر قریب آ سمیا تو عمرو بن عدی اور دوسر ہے لوگوں نے حال دریا فت کیا تو اس نے کہا کہ مقدر بادشاہ کو جاری اور اس کی موت کی طرف تھینج کر لے گیا (اورسب قصد سنایا) اوراس نے کہا کہ زبّاء سے خون کا بدلہ لیجئے۔ توعمرونے کہا کہ زبّاء سےخون کا بدلہ کیسے لیا جاسکتا ہے وہ تو شہباز ہے بھی زیادہ چست ہے قصیر نے کہا کہ آپ کومعلوم ہے کہ میں نے آپ کے ماموں کوس قدرتفیحیں کیں مگرموت اس کو طلب کررہی تھی (اس لیے کوئی نصیحت کارگرنہ ہوسکی) اور خدا کی شم جب تک آسان پرستارے چک رہے ہیں اور سورج طلوع ہور ہاہے میں اس کےخون کا بدلہ لینے سے غافل نہ ہوسکوں گایا خون کا بدلہ لوں گایا یہ کہ میری جان ضائع ہو جائے اور میں معذور ہو جاؤں۔ پھر قصیر نے اپنی ناک کاٹ ڈالی اور زباء کے پاس اس صورت سے پہنچا گویا وہ عمر بن عدی ہے بھاگ کر آیا ہے۔زبّاءکواطلاع دی گئی کہ بیقصیر بن سعد ہے جوجذیمہ کا چیا کا بیٹا اوراس کا خازن اورمہمات امور میں دخیل رہا ہے۔ بیآ پ کے پاس آیا ہے۔ زبّاء نے اجازت دیدی۔وہ اس کے پاس پہنچا تو زبّاء نے کہا تو یہاں کیے آیا اےقصیر! جب کہ ہمارے اورتمہارے درمیان ایک عظیم

www.besturdubooks.wordpress.com

#### (\*Crrr) (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*) - (\*)

الشان خون كامعامله ہے اس نے كہاا ہے باعظمت بادشا ہوں كى بيٹى ميں آپ كے پاس اس اميد سے آیا ہوں جو آ ب جیسی بلند حوصل شخصیتوں سے ایسے مصائب کے وقت کی جاسکتی ہے اور حق یہ ہے کہ بادشاہ (ملیح بن البراء) کا خون اس کو بلار ہاتھا یہاں تک کہ اس نے انتقام لے لیا اور میں آپ کے پاس عمر بن عدی ہے بناہ لینے کے لیے آیا ہوں۔اس نے اپنے ماموں کے قل میں مجھے تہم قرار دیا اور بیالزام عائد کیا کہ وہ میرے ہی مشورے سے تہارے پاس آیا تھا اس نے میری ناک کاٹ دی اورمیرامال چھین لیااورا پنے اہل وعیال تک بھی مجھے نہ جانے دیااور مجھے آ کی دھمکی دی تو مجھے اپنی جان کا خوف ہوا اب میں بھاگ کر آپ کے یاس آیا ہوں اور آپ کی عزت کے سہارے سے زندگی بسر کرنا جا ہتا ہوں اس نے خوش آ مدید کہا اور بیا کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے اور ہمتم کوایک پناہ گزین کاحق دیتے ہیں اوراس کو شہرالیا گیا اوراس کے لیے جائے قیام کا انتظام کردیا گیا اوراس کو مال اور جوڑے اور خادم عطا کیے اور اس کا خوب اکرام کیا عمیا۔قصیرعرصہ تک وہاں مقیم رہا مگرایسا موقع نہیں ملتا تھا کہوہ زبّاء سے اور زبّاءاس ہے گفتگو کر سکے اور وہ موقع فرصت اور حیلہ کی فکر میں لگا ہوا تھااور زبّاءا کیہ مضبوط قلعہ میں محفوظ رہتی تھی جو سرنگ کے دروازے پر بناہوا تھا وہاں وہ پورے طور پر محفوظ تھی کہ اس پر کوئی قا درنہیں ہوسکتا تھا۔ اس نے ایک دن قصیر ہے کہا کہ عراق میں میری کثیر دولت اور ایسے نفیس ذ خائر موجود ہیں جو بادشاہوں کے استعال کے قابل ہیں اگر آپ مجھ کوعراق جانے کی اجازت دیں اور اتنا مال بھی عطا فرما دیں کہ جس ہےتھوڑ انتجارتی سامان فراہم کر کے اس کوروائٹی کا سبب بنالوں اور برسم تجارت اپنے اموال تک پہنچ سکوں تو جس قدرممکن ہوگا وہاں سے آپ کی خدمت میں لے آؤں گا۔ زباء نے اجازت دے دی اور اس کو مال بھی دے دیا تو وہ عراق پہنچا اور کسریٰ کے ملک میں گھوم پھر کروہاں سے نئ قتم کی عجیب چیزیں خریدیں اور جس قدر مال زبّاء نے دیا تھااس سے بہت زیادہ قیمت کی اشیاء لے کرواپس آ حمیا جن کوز تا ءنے بہت پسند کیا اورخوش ہوئی اور اب اس کے یہاں اس کا مرتبہ قائم ہو گیا۔قصیر دوبارہ پھرعراق پہنچااور پہلے ہے بھی بہت زیادہ عجیب جواہر کتال ریشم اور دیبا کے تھان لے کرآیا۔اب اس زباء کے یہاں خاص مقام بن گیا اوراس کی عزت بہت بڑھ گئی اور زباء کا میلان اس کی طرف زیادہ ہو گیا۔اس طرح قصیراس کو پھیلاتار ہا یہاں تک کہاس نے اس سرنگ کا پورا رازمعلوم کرلیا جوفرات کے بینچھی اور اس کا www.besturdubooks.wordpress.com

چور دروازه پیچان لیا۔ پھرتیسری مرتبہ تصیر نے سفر کیا اور پچھلی دونوں بارسے زیادہ نفیس ظروف اور تنحا نف لے کر آیا۔اب اس کا مقام زباء کے نز دیک اس درجہ بلند ہو گیا کہ مہمات ملکی اور پراگندہ امور کی درسی میں اس سے امداد کینے گئی اور ایسے امور کو براہ راست اس کے سپر داور اسیے ۔ خاص معاملات میں اس کی حاجت مند بنے گلی اور قصیر عقل ہے آ راستۂ صاحب وجاہت ' مستقل مزاج 'سلیقه منداورادیب شخص تھا۔ زباء نے ایک دن اس سے کہا کہ میں ملک شام کے فلاں شہر پرحملہ کرنا جا ہتی ہوں تم عراق جا کرہم کواس قدر ہتھیا را درائنے گھوڑے اور خچروغیرہ اور غلام اور کپڑے خرید کر لا دو۔قصیر نے کہا اور میرے عمر بن عدی کے شہروں میں ایک ہزار اونٹ اور ہتھیا روں کاخزانہ اور گھوڑ ہے خچراورغلام اور کپڑے اور ایسے ایسے سامان موجود ہیں اور عمر کوان کاعلم نہیں ہےاوراگر وہ ان پرمطلع ہو جائے تو ان پر قابض ہو کر آپ ہے جنگ کرنے میں اس کو مدول سکتی ہے اور میں اس کی بربادی کی آس لگائے ہوئے ہوں۔ اب میں بھیس بدل کراس طرح پہنچ جانا جا ہتا ہوں کہ اس کواطلاع نہ ہو سکے۔ میں وہ سب آپ کے بیاس اٹھا لاؤں گاجس ہے آپ کی سب ضرورت پوری ہوجائے گی۔ نوجس قدر مال کی اس کوضرورت تھی . زبّاء نے اس کو دیدیا اور کہنے گئی اے قصیر نجھ جیسے تھی حکومت کی زیبائش ہوتے ہیں اور تیرے ہی جیسے لوگوں سے عمد گی ہے انصرام امور ہوتا ہے اور مجھے بیاطلاع مل چکی ہے کہ جذیمہ کے انتظامات مملکت تیرے ہی ہاتھ سے انجام پاتے تھے اور (مجھے ہے بھی تیرا بیمعاملہ ہے ) کہ جس کام پرمیں ہاتھ ڈالنا جا ہتی ہوں تیرا ہاتھ میری امداد میں کی نہیں کرتا اور اگر مجھ پر کوئی پریشانی میں ڈالنے والی حالت پیش آتی ہے تو تو خاموش نہیں بیٹھتا اس گفتگو کو ایک شخص نے سنا جو زیاء کے خاندان کا تھا اس نے کہا بیا لیک جنگل کا شیر ہے اور جوش سے بھرا ہوا شیر ہے حملہ کرنے کی تیاری کرر ہاہے ااور جب قصیر نے زباء سے اپنے تقریب اور اس کے دل پر قابو پالینے کا انداز ہ کیا تو اس نے کہا کہ اب پیانہ لبریز ہو گیا اور زباء سے رخصت ہو کرعمر و بن عدی سے آ کرملا اور ا س سے کہا کہ میں زیاء کے لیے اپنی تد ابیر میں کامیابی حاصل کر چکا ہوں اب کوچ کر دواور حملہ کرنے میں عجلت سے کام لو۔اس سے عمرونے کہا میرا کام یہ ہے کہ جو پچھ کہیں اورامر کریں میں سنوں اور تعمیل کروں۔اس زخم کے (جوہم کولگاہے) آپ ہی طبیب ہیں۔اس نے کہالشکراور اموال کا انتظام سیجئے۔اس نے کہا آپ کا تھم واجب التعمیل ہے تو اس نے قوم کے نوجوانوں اور

ا بنی مملکت کے سرداروں پرمشمتل دو ہزاراشخاص تیار کیے اور ان ایک ہزار اونٹوں پر اس طرح سوار کیا کہ وہ بڑے بڑے سیاہ رنگ کے تھیلوں میں بند ہو گئے اور ان کوسلح کر دیا اور تلوار اور ڈھال، کے ساتھ ہی تھیلوں میں بند کیا گیا تھا اورتھیلوں کے سرکواندر سے باندھا گیا تھا اورعمر و بن عدی (بادشاہ ) بھی ان ہی میں تھا اب گھوڑ وں اور خچر وں کوان اونٹوں کے ساتھ جن پر وہ تھیلے لدے ہوئے تھے لئے ہوئے قصیرروانہ ہوگیا جب زباء کی حدمیں داخل ہوگیا تو بثارت دینے والے نے آ کراس کوخوشخبری سنائی کہ قصیر آ گیا ہے۔ جب قصیر شہر کے قریب آ گیا تو اس نے ا پنے لوگوں کو تیارر ہنے کی ہدایت کی جو بوروں میں تلوار وں اور ڈھالوں ہے سکے چھیے ہوئے تھے اور کہا کہ جب اونٹ شہر کے وسط میں پہنچ جائیں تو اس تشکر کے باہر آنے کی بیانشانی ہے (مثلا ڈھول بجاد یا جائے گایا اور کسی طرح کی آ وازمقرر کرلی ) اوراس وفت سب لوگوں کواندر کی گرہیں کاٹ کرفورا باہرنکل آنا ہوگا۔ جب بہ قافلہ زباء کے شہرے آملاتو زباء اپنے کل کے اوپر تھی اس نے وہاں سے اونٹوں کو آتے ہوئے دیکھا کہ وہ لدے ہوئے آرہے ہیں تو اس کو پچھ شک پیدا ہوااوراس سے پہلے اس سے تھیسر کی برائی کی گئی تھی اوراس سے بیچنے کامشورہ دیا گیا تھا تو اس نے کہنے والے کو بیہ جواب دیا تھا کہ قصیر آج ہمارا ہے ہماری نعمت سے پرورش پار ہاہے اور حکومت کا برا خیرخواه کارگذار ہے تم کوایسے خیالات پرصرف حسد ابھار رہاہے کہتم میں کوئی اس جیسانہیں ہے اب اس کے دل میں کھٹک پیدا ہوئی جب کہ اس نے اونٹوں کی کثیر تعدا داور ان پر براے وزن کے بورے دیکھیےاور قصیر کے بارہ میں جوشبہات ڈالے گئے تھےوہ بھی پیش نظر تھے تو اس نے کہا:

ما للجمال مشيها ونيدًا ﴿ اَجَنْدَ لاَ يحملن امر حَديدًا الرَّجِمِهِ النَّوْلِ عَنْ المسوح مودًا المصوفاناً الموت إلى المسوح مودًا المصوفاناً المؤرد الرّجال في المسوح مودًا المصوفاناً المؤرد الرّجال في المسوح مودًا الرّجمه الميكم المنتذى اور ختر ين موت ونهي اليا ونهي كران تعيلول بين سياه ربي للكرى بيضهول و رَجمه المي الموت الاحمو في الغوائو المسود ليمن عجم المي الوند يول كي طرف متوجه الموكر كيم كل الموت الاحمو في الغوائو المسود ليمن بين مرخ كي مرخى كي طرف اشاره هم المي المي الموت ا

رسبداخل ہو چکاتواس (سطے شدہ) علامت کا استعال کیا گیا تو فور آبی سب لوگوں نے تھیلوں
کی گر ہیں کا نے ڈالیس اور دو ہزار بازوئے شمشیرزن مع دو ہزار شمشیر و بران زمین پر آ کھڑے
ہوئے اوراس معتول کے خون کا بدلہ طلب کرنے گئے جس کو دھو کے سے بہایا گیا تھا اور زباء قصر
سے گھبراتی ہوئی نکل کر سرنگ کی طرف بھا گنا چا ہتی تھی کہ قصیراس سے پہلے بھاگ کر سرنگ کے
اوراس کے درمیان حاکل ہوگیا (اور عمر و بن عدی اس کا پیچھا کر رہا تھا) جب زباء نے دیکھا کہ وہ
گھر گئی اور پکڑی گئی تو اس نے فور ااپ ہاتھ میں سے انگوشی کو نکال کرنگل لیا۔ (اس کے گھینہ کے
گورٹی ماعت تھا (یعنی فور اہلاک کر دینے والا زہر) اور کہا کہ میں خود اپنے ہاتھ سے جان دول
گی نہ تیرے ہاتھ سے اے عمر و! اب اس کو عمر اور قصیر دونوں نے جالیا دونوں کی تکواریں اس پر
ایک ساتھ پڑیں یہاں تک کہ وہ ہلاک ہوگئی اور بیدونوں اس کی مملکت پر قابض ہو گئے اور اس پر
میا مساز وسامان اپنے تھرف میں لیا اور قصیر نے جذ یمہ کے نشان مدفن پر قبر بنا کر اس پر یہ
ایات تحریر کیے۔ کہتا ہے:

مَلِكُ تمتّع باالعساكر والقنا ﴿ وَالمَسْرَفَيَّةِ عَزَّهُ مَا توصف (رَّجمه) بِهِ الكَّاور بَهِ العساكر والقنا ﴿ وَالمَسْرَفَيْةِ عَزَّهُ مَا توصف (رَّجمه) بِهِ المَّانِ الشَّكرونِ سَيْمَتَعَ تَعَااور نَيْرُونِ اور تَلُوارونِ سَيْنَاور كرديا سِيانِ أَنْ الْمُعْرُونِ سَيْمَتَعَ تَعَااور نَيْرُونِ اور تَلُوارونِ سَيْنَاور كرديا سِيانِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

فَسَعَتُ منیّنه الی اعدانِه الله وهو المتوج والحسام الموهف المراکی موت اس کو دشوں کی طرف کی حالانکہ وہ تا جداراور صاحب ششیر بران تھا۔

الرے اس کا محاصرہ کرلیا گر بچھ کا میابی نہ ہوسکی تو اس نے شہر کے گر وہ جسس کے لیے چکرلگانا میروئ کی کیا اور ایک شخص کو جو اہل شہر میں سے تھا گرفتار کرلیا اور دلجوئی کر کے اس کے دل کواپی شروع کیا اور ایک شخص کو جو اہل شہر میں سے تھا گرفتار کرلیا اور دلجوئی کر کے اس کے دل کواپی مطرف مائل کرلیا اور اس سے شہر کا حال دریا دت کیا۔ اس نے بتایا کہ وہاں کا بادشاہ تو محض ایک احمق جو اس کا مرف کا کی بیتا اور جماع کرنا ہے البتہ اس کی لڑی رعایا کی سب ضرورتوں کو پورا کرتی ہے تو شمر نے اس کی معرفت اس کے پاس ہدیہ بھیجا اور یہ پیغام دیا کہ میں ضرورتوں کو پورا کرتی ہے تو شمر نے اس کی معرفت اس کے پاس ہدیہ بھیجا اور یہ پیغام دیا کہ میں مال جمع کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں کی ونکہ میرے پاس چار ہزار صندوق سونے چاندی سے مال جمع کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں کی ونکہ میرے پاس چار ہزار صندوق سونے چاندی سے مال جمع کرنے موجود ہیں وہ سب میں تیرے یاس جمیح کرچین پر جملہ کرنا چاہتا ہوں اگریش نے ماک جموے موجود ہیں وہ سب میں تیرے یاس جمیح کرچین پر جملہ کرنا چاہتا ہوں اگریش نے ماک جموے موجود ہیں وہ سب میں تیرے یاس جمیح کرچین پر جملہ کرنا چاہتا ہوں اگریش نے کو سب میں تیرے یاس جمیح کرچین پر جملہ کرنا چاہتا ہوں اگریش نے کا موجود ہیں وہ سب میں تیرے یاس جمیح کرچین پر جملہ کرنا چاہتا ہوں اگریش نے کو سب میں تیرے یاس جمیح کرچین پر جملہ کرنا چاہتا ہوں اگریش نے کہ کو سب میں تیرے یاس جمیح کرچین پر جملہ کرنا چاہتا ہوں اگریش

اس سرزمین کوفتح کرلیا تو تو مجھ ہے شادی کرلیما اوراگر میں ہلاک ہوگیا تو تمام مال کی تو ما لک رہے گا جب سے پیغام اس کے پاس پہنچا تو اس نے کہا میں اس کومنظور کرتی ہوں اس کو مال بھیج و بنا چاہیے اس کے پاس چار ہزار صندوق روانہ کردیئے اور ہر صندوق میں دوآ دمی بٹھا دیئے اور شمر نے اپ اور صندوق والوں کے درمیان جھانج بجانے کوعلامت قرار دیا (کہ جب بیآ واز سنیں فورا اہرا آ جا کیں) جب بیصندوق شہر میں پہنچ گئے تو اس نے جھانج بجانا شروع کر دیا تو سب سپاہیوں نے فورا باہر نکل کر شہر کے درواز وں پر قبضہ کرلیا اور شمر اپنے لشکر کو تملہ کے لیے لیے سب بیابیوں نے فورا باہر نکل کر شہر کے درواز وں پر قبضہ کرلیا اور شمر اپنے لشکر کو تملہ کے لیے لیے کر چل پڑا تھا فورا شہر میں داخل ہو گیا اور لوگوں کوئل کر ڈالا اور جو پچھ مال و دولت ملا اس پر قبضہ کر کے چین کی طرف روانہ ہوگیا۔

(۸ کے ۲۷) کسری شاہ فارس انتہا درجہ ذکی الطبع تھا ہم کواس کی بید حکا بت معلوم ہوئی کہ ایک شخص نے اپنے ایک دوست، کے خلاف کسری کے حضور میں چغل خوری کی تو کسری نے جواب لکھا کہ ہم تیری خیر خواہی سے خوش ہوئے اور تیرے دوست کی ہم اس لیے ندمت کرتے ہیں کہ وہ اپنے دوستوں کو پہیا نے میں کوتاہ ہے۔

(927) کسریٰ کے بیموں نے اس کوخیر دی کہ تجھ کوتل کیا جائے گا تو اس نے کہا کہ ہیں بھی اپنے قاتل کو ضرور قل کر دوں گا تو اس کے تکم سے ایک سخت زہر کو بعض ادویہ ہیں ملا دیا گیا (اور اس کو مرتبان ہیں رکھ دیا گیا) پھر اس پرتحریر کر دیا گیا ''جماع کی وہ دواجس کا تجربہ کیا گیا جو شخص استے وزن ہیں کھائے گا وہ ایک دن ہیں اتن مرتبہ جماع کر سکتا ہے۔'' جب اس کواس کے بیٹے شیر ویہ نے قبل کیا اور اس کے خزانوں کی تفتیش کی تو اس پر بھی نظر پڑی تو اپنے دل ہیں کہا کہ بہی وہ دواہے جس کی وجہ سے وہ اتن لونڈ یوں سے جمہستر ہوتا تھا اور پکھ دوا اس ہیں سے کھا گیا اور مرگیا تو کسریٰ نے مرکز بھی اپنے قاتل کوئل کر دیا۔

اورایک روایت میں اس طرح ہے کہ شیر ویہ نے جب اپنے باپ کے آل کا ارادہ کیا تو اس شخص کو بھیجا جس کو آل کرنے کا تھا۔ کسر کی نے اس سے کہا چونکہ تیرائق ہم پر واجب ہے اس لیے ہم جھے کو ایک فاص چیز کا نشان ویتے ہیں (جس کو تو لے لینا) اس سے تو مالدار ہوجائے گا اس نے بوجھا کہ وہ کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ وہ فلاں صندوق ہے (بعد قبل کسری) وہ مخص شیر ویہ کے پاس گیا اور اس کو اس بات کی خبر دی تو اس نے وہ صندوق نکالا (اس کو کھولا گیا) اس میں

ے ایک ڈیبر آمد ہوا جس میں گولیاں تھیں اور ایک تحریر تھی کہ جو تخص اس میں ہے ایک گولی کھا لیے دامن گیر ہوا اور اس کولی کھا لیے دامن گیر ہوا اور اس کو حصیح سمجھ کر لے لیا اور اس محض کو معاوضہ دے دیا۔ پھر اس میں ہے ایک گولی کھالی جس سے ہلاک ہو گیا تو کسری وہ پہلا مردہ ہے جس نے زندہ سے اپنے خون کا بدلہ لیا۔

ہلاک ہو گیا تو کسری وہ پہلا مردہ ہے جس نے زندہ سے اپنے خون کا بدلہ لیا۔

(۴۸۰) ایک ہا دشاہ مغلوب ہو کر بھاگا تو جولوگ اس کے تعاقب میں تھے ان کے سامنے شہنے

( • ٢٨ ) آيک بادشاه مغلوب بوکر بھا گاتو جولوگ اس کے نتعاقب میں تھان کے سامے شہشے کے تکھیے بھی رتا گیا جن کواس طرح مختلف رنگ دیئے گئے تھے کہ وہ سرخ اور سبز جوا ہر معلوم ہوتے شخصاور پیتل کے دینار جس پر سونے کا ملمع تھاتو تعاقب کرنے والے ان چیزوں کے میکنے میں مشغول ہو گئے اور وہ ان سے نکے کرنکل گیا۔ جَو

(۳۸۱) ایک بادشاہ کومعلوم ہوا کہ ایک تشکر اس پر چڑھائی کرنے والا ہے اس نے بہت ہے جو لے کرانہیں پانی میں پکوایا کئیر کی شاخوں کے ساتھ پھران کو سکھالیا۔ پھرایک چوپایہ پر اس کا تجربہ کیا جب چوپایہ نے جو کھائے تو اس دن مرگیا (جب دشمنوں کے قریب آنے کی اطلاع ہوئی) تو اپنے لشکر کو لے کر پیچھے ہٹ گیا اور جَواور غلّہ (کے ڈھیر) و لیے ہی بھرے ہوئے چھوڑ گیا۔ جب وہ لشکر یہاں پہنچ گیا تو انہوں نے اپنے جانوروں کو بھوڑ کے ڈھیروں پرچھوڑ دیا تو سب مرکئے۔

(۱۸۲) ایک ایسی قوم نے جنگ کی جن کے ساتھ ہاتھی بھی تھے اور اس سبب سے دشمنوں پرانکا پلہ بھاری تھا۔ ایک مخص نے دشمنوں کو اشارہ کیا کہ خزیر پکڑلا کیں اور اسکو ہاتھی کی سونڈ پر ماردیں (ایسا کیا گیا تو خزیر نے چیخا شروع کردیا) جب ہاتھیوں نے اس کی آ واز سنی تو بھاگ گئے۔ (ایسا کیا گیا تو خزیر نے چیخا شروع کردیا) جب ہاتھی تھا تو ) ایک مختص اپنی کود میں بلاؤ کود بالا یا اور تلوار نے کر ہاتھی کی طرف بردھا اور ہاتھی کی سونڈ میں تلوارتھی جب قریب پہنچا تو بلاؤ کو ہاتھی اور تلوار نے کر ہاتھی کی طرف بردھا اور ہاتھی کی سونڈ میں تلوارتھی جب قریب پہنچا تو بلاؤ کو ہاتھی کے مند پر پھینک مارا۔ ہاتھی پیشے پھیر کر اس طرح بھاگا کہ جولوگ اس پر بیٹھے تھے سب نیچ گرے اور سلمانوں نے تھیر کی آ واز بلندگی (اور جملہ کردیا) اور یہی کفار کی بڑیت کا سبب ہوا۔ اور مسلمانوں نے تھیر کی آ واز بلندگی (اور جملہ کردیا) اور یہی کفار کی بڑیت کا سبب ہوا۔ (جن کی قوت سے کہا گیا کہا گرقومرداس بن او بیسی کھیوں کے مقابلہ سے بھاگا (جن کی قوت سے زیادہ تھی ) تو تجھے پر امیر عبد اللہ بن زیاد قاراض ہوجائے گا اسلم (جن کی قوت اسلم کی قوت سے زیادہ تھی ) تو تجھے پر امیر عبد اللہ بن زیاد قاراض ہوجائے گا اسلم

● یہاس کی مال کا نام تھا۔ باپ کا نام جدید تھا۔ • اسلم بن زرعہ کو ابن زیاد نے دو ہزار آ دمیوں کے ..... 14

نے جواب دیا کہ بیبہتر ہے کہ امیر مجھ سے ناراض ہوا در میں زندہ ہوں اس سے کہ امیر مجھ سے خوش ہوا در میں مردہ ہوں۔

(۱۸۵) ایک امیر (دشنوں کے مقابلہ کے لیے جوابھی تک سامنے ہیں پنچے تھے) نکلااس کے ساتھ ایک دانشمند بھی تھا جہ سب کو سب لوگ ناشتہ ہیں مشغول تھاس نے امیر سے کہا سوار ہوجاؤ دشمن قریب آگے ہیں اس نے کہا کیسے ابھی تو کوئی بھی نظر نہیں آتا اس نے کہا جلدی کروسوار ہونے میں تہارے اندازے سے بہت پہلے دشمن آیا چاہتا ہے تو وہ مع اپنے ساتھوں کے سوار ہوگیا استے میں غبار دکھائی ویے لگا اور تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے گوڑے نظر آنے لگے۔ ہوگیا استے میں غبار دکھائی ویے لگا اور تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے قوروں کوئیس دیھا امیر نے تعجب سے بوچھا کہ تم کیسے بچھ گئے۔ اس نے کہا کہ آپ نے وحشی جانوروں کوئیس دیھا کہ ہمارے طرف دوڑے چا آرہے ہیں حالا نکدان کی عادت یہ ہے کہ بیہ ہم سے بھا گتے ہیں کہ ہمارے طرف دوڑے چا آرہے ہیں حالا نکدان کی عادت یہ ہے کہ بیہ ہم سے بھا گتے ہیں میں اس سے سبھا کہ ان سے خلاف عادت فعل ایسے امرکی وجہ سے وہ قع ہواجس نے ان کوخوفز دہ کیا ہے اور اللّٰہ بی تو فیق دینے والا ہے۔

المكابي الم

# طبیبوں کی ذہانت کے واقعات

(٣٨٦) محمد بن علی الامین کہتے ہیں کہ ہم سے بعض قابل وثوق اطباء نے بیان کیا کہ ایک لڑکا بغداد سے رہے پہنچا۔ راستہ میں اس کو بیشکایت ہوگئی کہ اس کے منہ سے خون آتا تھا اس نے مشہور طبیب حاذق ابو بکررازی کو بلا کرخون دکھایا اور تکلیف کا حال سنایا تورازی نے اس کی نبض

..... الله ساتھ الوبلال مرداس بن ادبیا وراس کے ساتھیوں کولل کرنے کے لیے ابواز بھیجا تھا جو صرف چالیس کے سے مردہ اس قدر جوش کے ساتھ اور اس کے ساتھی دو ہزار ہونے کے باوجود ان چالیس کے سامنے ندج سکے۔ ابن اشیر نے لکھا ہے کہ ابن زیاد نے اس کو طامت کی تو اسلم نے بیہ جواب دیالتن تلو من و افا حی خیر من ان تعنبی علی و افا میت ۔ لکھا ہے کہ جب لا کے اسلم کود کھتے ہے تھے تو اس کو کھجانے کے لیے آ وازے کسا کرتے ہے کہ دیکھ تیرے بیجھے ابوبلال ندآ رہا ہو۔ بیدوا تعد ۲۰ ھکا ہے۔ بیابوبلال حضرت علی کے ساتھ جنگ صفین میں بھی شامل تھا بھر بعد واقعہ تھیم آپ کا مخالف ہو گیا اور خوارج کا سرگروہ بن گیا۔ بوجہ ساتھ جنگ صفین میں بھی شامل تھا بھر بعد واقعہ تھیم آپ کا مخالف ہو گیا اور خوارج کا سرگروہ بن گیا۔ بوجہ ساتھ جنگ صفین میں بھی شامل تھا بھر بعد واقعہ تھیم آپ کا مخالف ہو گیا اور خوارج کا سرگروہ بن گیا۔ بوجہ کشرت عبادت اس کے ساتھ خارجیوں کو بہت عقیدت تھی۔ مترجم این اشیر۔

اور قارور ہے کودیکھا اوراس کے حال برغور کیا تو مرض سل کی کوئی دلیل موجود نہ تھی اور نہ کوئی زخم تفااورکوئی دوسری بیاری نہ پیجانی جاسکی تو بیار ہے کہا کٹھبرے تا کہ اس کے حال پراچھی طرح غور کیا جاسکے۔مریض پریہ بات بہت بھاری گذری اور اس نے کہایہ زندگی سے مایوی کی دلیل ہے کہ ایسا حاذ ق طبیب بیاری کونہ سمجھے اور اس کارنج بڑھ گیا۔ رازی اس کی حالت برغور کرنے کے بعد پھروالیں آئے اوراس سے اس یانی کی کیفیت دریافت کی جودوران سفر میں اس نے پیا تھا تو مریض نے بتایا کہ اس نے حوض اور بند تالاب کا یانی بیا ہے رازی چونکہ بہت بیز طبع تقااس لیے اس کے خیال میں بیہ بات بیٹھ گئی کہ یانی میں جو نک تھی جومعدہ میں اتر گئی اور بیخون اسی کے تعل کا نتیجہ ہےاب رازی نے کہاکل ہم تمہاراعلاج کریں گے تگراس شرط پر کہتم اینے لڑکوں ہے کہددو کہ جو پچھتمہارے بارے میں تھم دوں اس میں وہ میری اطاعت کریں اس نے کہا بہت احیما پھررازی واپس ہو گئے اور دوبڑے آئن کائی کے بھروا کر منگائے اور دوسرے دن ان کوساتھ کے کرمریف کے باس پہنچے اور اس کووہ دونوں لگن دکھا کرکہا کہ بیسب جس قدر دونوں لگن میں ہےنگل جاؤ۔ وہ تھوڑ اسانگل کرتھ ہر گیا۔ رازی نے کہا نگلو۔اس نے کہانہیں نگلا جاتا۔ رازی نے لڑکوں سے کہااس کو پکڑ کراس کا منہ کھول دوانہوں نے اس کی تقبیل کی اوراس کوسید ھالٹا کراس کا منہ کھولا اور رازی نے وہ کائی اس کے حلق میں ٹھونسنا شروع کر دی اور خوب بختی ہے جھینچ جھینچ کر بھرتے رہے اوراس کو نگلنے کا مطالبہ کرتے تھے اور دھمکیاں بھی ویتے تھی کہ اگر نہ نگلا تو مار پڑے گی بیمال تک که زبردی ایک گکن کائی تو نگلا دی اور وه مخص فریا د کرتا ر ہا اور کہتا رہا کہ جمھے ابھی قے ہوجا لیکی پھررازی نے اس کے حلق میں ٹھونستا شروع کر دی۔اب اس کوتے ہوگئی تو رازی نے اس قے برغور کیا تو اس میں جو تک موجود تھی ۔ صورت میہوئی کہ جب جو تک کے پاس کائی پہنچ گئی تو وہ اپنے طبعی میلان کی وجہ ہے اس سے قریب ہوئی اور اپنی جگہ کو چھوڑ و ہااور کائی پر متوجہ ہوگئ (پھرطبیعت نے کائی کومع جو تک کے باہر پھینک دیا) اور مریض تندرست ہوکراٹھ بیٹا۔ ( ١٨٨ ) على بن ألحن الصيد لاني نے ہم سے بيان كيا كه ہمارے ياس ايك نوعمرار كا تفاايك معمار کا اس کےمعدہ میں شدید در دہو گیا جس کا سبب معلوم نہ ہوسکا۔اس درد کے اکثر اوقات سخت چوکے تکتے رہتے تھے یہاں تک کہاڑ کا مرنے کے قریب ہو گیا اور اس کا کھانا بھی کم ہو گیا اور بدن سو که گیا نه پهراس کوانها کراحواز لا پا گیااور بهت کچه علاج کیا گیا گرقطعاً فا کده نه جوااس

کوگھرواپس لے آیا گیااوروہ اپنی زندگی ہے مابوس ہو گیا۔اتفا قاٰایک طبیب ادھرہے گذرااس کا حال دیکھااور بیار ہے کہا کہ مجھے ہے اپنی تندرتی کے زمانہ کا حال پورے طور سے بیان کراس نے بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں باغ میں گیا وہاں جس کوٹھرے میں گائیں بندھتی ہیں فروخت کے لیے بہت سے انار پڑے ہوئے تھے میں نے ان میں سے بہت سے کھائے۔طبیب نے یو چھا کہ کس طرح کھائے تھے اس نے کہا اس طرح کہانار کا سردانتوں سے کا ٹ کر پھینکتا رہااور پھرتو ڑنو ڑ کر ٹکڑ ہے کر کے کھا تارہا۔اس کے بعد طبیب نے کہاان شاءاللہ تعالیٰ کل ہم تیرا علاج كريں گے۔ دوسرے دن طبيب ايك ہنڈيا ميں گوشت كے بچے ہوئے بارہے لے كرآيا وہ ایک تیار کتے کے بیچے کے گوشت کے بنائے گئے تھے۔اس نے بیار سے کہا یہ کھالے بیار نے یو چھا کہ بیکیا ہے طبیب نے کہا جب تو کھالے گا تو بتا ئیں گے۔ بیار نے کھالیا۔ پھراس سے طبیب نے کہا کہ چھی طرح پیٹ بھر کر کھا جب اس نے خوب پیٹ بھر لیا تو طبیب نے کہا تو سمجھا ہے کہ تونے کیا کھایا ہے؟ اس نے کہانہیں! طبیب نے کہا کتے کا گوشت کھایا ہے بس اس کوفوراً ہی تے ہوگئ طبیب اس کی تے کو دیکھتار ہا۔ یہاں تک کہ اس نے ایک سیاہ رنگ کی چیز تھجور کی ستشملی جیسی ڈالی جوحر کت کررہی تھی اس کوطبیب نے پکڑ لیااور بیار سے کہاا پناسرا تھااب تواحیھا ہو چکا ہے اس نے اپنا سراٹھایا تو اس کومتلی رو کئے کے لیے دوا پلائی اور اس کے چبرے پر گلاب کے چھینٹے مارے۔ پھراس کووہ گری ہوئی چیز دکھائی تو وہ چیچڑی تھی اور کہا کہ جس جگہا ناریڑے ہوئے تنے وہاں گائے کی چیچڑیاں بھی تھیں۔ان میں سے ایک چیچڑی ایک انار کے سر پر آگئی۔ وہی انارتو نے منہ میں دے کراس کا سر کا ٹا تھاوہ انار ہے تیرے حلق بیں اتر گئی اوراس نے معدہ کو چیٹ کراس کو چوسنا شروع کر دیا اور پیر مجھ کومعلوم تھا کہ چپیڑی کتے کے گوشت پر زیادہ دوڑتی ہے(اس لیے میں نے تجھ کو بیکھلایا اگر بیتی نہ ہوتا تو جو پچھ تو نے کھایا ہے اس سے نقصان نہ پہنچتا) بیار تندرست ہو گیا۔طبیب نے نصیحت کی کہ خبر دار آئندہ بھی ایبانہ کرنا کہ بغیر دیکھے کوئی چیز منہ میں دے لے اور توقیق اللہ ہی کی طرف سے ہے۔

الم ۱۸۸) جم سے ابوادریس الخوانی نے ذکر کیا کہ بیس نے محمد بن ادریس شافعی سے سنا کہ فرماتے تنظے کہ کوئی موٹا آ دی اچھانہیں ہوتا بجز اس کے کہ (امام) محمد بن الحسن (جیسا) ہوآ پ سے دجہ بوچھی میں قو قرمایا کہ ایک صاحب عقل ان دوخصلتوں میں سے کسی ایک سے خالی نہیں

#### 

ہوتا یا تو وہ آخرت کا اور جہاں اس کواس دنیا ہے لوٹ کر جانا ہے اس کا اہتمام کرے گا اور یا اپنی د نیااور راحت زندگی کا اہتمام کرے گا اور چر بی فکر اورغم کے ہوتے ہوئے نہیں جمتی۔ جب کسی تخص میں دونوں باتنیں نہ ہوں تو وہ چو یا وُں کے حدیثیں داخل ہے اس کی جربی جمتی رہے گی (اوروہ پھولٹااورموٹا ہوتارہے گا) پھرآپ نے بیقصہ سنایا کہ پچھلے زمانہ میں ایک بادشاہ تھااوروہ بہت موٹا تھااس کے بدن پر بہت چر بی چڑھی ہوئی تھی اور اپنے کا موں سے معذور ہو گیا تھااس نے اطبا کوجمع کیااور کہا کہ کوئی مناسب تدبیر کرو کہ میرے اس گوشت میں پچھ کی ہوکر بدن ملکا ہو جائے کیکن وہ کچھنہ کر سکے۔ پھرا یک ایسے خص کواس کے لیے تبحویز کیا گیا جوصا حب عقل وا دب اورطبیب حاذق تفاتو بادشاہ نے اس کو بلا کرحالت سے باخبر کیااور کہا کہ میراعلاج کر دومیں تم کو مالدار کر دوں گا اس نے کہا اللہ با دشاہ کا بھلا کرے میں ستارہ شناس طبیب ہوں۔ مجھے مہلت دیجئے کہ میں آج کی رات آپ کے طالع پرغور کر کے دیکھوں کہ کونسی دوا آپ کے ستارے کے موافق ہےوہ بی آ پ کو بلائی جائے گی پھروہ ا گلے دن حاضر ہوااور بولا کہا ہے بادشاہ مجھے امن دیا جائے بادشاہ نے کہا امن دیا گیا۔ حکیم نے کہا میں نے آپ کے طالع کو دیکھا وہ اس پر دلالت كرتا ہے كه آپ كى عمر ميں سے صرف ايك ماه باقى ره گيا ہے اب اگر آپ جا ہيں تو ميں علاج شروع کروں اور اگر آپ اس کی وضاحت جا ہتے ہیں تو مجھے اپنے یہاں قید کر کیجئے اگر میرے قول کی حقیقت قابل قبول ہوتو چھوڑ دیجئے ور نقل کر دیجئے بادشاہ نے اس کو قید کر لیا اور سب تفریحات بالائے طاق رکھیں اورلوگوں ہے الگ رہنا اختیار کرلیا اور گوشنشین بن گیا۔ تنہا رہنے کا اہتمام کرنے لگا جودن گزرتا گیااس کاغم زیادہ ہوتا گیا۔ یہاں تک کہاس کاجسم گھٹ گیا اور گوشت كم موكيا جب اسطرح اشاكيس دن گذر محية توطبيب كے پاس آ دى بھيج كراس كونكالا \_ بادشاہ نے کہااب تمہاری کیا رائے ہے طبیب نے کہااللہ بادشاہ کی عزت زیادہ کرے میرااللہ کے پہال بیمر تبہیں ہے کہ وہ مجھے غیب کے ملم پر مطلع کر دیتا واللہ میں تو اپنی عمر بھی نہیں جانتا تو آپ کی عمر کا کیا حال جان سکتا تھا میرے یاس آپ کے لیے بجرغم کے کوئی دوانبیل تھی اور میرےاختیار میں آپ کے اوپرغم کومسلط کرنے کی اس کے سوااور کوئی تدبیر نہیں تھی تو اس تدبیر ہے آ یہ کے گردوں (اور دیگر اعضاء) کی جربی تھل گئی بادشاہ نے اس کو بہت انعام دے کر

#### 

( ٩٨٩) جم كوابوالحن بن الحن بن محمد الصالحي كاتب معلوم موااس في بيان كيا كهيس في مصرمیں ایک طبیب کو ویکھا جو وہاں قطیعی کے نام سے مشہور تھا اس کی ماہوار آمدنی جو بطور وظا نُف ہرمہیندرؤ سالشکرے ہوتی تھی اور سلطان کی طرف سے جومشاہرہ تھااور جوعوام ہے آمد ہوتی تھی ایک ہزار دینارتھی اور اس نے اپنا مکان بھی شفا خانہ کے مشابہ بنایا تھا جس کے ایک قصه میں ضعفاءاور بیاروں کے گھہرنے کا انتظام تھا بیان کا علاج کرتا تھاان کی غذااوراد و بیاور خدمت براین آمدنی کا بڑا حصہ خرچ کرتا رہتا تھا۔ ایک دفعہ ایساا تفاق ہوا کہ ایک رئیس کے نو جوان لڑ کے کومصر میں سکتہ ہو گیا تو اس کو د یکھنے کے لیے تمام اطباء کو جمع کیا گیاان میں قطیعی بھی تھا۔ تمام اطباء کی رائے اس کی موت پرمتفق ہوگئی سوائے قطیعی کے اور اہل میت نے اس کو نہلانے اور فن کا انتظام بھی شروع کر دیا تفاقطیعی نے کہا میں اس کا علاج کرتا ہوں اورموت سے زیادہ جس پران لوگوں نے اتفاق کرلیا ہے اور تو کسی نقصان کا اندیشہ ہی نہیں ہے (موت تو نقصان کی آخری حدہے) اہل میت نے اس کو طبعی کے سپر دکر دیا۔ اس نے کہا ایک غلام کو جو توت کے ساتھ کوڑے مار سکے اور کوڑے منگاؤ۔ چنانچہ ریبھی لے آئے گئے ۔ قطیعی نے مارنے كاتكم دياس نے صینج كردس كوڑے بورى طافت سے مارے پھراس نے اس كے بدن پر ہاتھ پھیرااور دس اور لگوائے پھر تجسس کیا اوراطباء سے یوچھا کہ کیا مردے کی نبض حرکت کرسکتی ہے انہوں نے کہانہیں (قطیعی نے ان سے ) کہا کہ اس کی نبض پرغور کروتو سب نے اتفاق کیا کہ نبض میں حرکت موجود ہے پھر دس کوڑے اور مارے پھر کہا کہ اب پھر دیکھوا طباءنے ویکھا کہ اب پہلے سے بڑھ گئی ہے۔ پھر دس کوڑے اور مارے تو اور بڑھ گئی پھر دس اور مارے تو مریض نے آ ہ کی پھردس کوڑے اور مارے اب مریض چلا یا تو اب مار نابند کرا دیا تو مریض نے بیٹھ کر آ ہ آ ہ کرنا شروع کی قطیعی نے یو جھا تہہیں کیامحسوس ہوتا ہے مریض نے کہا مجھے بھوک معلوم ہورہی ہے قطیعی نے کھانا کھلانے کی ہدایت کی مریض کومناسب کھانا کھلایا گیا تو اس کی قوت عود کرآئی اوراچھا ہوکر کھڑا ہو گیااس سے اطباء نے یو چھا کہ بیطریق علاج آپ کو کیسے معلوم ہوانظیمی نے کہا کہ میں ایک قافلہ کے ساتھ سفر میں تھا۔جس کے ساتھ اعراب (کے گھوڑ ہے سوار) ہماری حفاظت کے لیے چل رہے تھے ان میں ایک سوار اپنے گھوڑے سے گر گیا اور اس کوسکتہ بڑ گیا تو لوگوں نے کہا کہ پیخص مرگیا توان میں سے ایک بوڑ ھا آیااوراس نے اس کو بہت ہی شدت اور

www.besturdubooks.wordpress.com

شختی ہے مارنا شروع کیا۔ جب تک اس کو ہوش نہ آ گیا اس وفت تک برابر مارتا ہی رہا میں اس سے سمجھا کہ چوٹ اپنی طرف حرارت کو سینچتی ہے جس نے اس کے سکتہ کوزائل کر دیا اس قیاس پر میں نے اس بیار کاعلاج کیا۔

( ۹۰ م) ابومنصور بن مارید کابیان ہے جورؤ ساءبھرہ میں سے تھا کہ ہمارے ایک شیخ نے ذکر کیا کہ ایک شخص کو ہمارے رشتہ داروں میں سے مرض استسقاء ہو گیا جب زندگی ہے مایوی کی نوبت آ تھی تو اس کو بغداد لایا گیااوراطباءنے باہمی مشورے سے اس کے لیے بڑی دوائیں تجویز کیس تو ان کو بتایا گیا کہ مریض ان ادو پیکو کھا چکا ہے اور ان ہے کوئی نفع نہیں ہوا تو انہوں نے اس کی زندگی سے مایوی کا اظہار کر دیا اور کہد دیا کہ اب اس کے دفع مرض کے لیے ہمارے یاس کوئی تدبیرنبیں ہے۔اس بات کو بہار نے س کرکہااب مجھے چھوڑ دو کہ میرا دنیا کی جن چیزوں کو دل جا ہتا ہے کھا بی لوں اور پر ہیز سے مجھے قبل نہ کرو۔ تیار داروں نے کہا جو پچھ جی میں آئے کھاؤ۔ وہ بیار گھرکے دروازے پر بیٹے جاتا تھا جو بیچنے والا دروازے کے سامنے سے گذرتا ہیا اس سے خرید تا اور کھاتا ایک مرتبداس کے سامنے ایک کی ہوئی ٹیڑیاں بیچنے والاشخص آیا تو اس نے اس ہے پانچ سیر ٹیڑیاں خریدیں اور سب کی سب کھا گیا اب اس کواسہال ہونے شروع ہوئے یہاں تک کہ تین دن میں تین سومر تبہ ہے زیادہ اس کو (بیت الخلاء کے لیے ) اٹھنے کی ضرورت ہوئی اور مرنے کے قریب ہو گیا۔ پھراسہال بند ہو گئے اور جو پچھ( ماد وَ خبیثہ )اس کے پہیٹ میں تھاسب نکل گیااور توّت پیدا ہوگئی اور احجما ہو گیا اور اپنی ضرور توں کے لیے باہر پھرنے لگا ایک مرتبہ ایک طبیب نے (جواس کی صحت سے مایوس ہو چکا تھا) اس کو (تندرست) دیکھ کر بہت تعجب کیا اوراس سے حال ہو چھا تو اس نے بیان کر دیا اس نے کہا ٹیڑی کی تا ثیرتو پینہیں ہے کہ اس سے ایس کیفیت ظاہر ہو۔ بدلازی بات ہے کہ جن ٹیڑیوں کے کھانے سے بدیات پیدا ہو گی ان میں کوئی خصوصیت ہوگی۔ میں جا ہتا ہوں کہتم مجھے اس شخص کا پند دوجس نے وہ ٹیڑیاں تمہارے ہاتھ بیچی تھیں۔ بیاس کو ڈھونڈتے رہے یہاں تک کہ وہ دروازے کے سامنے سے گذرااوراس کوطبیب نے دیکھے لیا۔طبیب نے اس سے کہا کہ تو نے وہ ٹیڑیال کس سے خریدی تھیں اس نے کہامیں نے خریدی نہیں میں خود ہی شکار کرتا ہوں اور بہت ہی جمع کر کے یکا تا ہوں اور فروخت کرتا ہوں۔طبیب نے یو چھا کہ تو ان کا شکار کہاں سے کرتا ہے اس نے جگہ بتائی جو www.besturdubooks.wordpress.com

### 

بغدادگی آبادی سے چندکوس کے فاصلہ پڑھی۔اس سے طبیب نے کہا میں تجھکوا کے دیاردوں گا تو میر سے ساتھ اس جگہ چل جہاں سے ان ٹیڑیوں کا شکار کیا کرتا ہے۔اس نے منظور کر لیا اور پھھ دونوں اس جنگل میں پنچے اور طبیب دوسرے دن واپس آیا اور اس کے ساتھ پھھٹی ٹیاں اور پھھ بوئی تھی۔لوگوں نے اس سے بوچھا بیر کیا ہے تو اس نے کہا میں اس جگہ پنچا جہاں سے بیخض فیڑیوں کا شکار کیا کرتا ہے جوا یہ حوالی گھاس کھاتی ہیں جس میں صرف یہی بوئی ہے جس کا نام مذر یون ہے اور بیاستھا کی اوو یہ میں سے ہید دوااگر بقدرا کی درہم بیار کو دی جاتی ہوتو اس سے مار کے دوااگر بقدرا کی درہم بیار کو دی جاتی ہوتو اس سے مار کو خطرناک ہے اس اس کھاتی ہوتو پر نہیں کرتے پراطمینان نہیں کیا جاسکتا ہے اور اس سے علاج خطرناک ہے اس لیے اطباء اس کو تجویز نہیں کرتے (اس کو فائدہ کی صورت یہ ہوئی کہ) جب شریاں اس گھاس پر پڑیں اور انہوں نے اس کو کھایا تو وہ ان کے معدہ میں کی ۔پھرٹیڑیاں جب شیڑیاں اس گھاس پر پڑیں اور انہوں نے اس کو کھایا تو وہ ان کے معدہ میں کی ۔پھرٹیڑیاں کو کھایا تو وہ ان کے معدہ میں کی ۔پھرٹیڑیاں بیا کہوئی کہاں مخص کو مفید ہوگئی۔

مبتلا ہے۔جس کووہ اس سے چھپاتی رہی پھر جب وہ اس سے مطلع ہو گیا تو وہ بھی ایک مدت تک چھیاتار ہا پھر جب دم لبوں پر آئمیا تو اس نے بیان کیا کہ میں نے خیال کیا کہ اب تو اس ہے زیادہ مخفی رکھنے کی مخبائش ہی نہیں رہی اور بہاری میتھی کہاڑ کی کوشرمگاہ میں درد کے سخت چو کے ککتے تھے جن کی وجہ سے رات کی نینداور دن کا سکون ختم ہو چکا تھا اور اس تکلیف ہے وہ بروی چینیں مارتی تھی اوراس کے دوران میں اس میں ہے گوشت کے یانی کے رنگ کا تھوڑا ساخون بھی نکلتا تھا اور نہ دہاں بظاہر کوئی زخم تھا اور نہ زیادہ ورم تھا جب مجھے ڈر ہوا کہ بیہا گرمر گئی تو خدا تے سامنے میں گنہگار ہوں گامیں نے برید کو بلا کرمشورہ کیا۔اس نے کہا مجھے ایک بات کہنے کی اجازت دیجئے اوراس پر مجھے معذور سجھئے میں نے کہا بہت اچھا۔میرے لیے بیمکن نہیں ہے کہ میں کوئی دوا تبجو یز کر دوں بغیر موقع کو دیکھے ہوئے اور مجھےاینے ہاتھ سے بھی تفتیش کرنا پڑے گ اورعورت ہے اسباب مرض معلوم کرنے کے لیے پچھ سوالات بھی کرنے پڑیں گے اس احتمال پر کہ ایسے واقعات ہی مرض پیدا ہونے کا سبب ہوئے ہوں۔ میں نے لڑکی کی خطرناک حالت اورموت کے قریب پہنچے جانے کی بنا پر ہر بات کی اجازت دیدی تو اس نے موقع کے بحس کے بعد سوالات کا سلسلہ بہت لمبا کر دیا اور ایس با تنب کیس جن کا بیاری ہے کچھتعلق معلوم نہیں ہوتا تفاجب تک نکلیف کےسبب کو وہ بہجان نہ گیا اس حد تک کہ قریب تھا کہ میں اس پرحملہ کر دوں میں مجبوراً صبر کیے رہااوراس کی بیعادت میرے پیش نظر آ گئی جس کومیں جانتا تھا کہ وہ ہرایک کے دا زکو چھیا یا کرتا ہے تو اس کڑ و ہے گھونٹ پرصبر کرتار ہا۔ یہاں تک کہ اس نے مجھ سے کہا کہ مسی کو تھم دو کہ وہ اس کو تھام لیے میں نے اس کا انتظام کر دیا۔ پھراس نے مقام مخصوص میں اپنا ہاتھ تختی سے دے دیاعورت جیخ مار کر ہے ہوش ہوگئی اور خون جاری ہو گیا اور وہ اینے ہاتھ سے ا یک جانور نکال کرلا یا جو گهر لیلے ہے کچھ چھوٹا تھا اور اس کو بچینک دیا اورلژ کی فوراً اٹھ جیٹھی اور اس نے اپنے بدن پر کپڑا ڈالا اور کہنے گئی کہ ابا مجھ پر پردہ چھوڑ دومیں اچھی ہوگئی ہوں۔ پھراس نے اس حیوان کواینے ہاتھ سے اٹھالیا اور مکان ہے باہر آ گیا۔ میں بڑھ کراس سے ملا اور اس کو بٹھا كرمين نے كہا كہ مجھے بيتو بتاد بيجئے كہ بيكيا چيز ہے كہنے لگے كہ مجھے اس بات ميں كوئى شك نہيں کہ میرے سوالانت تم کو سخت نا گوارگذرے ہیں وہ صرف اس لیے تنے کہ میں ان اسباب کی جنتجو كرر با تھا جن سے بياري براستدلال كرسكول بيهال تك كداس نے كہا كد بيس ايك دن اس

کونھرے میں بیٹھی تھی جس میں وہ بیل با ندھے جاتے ہیں جوتمہارے باغ کارہٹ چاتے ہیں پھراس کے بعد سے یہ تکلیف شروع ہوگئی اس دن کے بعد کوسبب تکلیف نہیں پہیان سکی تو میر ہے خیالات نے بیا خذ کیا کہ اس کی شرمگاہ میں کوئی چیچڑی داخل ہوگئی ہے اور جب جس مقام برجم رہی ہے وہاں سےخون چوسی ہے تو درد کے چو کے لگتے ہیں اور جب وہ پیپ بھر لیتی ہے تو خون · کے قطرات چوسنے کی جگہ ہے بہہ کرشرمگاہ ہے باہرآ جاتے ہیں (اپنے قیاس کی جانچ کے لیے میں نے جایا کہ اپنا ہاتھ پہنچا کر شول کر دیکھوں تو میں نے اپنا ہاتھ دے کر دیکھا تو مجھے چیچڑی مل عمیٰ پھر میں نے اس کو (اس جگہ ہے تو ژکر ) باہر تھینج لیا اور وہ حیوان پیہے اور پیربڑا ہو گیا اور چونکہ بہت زمانہ تک خوب خون چوستار ہااس لیے اس کی صورت بھی بدل گئی۔اس محض نے کہا کہ جب میں نے اس حیوان کو بغور دیکھا تو وہ بے شک چیچر ی تھی اورلڑ کی بھلی چنگی ہوگئی۔ ابو بکر جفانی کہتے ہیں کہ پھر مجھ ہے قاضی ابوالحن نے کہا کہ کیا آج بغداد میں کوئی ایبا ماہرفن موجود ہے؟ تو میں کیسے رنجیدہ نہ ہوں ایسے خص کی موت پرجس کی بیا یک جھوٹی سی مثال ہے۔ ( ۱۹۹۲ ) جبریل بن بختیٹوع نے بیان کیا جب رقہ میں ہارون الرشید گئے تھے میں ان کے ساتھ تھااورمحمداور مامون بھی (بعنی امین الرشیداور مامون الرشید )اور ہارون ایک بہت کھانے يينے والاھخص تھا۔ایک دن بہت ی مختلف اشیاء کھالیں جن میں باہم متضاد کیفیات تھیں۔ جب بیت الخلاء گئے توان برغشی طاری ہوگئی تو نکا لے گئے اور نازک حالت ہوگئی یہاں تک کہلوگوں کو۔ ان کی موت کا یقین ہو گیا مجھے بلایا گیا میں نے نبض دیکھی تو نبض خفی یائی اوراس سے چندون قبل ان کومتلی اورخون کی حرکت بردھ جانے کی شکایت ہو چکی تھی میں نے کہا مناسب یہ ہے کہ ابھی سینگیاں تھچوائی جائیں تو کوثر خادم نے کہا اے بدکار کے بیجے تو ایک مرے ہوئے تحض کے سینگیاں تھچوانا جا ہتا ہے تیری تبحویز قبول نہیں کی جائے گی اور نداس کی قدر کی جائے گی ہیاس ليے كہا كه (وه ہارون كى موت ہے اپنے ول ميں خوش تھا ) امرِ خلافت كواپئے آ قامحمرامين الرشيد تک پہنچنے کے منصوبے قائم کرر ہاتھا مامون الرشید نے کہا (بظاہرتو) جوہونا تھا واقع ہو چکا ہے اب سینگیاں تھچوانے میں نقصان ہی کیا ہے۔ حجام (بعنی سینگی والے) کو حاضر کیا گیا اور میرے یاس غلاموں کی ایک جماعت اس کے جسم کوسنجا لے رکھنے کے لیے آسٹی اور حجام نے سینگیاں چوسی شروع کردیں تو وہ مقام سرخ ہو گیااس ہے میں خوش ہوا۔ پھر میں نے کہا سچھنے لگاؤ تو سچھنے

لگائے گئے اس سے خون لکلا۔ تو میں نے اللہ کے لیے سجدہ شکر کیا۔ جیسے جیسے خون لکلا زہاجہ کا رنگ کھلٹار ہا بہاں تک کہ ہارون ہا تیں کرنے گئے اور بو چھنے گئے کہ میں کہاں ہوں؟ مجھ کو بھوک معلوم ہور ہی ہے ہم نے ان کو کھا نا پیش کیا اور بالکل تندرست ہو گئے ۔ پھرافسر حفاظت سے (جو بادشاہ کا ذمہ دارافسر تھا) بو چھا کہ اس کو سالا نہ کیا ملٹا ہے اس نے بتایا کہ دس لا کھ درہم ہر سال اور اس کے نائب سے بو چھا تو اس نے بتایا کہ پانچ لا کھ درہم مجھ سے بو چھا اے جریل بچھ کو کیا ملٹا ہے۔ میں نے کہا بچاس ہزار تو کہنے گئے ہم نے تیرے ساتھ انصاف نہیں کیا کہ ان لوگوں کے مشاہرات اسے زیادہ ہیں کہ دو بھی ہمارے فظ ہیں تمہاری طرح اور تمہارا مشاہرہ ان سے اتنا کم ۔ پھر تھم دیا کہ آئندہ دس لا کھ درہم دیا جایا کرے۔

(۳**۹۳**) اَبُواکسٰ بن المهدى القروين نے ہم ہے اپنا واقعہ بیان کیا کہ مجھ پر سکتہ پڑگیا تھا اور میرے متعلقین کومیری موت میں کوئی شبہ نہیں تھا انہوں نے مجھے عسل دیا اور کفن پہنا کر میرا جنازہ اٹھا کر لے چلے اور میرے پیچھے کچھ عور تیں بھی روتی پیٹتی جا رہی تھیں جب جنازہ ایک طبیب کے سامنے سے گذراجو ہمارے یہاں مطب کرتا تھااس کوابن نوح کہا جاتا تھا تواس نے لوگوں سے کہا کہ بیتمہارا عزیز زندہ ہے مجھے موقع دو کہ میں اس کا علاج کروں اس پرشور مجے گیا ان سے لوگوں نے کہا اس کوعلاج کا موقع دینا جا ہے کیا عجب ہے کہ زندہ ہو جائے ورنہ تمہارا نقصان ہی کیا ہوگا۔عزیزیوں نے کہا ہم کوضیع کا ڈر ہے( کہ حکومت کونعش کے دُن نہ کرنے پر اعتراض ہوسکتا ہے ) تھیم نے کہااس کا ذ مہ دار میں ہوں کہ فصیحتہ نہیں ہوگا انہوں نے کہاا گر ہم نچنس سمئے ؟ حکیم نے کہا پھرسلطان کا حکم میری ذات پر نا فذ ہوگالیکن اگر بیاح چھا ہو گیا تو مجھے کیا ملے گا انہوں نے کہا جو آپ جا ہیں تھیم نے کہا اس کی دیت کے برابرانہوں نے کہا اس قدر مال تو ہماری طافت سے باہر ہے بالآ خرا یک مقدار مال جو ورثاء نے وینا منظور کی طبیب بھی اس پر راضی ہو گیا اور مجھ کو اٹھا کر حمام میں داخل کیا اور میرا علاج شروع کر دیا۔ میں اس وفت سے چوہیں تھننے کے بعد ہوش میں آ گیا اور اس کو طے کر دہ رقم دی گئی میں نے اس کے بعد طبیب سے یو چھا کہتم نے کیسے پہچان لیا تھا کہ میں زندہ ہوں اس نے کہا میں نے تہارے دونوں یاؤں کو کفن میں سیدھے کھڑے ہوئے دیکھ لیا تھا اور مردے کے یاؤں بچھے ہوئے ہوتے ہیں وہ کھڑے نہیں رہ سکتے اس سے میں سمجھا کہتم زندہ ہواور میں نے قیاس کیا کہتم کوسکتہ پڑا ہے اور تم

پرتجر به کیا تومیرا تجربه صحیح ثابت ہوا۔

( ۱۹۳۳) ابواحد الحارقی نے بیان کیا کہ ایک عیسائی طبیب تھا جس کوموی بن سنان کہا جاتا تھا اس کے پاس ایک شخص لا یا جمیا جس کا ذکر بھولا ہوا تھا اور وہ پیٹا ب کرنے پر قا در نہیں تھا اور فریاد کرتا اور چیخا تھا۔ طبیب نے بیاری کا حال اس سے بوچھا تو اس نے بیان کیا کہ استے دنوں سے اس کو پیٹا ب نہیں ہوا اس نے اس کے ذکر کو بھولا ہوا دیکھا اور اس کے حال پرغور کیا تو اس کوعر اس کو بیٹا ب نہیا اور نہیں ہوا اس نے اس کے ذکر کو بھولا ہوا دیکھا اور اس کے حال پرغور کیا تو اس کوعر اس کو بیٹا کہ اللہ اللہ اللہ کہ کہ اللہ کہ کہ بھر اس کو اپنی بھا کر سوالات کرتا رہا۔ پھر اس البول کا کوئی سبب نہ ملا اور نہیں کرتا جس کے بعد بھو کو اپنی شخص البی شخص دیا ہوئی۔ اب یہ خص جو اور میں عاد ہ کوئی داخل نہیں کرتا جس کے بعد بھو کو سے شکار کرا ہوا کہ کہ دیا کہ میں نے ایک گدھے سے تکار کیا تھا بھر طبیب نے ایک ہتھوڑ ا کہ اس نے کہد دیا کہ میں نے ایک گدھے سے تکار کیا تھا بھر طبیب نے ایک ہتھوڑ ا مذال ہو گیا اور بھی قیاس طبیب نے کیا تھا خوب زور سے ایک ہتھوڑ ا مار اجس سے وہ تڑ پ گیا تو ایک بخونکلا اور بھی قیاس طبیب نے کیا تھا خوب زور سے ایک ہتھوڑ ا مار اجس سے وہ تڑ پ گیا تو ایک بخونکلا اور بھی قیاس طبیب نے کیا تھا ہم خوب زادگا تو وہ نکل دانہ گدھے کی لید کرنے کی جگد سے سوراخ ذکر میں داخل ہو گیا ہے جب اس پر ہتھوڑ الگا تو وہ نکل آنا۔

تیل کی مالش کروں۔ بیہ بات اس پر بہت شاق گذری پھرتھم دیا کہ ایسا کر دیا جائے اور اپنے دل میں اس مخص کوتل کر دینے کا ارادہ کرلیا اور خادم ہے کہا کہ اس کو پکڑ لے اور جب وہ نگی ہوجائے تواس کے پاس پہنچاوے۔ پھروہ کنیز بر ہندکر کے کھڑی کی گئی جب وہ مخص اندر گیا اوراس کے قریب ہوا تو اس کی طرف چل کرا ہے ہاتھ کواس کی شرسگاہ کی طرف بڑھایا کہ اے جھونا جا ہتا ہے اس کنیز نے فورا اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی شرمگاہ کو چھپالیا اور اس وجہ سے اس پرشدت کے ساتھ مھبراہ ف اور حیا کا غلبہ ہوا۔ حرارت طبعی کے پھلنے کی وجہ سے اس کا بدن گرم ہو گیا اور اس نے اس کے ارادے کو پورا کرنے میں مدد پہنچائی جب اس نے اپنے جسم ( بعنی ہاتھوں ) کو شرمگاہ کے چھیانے کے لیے استعال کرنا جاہا۔ جب اس نے اپنی شرمگاہ کو چھپالیا تو اس سے اس مخص نے کہا تو شفایا چکی ہےاب اپنے ہاتھوں کوحر کت مت دینا۔ پھراس مخص کوخادم پکڑ کر رشید کے پاس لا یا اور اس کو واقعہ کی اطلاع دی تو اس طبیب سے رشید نے کہاتم اس مخص کے ساتھ کیا معاملہ مناسب سجھتے ہوجس نے ہماری حرم کی شرمگاہ کا مشاہدہ کیا تو طبیب نے اپنے ہاتھ سے اس مخص کی (جوتیل لے کر پہنچا اور اس نے کنیز کےجسم کا مشاہدہ کیا تھا) واڑھی تھینج لی تو وہ مصنوعی نکلی جو چیرے برگلی ہوئی تھی وہ الگ ہوگئی اور وہ مخص جاربہ ثابت ہوئی۔طبیب نے عرض کیا کہا ہے امیر المؤمنین میں کیسے کوار اکرسکتا تھا کہ آپ کی حرمت اور ناموں کومردوں کے سامنے کرا دوں می مجھے بیڈر ہوا کہ اگریہ بات آپ پر کھول دوں تو اس کی اطلاع اس مریضہ کو نہ ہو جائے اور پھرمیری تمام تد ابیر بیکار جائے کیونکہ میں نے بیدچا ہاتھا کہ اس کے دل میں سخت گھبراہٹ پیدا کر دوں جس سے اس کی طبیعت پر گرمی کا جوش پیدا ہو جائے اور وہ اس کے ہاتھوں کو تھینچ لائے اور ان میں حرکت پیدا کر دے اور اس برطبعی حرارت بھی معین بن جائے تو میرے ذہن میں اس کے سوااور کوئی حیلہ نہ آیا اور میں نے بیصورت آپ کے سامنے پیش کی تو خلیفہ نے اس کو بہت بڑا صلہ اور انعام عطا کیا۔ ابوالقاسم نے کہا اور اسی نظرید کی بنا پراطباء نے ضعیف قتم کے لقوہ کے علاج میں یہ تجویز کیا ہے کہ جب مریض غافل ہوتو لقوہ کی مخالف جانب پراس کے منہ پرزور سے تھپٹر مارا جائے تا کہاس کے قلب میں طبعی جذبہ گرمی پیدا کردےاور پھر طبعی طور پر ہی وہ ہے اختیارا پنا منہ اس طرف پھیرے جس طرف تھپٹرلگا ہے تولقوہ جاتارہے گا۔ (۲۹۲) صلت بن محر جدری کہتے ہیں کہ مجھ سے بشر بن المفعل نے بیان کیا کہ جارا حاجیوں کا

قافلہ سفر ہیں تھا تو ہمارا گذر عرب کے پانیوں میں سے ایک پانی پر ( یعنی ایک قبیلہ پر ) ہوا ہم سے بیان کیا گیا کہ یہاں بہت خوبصورت تین بہنیں ہیں اور کہا گیا کہ وہ مطب کرتی ہیں اور کہا گیا کہ وہ مطب کرتی ہیں اور کہا گیا کہ وہ مطب کرتی ہیں اور کہا گیا کہ اپنے ایک ساتھی کی پنڈلی کو علاج کی باہر ہیں ہم نے چھال میان کو دیکھیں تو ( اس کا بیدیلہ کیا کہ ایک ساتھی کی پنڈلی کو ایک اٹھوں پر اٹھایا اور لوگوں سے کہا کہ اس کے سانپ نے کاٹ لیا ہے کیا کوئی جھاڑنے والا ہے تو ان میں سے چھوٹی بہن نکل کرآئی ایس خوبصورت تھی کہ معلوم ہوتا تھا کہ سورج نکل آیا وہ آکر اس کے سامنے کھڑی ہوگئی اور کہنے گئی کہ اس کے سانپ نے ہیں کا ٹار ہم نے کہا کیسے تو اس نے کہا اس کے سامنے کھڑی ہوگئی اور کہنے گئی کہ اس کے سانپ نے پیشا ب کیا تھا اور اس کی دلیل ہے ہے کہا اس کا جسم ایسی کلڑی سے چھل گیا جس پر زسانپ نے پیشا ب کیا تھا اور اس کی دلیل ہے ہے کہا اس کے بدن کو دھوپ گئے گئو یہ مرجائے گا اور واقعی جب سورج طلوع ہوا تو وہ خص مرگیا اور ہم اس سے ہمتے رہوگئے۔

( ۱۹۷۷) ایک مخص نے ایک طبیب سے اپنے پیٹ کے در دکی شکایت کی طبیب نے بوچھا کہ تو نے کیا چیز کھائی بھی ؟ اُس نے کہا کہ میں نے جلی ہوئی روٹی کھائی تھی طبیب نے ایک ذرور ( آنکھوں میں ڈالنے کاسفوف) منگایا تا کہ اس کی آنکھ میں لگائے۔ اس نے کہا میرے پیٹ میں درد ہے آنکھ میں نہیں۔ طبیب نے کہا میں سمجھ چکا ہوں لیکن تیری آنکھ میں ذروراس لیے ڈالنا جا ہتا ہوں کہ آئندہ جلی ہوئی چیز تجھے نظر آجا یا کرے اور تو اس کونہ نگل جایا کرے۔

بابع: ١٤٠٤

# طفیلیوں (بعنی بن بلائےمہمانوں)کے حالات

اصمعی کا قول ہے کہ طفیل کہتے ہیں (کھانے کے لیے) بغیر بلائے کچھ مرعولوگوں میں شامل ہوکر پہنچ جانے والے کو۔ بیلفظ طفل سے بنا ہے طفل کے معنے ہیں دن کے او پر دات کا اپنی تاریکی کے ساتھ چھا جانا اور اس میں مناسبت بیہ کہ اس مخص کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ مدعو لوگ اس سے تاریکی میں ہوتے ہیں کہ ان کو پہنچ ہیں ہوتا کہ اس کو بلایا گیا یا نہیں اور یہ کیسے ان کے ساتھ آ ملا اور اسمعی نے کہا بعض لوگوں کا قول ہیہ کے طفیلی منسوب ہے طفیل کی طرف۔ طفیل

کوفہ میں ایک فخص تھا بنی غطفان میں سے میخص و لیمے کی دعوتوں میں بغیر بلائے پہنچ جایا کرتا تھا اس لیے اس کا نام طفیل الاعراس یاطفیل العرائس (شاد بوں والاطفیل) مشہور ہو گیا تھا اس میں کلام ہے کیونکہ عرب طفیلی کو وارش اور رائش کہتے ہیں اور جو مخص کسی قوم کی مجلس شراب میں بغیر بلائے پہنچ جائے اس کو واغل کہتے ہیں۔

ابوعبیدہ کا قول میہ ہے کہ بنی ہلال میں ایک شخص تھا جس کو طفیل ابن زلال کہا جاتا تھا جب اس کو کہیں دعوت کا حال معلوم ہوتا تھا کھانے کے لیے پہنچ جاتا تھا اور کھاتا تھا تو جو محص ایسا کرتا تھااس کواس نام سے موسوم کیا جانے لگا۔

(۱۹۹۸) ابن مسعود بالنئز سے روایت ہے کہ ہم میں ایک شخص تھا جس کو ابوشعیب کہا جا تا تھا اور

اس کے پاس ایک غلام گوشت بکانے والا تھا۔ ابوشعیب نے حضور مُلَّا لَیْرُ کو اللہ کھا نا تیار کرے

تا کہ میں رسول اللہ مُلَّالِیْرُ کی دعوت کروں ابوشعیب نے حضور مُلَّالِیْرُ کی کو اس صراحت کے ساتھ مدعو

کیا کہ کل پانچ حضرات ہوں کے پانچویں آنخصرت ہوں کے (جب آپ تَلَیْرُ الشریف لے

کیا کہ کل پانچ حضرات ہوں کے پانچویں آنخصرت ہوں کے (جب آپ تَلَیْرُ الشریف لے

چھے اور ایک محض آپ مُلِیْرُ کے پیچھے ہولیا (وہاں پہنچ کر) رسول اللہ مُلَّالِیْرُ کی ابوشعیب سے

فرمایا آپ نے پانچ کی دعوت کی تھی جن میں سے پانچواں مجھے ہونا چاہیے تھا اور شخص ہمارے

میں اجازت دیا ہوں۔

میں اجازت دیتا ہوں۔

(۴۹۹) احربن الحسن المقری نے بیان کیا کہ بنان ایک دعوت نکاح کے موقع پر پہنچا اندر پہنچ کی صورت نہ بن پڑی تو ایک بقال کے پاس پہنچا اور اس سے دس پیا لے شہد لے کراپی انگوشی ربین رکھ دی اور شادی والے گھر کے درواز سے پر پہنچا اور آ واز دی کہ اے دربان دروازہ کھول۔ دربان نے کہا قالباً تو مجھے نہیں پہچا تنا میں وہ ہوں جس کو پیالے لینے کے لیے بھیجا تھا۔ دربان نے دروازہ کھول دیا۔ بنان نے داخل ہو کر لوگوں کے ساتھ کھایا پیا جب فارغ ہوگیا تو پیالے اُٹھا کر آ لیا اور دربان سے کہو دروازہ کھولو وہ لوگ بالکل خالص شہد چپ فارغ ہوگیا تو پیالے اُٹھا کر آ لیا اور دربان سے کہو دروازہ کھولو وہ لوگ بالکل خالص شہد چپ نارغ ہوگیا تو پیالے اُٹھا کر آ لیا اور دربان سے کہو دروازہ کھولو وہ لوگ بالکل خالص شہد چا ہے ہیں ان کووالیس کر تا پڑے گا بھر آ کر پیالے بقال کو والیس کر گیا اور اس کو ہٹا کر دروازہ بند کر ربیا تو ایک سیر می کرایہ پر لے کر آ یا اور اس کوصا حب شادی کے مکان کی و بوار سے کھڑی کر دیا گیا تو ایک سیر می کرایہ پر لے کر آ یا اور اس کوصا حب شادی کے مکان کی و بوار سے کھڑی کر

کاوپر پڑھ گیا اور گھر کی عورتوں اورلڑ کیوں کو جھا نکنے لگا گھر والے نے کہا ارب تو کون ہے کجھے خدا کا خوف نہیں تو ہماری عورتوں اور بیٹیوں کو جھا نک رہا ہے۔ بنان نے کہا اے شیخ (اور بیا آیت پڑھ دی) لقد علمت مالنا فی بنتك و من حق و اتك لتعلم مانوید (ترجمہ: تو خوب جانتا ہے کہ ہم كیا خوب جانتا ہے کہ ہم كیا جاتا ہے کہ ہم كیا جاتے ہیں ) صاحب خانہ ہنس پڑا اور بولا نیچے اتر اور کھا لے۔

(۱۰۵) محربن علی الجلاب سے منقول ہے کہ ایک طفیلی نے ایک شادی کے موقع پر آنا چاہا گر داخلہ سے روک دیا گیا اور وہ جانتا تھا کہ دولہا کا بھائی غائب ہے تواس نے چاکرایک کا غذکا ورق لے کر خط کی طرح لیمیٹا اور اس کو لفافہ کی طرح بند کر دیا اور اندر کچھ بھی نہیں تھا اور او پر لکھ دیا ''بھائی کی طرف سے دولہا کے نام' 'اور آکر کہنے لگا کہ میرے پاس دولہا کے بھائی کا خط ہوتو اس کو اندر جانے کی اجازت دیدی گئی اس نے اندر پہنچ کر اہل شادی کو خط دے دیا وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم نے آج تک خط کا عنوان (پید) اس طرح کھا ہوانہیں دیکھا اس پر کسی کا نام بھی نہیں لکھا۔ طفیلی صاحب ہولے کہ اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ اس لفافہ کے اندر بھی پچھ نہیں۔ ایک حرف بھی تو نہیں کیونکہ وہ بہت جلدی میں تھا سب لوگ بنس پڑے اور بچھ گئے کہ اس نے اندر بھی اور نہیں۔ ایک حرف بھی تو نہیں کیونکہ وہ بہت جلدی میں تھا سب لوگ بنس پڑے اور بچھ گئے کہ اس نے اندر آنے کا حیار بنایا ہے۔ اس کو کھا نا کھلا دیا گیا۔

(۲۰۵) منصور بن علی اجمضی نے بیان کیا کہ میرے پڑوس میں ایک طفیلی رہتا تھا دی کھنے میں بڑا وجیدا ور بولنے میں بڑا تیر بین زبان عمدہ خوشبولگا تا تھا اور خوبصورت لباس پہنتا تھا اور اس کا معمول بیتھا کہ جب مجھے کی دعوت میں بلایا جا تا تھا تو میرے پیچھے پیچھے رہتا تھا۔ لوگ میری وجہ سے اس کی بھی عزت کیا کرتے اور اس کومیرا دوست مجھ لیا کرتے تھے ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ جعفر ابن القاسم الہا تمی امیر بھرہ نے ادران کومیرا دوست مجھ لیا کرتے تھے ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ جعفر ابن القاسم الہا تمی امیر بھرہ نے ادادہ کیا کہ اپنے کسی بچہی ختنہ کرائے (اور معززین شہرکو اس پر مدعوکرے) تو میرے خیال میں بیضور ہوا کہ جعفر کا بھیجا ہوا آ دمی میرے پاس آیا اور میں اس پر موفوری میں میں تھا کہ قاصد مجھے پکارتا ہوا آ گیا تو میں نے بجر کو ضرور رسوا کروں گا۔ ابھی میں اس تصور ہی میں تھا کہ قاصد مجھے پکارتا ہوا آ گیا تو میں نے بجر اس کے کپڑے بہنے اور با ہرنکل آیا اور کوئی کا منہیں کیا تھا دیکھتا ہوں کہ وہ طفیلی صاحب کھر کے اس کے کپڑے بہنے اور با ہرنکل آیا اور کوئی کا منہیں کیا تھا دیکھتا ہوں کہ وہ طفیلی صاحب کھر کے اس کے کپڑے بہنے اور با ہرنکل آیا اور کوئی کا منہیں کیا تھا دیکھتا ہوں کہ وہ طفیلی صاحب کھر کے اس کے کپڑے بہنے اور با ہرنکل آیا اور کوئی کا منہیں کیا تھا دیکھتا ہوں کہ وہ طفیلی صاحب کھر کے اس کے کپڑے بہنے اور با ہرنکل آیا اور کوئی کا منہیں کیا تھا دیکھتا ہوں کہ وہ طفیلی صاحب کھر کے کپڑے بہنے اور با ہرنگل آیا اور کوئی کا منہیں کیا تھا دیکھتا ہوں کہ وہ طفیلی صاحب کھر کے کہر

دروازے پر کھڑے ہیں جو مجھ سے بھی پہلے تیاری کر چکے تھے۔ جب میں چلاتو میرے پیھے پیچے تھے۔ جب ہم امیر کے مکان پر پہنچ گئے تھوڑی در بیٹھے تھے کہ کھانے کی تیاری ہوئی دستر خوان بچھائے گئے۔ ہر جماعت ایک ایک دسترخوان پڑھی اور وہ طفیلی میر ہے ساتھ تھا۔ جب اس نے ہاتھ کھانے کے لیے بڑھاتو میں نے کہاہم کوحدیث پنچی دوست بن زیاد سے اوران کوابان بن طارق سے ان کونا قع سے ان کوابن عمر و سے انہوں نے کہا کہرسول اللّمِثَافِيَّةِ منے فر ما یا جو مخص تحسی قوم کے مکان میں بغیراس کی اجازت کے پہنچ جائے اوران کا کھانا کھائے وہ داخل ہوگا چور بن كراور فكلے گاليرابن كري "جباس نے ساتو بولا" مياں اپنى لغزش كى اصلاح كروجواس منتلويس م برزدموئى ب\_اس جماعت ميس كوئى ايمانبيس بيجويدن مجه لے گا كرتم نے یہ چھینٹااس پر مانا جا ہا ہے کسی دوسرے پرنہیں آپ کواس بات کی بھی شرم نہیں آئی کہ آپ ایک سردار کے دسترخوان بربیکلام کررہے ہیں جو کھانا کھلا رہا ہے اور آپ دوسرے کے کھانے پر ا بے سوااوروں کے لیے بخل کا اظہار کررہے ہو پھر تہہیں اس سے بھی شرم نہ آئی کہتم دوست بن زیاد سے روایت کررہے ہو جوا یک ضعیف راوی مانا جاتا ہے اور وہ ابان بن طارق سے روایت كرتا ہے جومتروك الحديث ہے (يعنی محققين نے اس كى احادیث كونا قابل اعتاد قرار دیا ہے) اوروہ ایسے علم کو حضور مَنْ الْفِیْزُم کی طرف منسوب کررہا ہے حالانکہ تمام مسلمان اس کے خلاف ہیں كيونك چوركے ليے ہاتھ كائے جانے كاتھم ہاور ڈاكوكاتھم بيہ كدامام جوبھى سزا جاہے دے سكتا ہے (اوراس طرح كھانا كھانے والے كے ليے كوئى سزامشروع نبيں ہے ) اورتم وہ حديث بھول مکتے ہو جومروی ہے ابوعاصم النبیل سے وہ روایت کرتے ہیں ابن جرت کے سے وہ روایت كرتے ہيں ابوز ہيرے وہ روايت كرتے ہيں جابرے كەرسول اللهُ فَالْفِيَّةُ مِنْ مَا يا ايك آ دمى كا کھانا دوکوکافی ہوجاتا ہے اور دو کا جار کو اور جار کا آٹھ کو کافی ہوجاتا ہے اور اس صدیث کی اسناد بھی صحیح متن بھی صحیح 'منصور بن علی کہتے ہیں کہ اس نے مجھے خاموش کر دیا مجھے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ جب ہم واپسی کیلئے وہاں سے باہرآ ئے تو وہ مجھ سے الگ ہوکرراستہ کے دوسرے کنارے پرچل رہاتھااور پہلے میرے پیچھے چیا کرتا تھااور میں نے سنا کہ پیشعر پڑھ رہا ہے۔ وَ مَن ظُنَّ ممن يلاقي الحروبَ ١٠ بأن لا يُصاب فقد ظنَّ عَجزًا (ترجمه)اورجس الرائي ميں شامل ہونے والے نے بير كمان كرليا كه اس يركوئي وارنه ہوسكے كا تو اس نے بيدودُه

خيال كرليا\_

(۳۰۵) عبیدالندمحد بن عمران الربانی سے منقول ہے انہوں نے بیان کیا کھفیلی العرائس جس کی طرف منسوب کر کے فیلی ہا جا تا ہے اس نے اپنی اس بیاری کے زمانہ جس جس جس میں اس کا انقال ہوا اپنے بیٹے عبدالحمید بن طفیل کو وصیت کی جس جس اس سے کہتا ہے کہ جب تو کسی شادی کی محفل جس کھانے کے لیے پہنچ تو اس طرح إدهر اُدهر مت و یکھنا جیسے کوئی شک کی حالت جیس و یکھتا ہے (کدلوگ کھانے دیں مے یانہیں) اور بے تکلف بیٹنے کی جگہ پرجا بیٹھو۔اگر شادی جس ہجوم زیادہ ہوتو (انتظام امور میں دخیل بن جاؤکسی کو) تکم کرو (سمی بات کا اور کسی کو) منع کرونہ لڑکی والوں کی آئے ہیں آگھ ڈال کر بات کرواور نہ لڑکے والوں کی آئے ہے اور اگر در بان شدمزاح ایک بجائے خود یہ خیال کرے کہ بیدوسری جماعت والوں جس سے ہواوراگر در بان شدمزاح اور بدلی ظرح کہ قواس سے خود بات شروع کرو کسی کام کے کرنے کی ہدایت کرواور کسی سے شع کرو اس طرح کہ گفتگو میں کھڑا پن نہ ہواور گفتگو کا ایسا ڈ ھب اختیار کروجو خیر خوابی اور راہنمائی کے اس طرح کہ گفتگو میں کھڑا پن نہ ہواور گفتگو کا ایسا ڈ ھب اختیار کروجو خیر خوابی اور راہنمائی کے درمیان ہو۔ پھریہ اشعار پڑھے:

متدلّیاً فوق الطعًا ۞ موتد لّی الباز الضّیود کمانے براس طرح جمکا ہوا جس طرح بازایئے شکاروں پرٹوٹ پڑتا ہے۔

لتلفّ ما فوق المَوّا الله تدكلّها لف الفهود

جو کچھ تخمے دستر خوان سے ملے اس طرح سب کا سب سمیٹ جاجیے ہیں۔ واطوح حیاء ك اتّما ﴿ وجه الطفیلی من حدیہ

۔ اور حیا کو پھینک دینااپنے اوپر سے کیونکہ طفیلی کا چہرہ لو ہے کا ہوتا ہے ( کہ اس پر کو فی تغیر نہیں ہوسکتا )

لا تلتفت نحو البقو ته ل ولا الى غوف الدويد تركار يوں كي طرف اور ثريد كے چيوں كی طرف بالكل توجہ نہ كرنا۔ حتى اذا جاء الطعائة مضربت فيه كالشديد (بالسريد نفيس من عالشديد (بالسريد نفيس من عالم عن السريد) عاد السريد المناه المناه

و علیك بالفالوده جا تات فانها عین القصید اورفالودول کونه چهوژنا کیونکه وه توعین مقصد بس۔

هذا اذا حَرَدتهُم الله وَ دَعوتَهم هل من مزید بیده چیز ہے جب توان سے وصول کرے (اور ہڑپ کرلے) پھران کو پکارے کہ کچھا ور بھی ہے والعرس لا یخلو من السلو اللہ زینج الرطب النفید اور شادیاں لوزینہ سے خالی نہیں ہوتیں جو تریتر عقل کو چکرا دینے والا ہوتا ہے۔

فاذا اُتِبتَ به محو الله محاسن الجام المجديد فهذا البيت محاسن المجام المجديد فهر المبيد المبيد في المبيد ا

و تَنَقَنَّ على الموا الله فعل شيطان مريد اوردسترخوانوں يرتوشيطان مردوكي قل كرنا (كرجو كھي ماتھ كھے ليے بھا كے)

و اذا انتقلت عَبیعت بالسکعك المهجفف والقدید و القدید و ا

یارب انت رز قتنی شدا علی رغم الحسود السور کی تاکر گرنے کے لیے اسمیر کے پروردگارتونے بھے یہ کی تعلق ما کی حاسدول کی تاکر گرنے کے لیے واعلم باتك ان قلبت شدنعمت یا عبدالحمید اوراک (بیٹا) عبدالحمید بیجان لے کہ اگر تونے میری تھی تحقول کو تیول کرلیا تو برے مزے سے دے کہ اگر تونے میری تھی تحقول کو تیول کرلیا تو برے مزے سے دے کہ اگر تونے میری تھی تحقول کو تیول کرلیا تو برے مزے سے دے کہ ا

(سم • ۵) علی بن الحسن بن علی القاضی نے اپنے والدینے قال کیا کہ سفر میں ایک طفیلی ایک مخص کے ساتھ ہوئیا اس نے طفیلی سے کہا ذرا (بازار) جا کر ہمارے لیے گوشت خرید لاؤ اس نے کہا نہیں واللہ میں اس پر قادر نہیں تو وہ خود جا کر لے آیا پھراس نے کہااٹھ کر پکا لے تو اس نے جواب دیا کہ مجھ سے ٹھیک نہیں کچے گا تو اس نے خود پکالیا پھراس نے اس سے کہاا ٹھ کراس کا ثرید بنا

لیز جواب دیا واللہ میں تو بہت ست ہور ہا ہوں تو اس شخص نے خود بی ثرید بھی بنالیا پھراس سے

کہا کہاس کو پیالوں میں اتار لے تو بولا مجھے بیڈر ہے کہ کوئی جمچے میرے کپڑوں پر نہالٹ جائے

تو اس شخص نے خود بی پیالوں میں اتارا پھراس نے کہاا ب اٹھ کر کھا تو لے نوطفیلی نے کہاا ب

تو مجھے شرم آ بی گئی کہاں تک تیری ہر بات سے انکار بی کرتار ہوں اور اٹھ کر کھانے لگا۔

تو مجھے شرم آ بی گئی کہاں تک تیری ہر بات سے انکار بی کرتار ہوں اور اٹھ کر کھانے لگا۔

(۵۰۵) جا حظ نے بیان کیا کہ میں نے ابوسعد فیلی سے پوچھا کہ چارضرب چارکیا ہوئے؟ بولا

دورونی اورایک کوشت کا پارچہ (بیجواب اس بنا پر ہے کہ اس نے بیسول لقموں کا تصور کیا جو کہ دو روٹیوں سے بن سکتے ہیں۔مترجم)

(٧٠٦) مبردگا قول ہے کہ ایک طفیلی سے پوچھا گیا کہ دوضرب دوکیا ہوئے؟ تو بولا جارروٹی۔ دوسری بارایک موقع پر میں نے اس سے یہی سوال کیا تو اس نے جواب دیا اتنی روٹیوں کی مقدار ہوگی جوایک آ دمی کھاسکتا ہے۔

( ک • ۵ ) ابوہفان نے بیان کیا ایک طفیلی ہے ہو چھا گیا چارضرب چار کتنے ہوئے؟ کہا سولہ روٹی۔ ( ۸ • ۵ ) ابو ہفان ہی ہے منقول ہے کہ ایک طفیلی ایک شخص کے یہاں پہنچا تو اس سے صاحب مکان نے کہا تو کون ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ وہ ہوں جس کو بلانے کے لیے کسی ایکجی کی ضرورت نہیں۔

(90) ایک جماعت مالیدہ کھانے کے لیے بیٹی (جوایک بڑے ظرف بیل رکھا گیا اور درمیان بیل جماعت مالیدہ کھا گیا تھا) اس بیل سے ایک فخص نے تقدا ٹھا کرتھی پر ڈال دیا اور کمراہ کہا: فکہ کہوا فیہا ہم والغاون (تو اس بیل اوندھے منہ گرائے جائیں گے وہ اور گمراہ لوگ) اور کھی کواپی طرف تھینے لیا۔ دوسرے نے کہا: اِذَا القوفیہا سمعو الها شہیقًا وہی تفود (جب وہ اس جہنم میں بھینے جائیں گے تو اس کے چینے کی آ واز سنیں گے اور وہ جوش مارتی ہوگی) اور اس نے تھی کواپی طرف تھینے لیا۔ تیسرے نے کہا: و بنیر معطلا و قصر مشید (اور بیکار پڑے ہوئے کنو ہا درمضوط کل) اور تھی کواپی طرف تھینے لیا چوتھے نے کہا: احدقتھا لتعوق اہلها لقد جنت شیئًا اِمْوًا (کیا تو نے اس لیے اس کشتی کوتو ڈاکہ اس میں بیٹھنے والوں کوغرق کر دے تو نے یہ بڑا کام کیا) اور تھی کواپی طرف تھینے لیا پانچویں نے کہا: انعما والوں کوغرق کر دے تو نے یہ بڑا کام کیا) اور تھی کواپی طرف تھینے لیا پانچویں نے کہا: انعما

نسوق الما الی الارض الجُرُّز (ہم یانی کوسوکھی زمین کی طرف لے جاتے ہیں) اور کھی کو ا بني طرف تعينج ليا\_ حجيثے نے كہا: فيهما عينان تجويان (ان دو باغوں ميں دوچيشے جاري ہيں) اور تھی کواپنی طرف تھینج لیا۔ ساتویں نے کہا: فیصما عینان نصّا ختل (ان دونوں باغوں میں دو چشمے جوش مارتے ہوں گے ) اور تھی کواپنی طرف تھینج لیا۔ آٹھویں نے کہا: فالتقبی المآء علی اموقد قُدر ( پھرآ سان وزمین کا یانی اس کام کے لیے جومقدر بن چکاتھا آپس میں مل گیا ) اور تعلمی کوائی طرف محینج لیانویں نے کہا: فسقنا الی ملد میت (ہم نے پانی کوایسے شہر میں پہنچایا جس کی مردہ زمین تھی )اور تھی کوائی طرف تھینچ لیادسویں نے کہا:و قبل یاآر ض اہلعی مآء ک و یاسماء اقلعی (اور حکم دیا گیا که زمین اینے یانی کویی جااوراے آسان اٹھالے) اوراس نے تمام تھی ہاتی مالیدے میں ملا دیا اور وہ سب خود لے لیا (ایک مناسبت کے پیش نظرِ ہرا یک نے ایک آیت پڑھ دی۔اس قصد میں بیذ کاوت تو موجود ہے مگر سفاجت بھی ہے کہ قرآن کے ساتھ تلعب کیا حمیا۔اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہتو فیق عطا فر مائے کہ کسی حال میں بھی اس کی عظمت شان کونہ بھولیں۔ یا در کھنا جا ہے کہ اس متم کی دل گی موجب گناہ ہے۔مترجم ) (+۵۱) ایک طفیلی ایک جماعت میں شامل ہو کرایک شخص کے یہاں پہنچے عمیااس نے یو جیما تو

کون ہے؟ توطفیلی نے جواب دیا کہ جبتم ہم کوئیس بلاؤ اور ہم خود بھی نہ آئیس تو بیکوئی اچھی

(۵۱۱) ایک طفیلی کے یہاں شادی ہوئی تو اس کے یہاں پہلی جماعت میں ہی دو طفیلی آ سکتے تو ان کواندر داخل کرلیا اور بالاخانہ کے پاس پہنچ کرجس پرسٹرھی لگا کرہی چڑھا جاتا تھا اس سے سٹرھی لگا دی اور بولا کہ اوپر چڑھ جاؤ تا کہتم مجمع سے الگ ہوکر تکلیف سے بیچے رہواور میں تمہارے لیے خاص طور پراچھا کھا نالاسکوں تو دونوں چڑھ گئے جب اٹاری پر پہنچ گئے تو سیرھی ہٹا لی اور دستر خوان بچچا یا اور اینے دوستوں اور پر<sup>د</sup>وسیوں کو کھانا کھلا یا اور وہ دونوں او برجھا تکتے ہی رہے جب قوم کھانے سے فارغ ہو چکی تو سیرھی رکھ دی اور کہا اتر آؤ۔وہ اتر آئے۔ پھرآپ نے ہرایک کی گدی کو دھکیل کرکہا بس کا میابی کے ساتھ واپس ہوجاؤ تمہار ہے کہیں جانے کواللہ مجمعی نا کامیاب نہ کرےتم نے اپنے بھائی کاحق ادا کردیا۔

سی تو کھانے سے ہاتھ روک لیااس ہے کہا کیوں نہیں کھار ہے ہو۔ کہنے لگا ذرابیارزہ خیزافواہیں ہند ہوجا ئیں جوکانوں میں پڑرہی ہیں۔

(۵۱۳) ایک طفیلی ہے ایک مرتبہ پوچھا گیا کیا بات ہے تیرے رنگ پر زردی کیوں چھارہی ہے کہنے لگا کہ دونوں مرتبہ کی بینن کے درمیان جووقت گذرتا ہے مجھ پریپنوف طاری ہوجا تا ہے کہ کھاناختم ہوگیا۔

(۵۱۴) آیک طفیلی نے (دوسرے کو تھیجت کرتے ہوئے) کہا خبر دار کھاتے وقت بات نہ کرو۔ بجز ' ہاں' کے کہ وہ بھی ایک دفعہ منہ چلانے کے برابر ہے۔

ر ۵۱۵) ایک طفیلی نے اپنے لڑ کے کو وصیت کی کہ جب تیرے پاس تنگ جگہ ہوتو جو مخص تیرے برابر جیٹھا ہوا ہواس سے یہ کہہ کر کہ شاید میری وجہ ہے آپ کو تکلیف ہور ہی ہے پھروہ تجھے جگہ دے دے گاجتنی دوسرے لوگوں کے لیے ہوگی۔

(۵۱۷) بنان طفیلی نے بیان کیا کہ میں نے تمام قرآن حفظ کیا پھرسب بھول گیا مگر دوحرف یا د رہ گئے اتنا غَذَاننا (ہمارے یاس ہماراناشتہ لے آؤ)۔

( ) بنان کا قول ہے کہ دسترخوان پر قبضہ جمالینائی چارتنم کے کھانوں سے بڑھ کرہے۔ ( ۵۱۸ ) ایک شخص کو جو بنان کے برابر بیٹھا ہوا کھانے بیں مشغول تھا پیاس معلوم ہوئی اس نے کہا ( پانی کی ضرورت ہی کیا ہے اس کی وجہ سے معدہ میں کھانے کی تنجائش میں کمی ہوتی ہے کھانا تو ہوا کے زور سے بھی نیچے کو دب سکتا ہے ایسا کروکہ ) ایک سانس زور سے او پر کو کھینچواور آ ہستہ سے باہر کو نکالو۔ تین دفعہ اس طرح کرلو۔ اس تر کیب سے جو پچھ کھایا ہوا ہے وہ سب نیچے اتر جائیگا۔

بَابِ ٤٠٠٠

# چوروں کی حالا کیوں کے واقعات

(۵۱۹) احدین المعدل الهصری نے بیان کیا کہ میں عبدالملک بن عبدالعزیز الماجٹوں کے پاس بیٹھا تھا کہ ان کے پاس ان کا ایک مصاحب آیا اور کہنے نگا بہت عجیب بات ہے عبدالملک نے کہا: کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ میں اپنے باغ میں جانے کے لیے جنگل کی طرف چلا جب

صحرا میں پہنچے سمیااورشہر کی آبادی ہے دورنکل آیا تو ایک شخص نے سامنے آ کر مجھے روک لیااور کہا اینے کپڑے اتارو۔ میں نے کہا کیا وجہ کیوں کپڑے اتاروں؟ اس نے کہا اس لیے کہ میں تم سے زیادہ ان کامستحق ہوں میں نے کہا یہ کیسے؟ بولا اس لیے کہ میں تمہارا بھائی ہوں اور میں نگا ہوں اورتم کپڑے ہینے ہوئے ہو میں نے کہا مروّت بولا ہر گزنہیں ہتم ان کو بہت عرصہ تک پہن چکے ہو۔ابان کو بیننے کا میرانمبر ہے جبیباتم نے پہنا میں نے کہا پھرتو مجھے بر ہنہ کرے گااور میراستر کھلوائے گا۔ کہنے لگا اس میں کوئی حرج نہیں۔ہم کوروایت پہنچی ہے امام مالک سے انہوں نے فر مایا اس میں کوئی حرج نہیں کہ کوئی مخص نظا ہو کرعشل کر لے۔ میں نے کہا مجھ سے لوگ ملیں سے اور وہ میراستر دیکھیں ہے بولا اگرلوگ تختے اس راستہ میں دیکھیں گے تو میں اس میں تیرے سامنے نہیں آ وُں گا۔ میں نے کہا میرے خیال میں تومنخرا بن کررہا ہے۔ مجھے جھوڑ کر کہ میں اینے باغ میں جا کرید کپڑے اتار کر تھے دے دول گا کہنے لگا کہ ایسانہیں ہوسکتا تونے سوجا ہے کہ دہاں اینے حیار غلاموں کو مجھے لپٹا دے کہ وہ مجھے تھینچ کر سلطان کے پاس لے جائیں تو وہ مجھے جیل میں ڈال دے اور میری چڑی اود حیز دے اور میرے یا وَس میں بیڑیاں ڈال دے۔ میں نے کہاا بیا ہرگز نہ ہوگا میں تجھ سے حلفیہ عہد کرتا ہوں کہ جو کچھ میں نے تجھ سے وعدہ کیا اسے بورا کروں گا اور تخصے نقصان نہیں پہنچاؤں گا بولا ایسانہیں ہوسکتا ہم کوامام مالک سے بدروایت مپنچی ہے کہا*س عہد کا پورا کر*نا لا زم نہیں ہے جس کا حلف چوروں ہے کیا جائے۔ میں نے کہا تو میں اس بات بربھی حلف کرتا ہوں کہ اپنے اس عہد میں اس حیلہ سے کا متبیں لوں گا۔ بولا میس مجمی ای ایمان اللصوص (بعنی چوروں سے حلف کرنا) سے مرکب ہے۔ میں نے کہا یہ مناظرہ باہمی جیموڑ واللہ میں اپنی رضا ورغبت سے یہ کپڑے کتھے دے دول گا۔ تو تھوڑی در گردن جھکائی چرسراٹھا کر کہنے لگا توسمجھا کہ میں کیاسوچ رہاتھا میں نے کہانہیں کہنے لگامیں نے نگاہ دوڑ ائی ان تمام لٹیروں کے معمول پر جورسول الله مَنْ اللّٰهُ عَلَيْمُ کے زمانہ ہے آج تک ہوئے ہیں تو مجھے کوئی بھی لٹیرا ابیانہیں ملاجس نے اوھار کیا ہواور مجھے یہ بات بہت ہی مکروہ اور نا گوار ہے کہ اسلام میں ایک الی بدعت جاری کر دول کداس کا بو جھ میری گردن بررہے اور جومیرے بعداس برعمل کرے قیامت تک اس کا بوجھ میری گردن پررہے۔بس کپڑے اتاریس نے کپڑے اتار کراہے دے دیئے اوروہ لے کرچل دیا۔

( ۵۲۰ ) ابوالقاسم عبیدالله بن محمد الخفاف کا بیان ہے کہ میں نے ایک چورکود یکھا جو گرفتار کیا گیا تھا اور اس کے خلاف گواہوں نے بیشہادت دی کہ بیخض ہارے محلّہ کے چھوٹے چھوٹے محمروں کے تالے کھول لیتا تھا (جن کورہنے والوں سے خالی دیکھتا تھا)اوروہ جب کھر میں پہنچتا تو ایک اتنا حجوثا ساگڑ ھا کھودتا جبیبا کہ نرد کا ہوتا ہے ( نردمشہور کھیل ہے ) اور اس میں چند اخروث بھی ڈال دیتا جس ہے محسوس ہوسکتا ہے کہ کوئی آ دمی یہاں کھیلا ہے اور ایک رومال جس میں دوسو کے قریب اخروٹ ہوتے تھے وہ ایک طرف رکھ دیتا پھر آ مے جا کر گھر کا اتناسامان جتنا کہ لے جاسکے باندھ لیتا۔ تو اگر کسی کی نظر نہ پڑی تو سب سامان اٹھا کر گھر سے نکل جاتا اور اگر صاحب مكان آجاتا نوسامان جپوژ كر بهاگ جاتا اورنكل جاتا۔ آگر مالك مكان طاقتور ہوتا اور اس پرحملہ کرتا اور روک کر پکڑنے کی کوشش کرتا اور چور چور کی آ واز بلند کرتا اور پڑوس کےلوگ جمع ہوجاتے تو پھراس کا سامنا کرتا اور کہتا تو کیسا بے حمیت ہے میں تجھ سے مہینوں سے اخروٹ کے ساتھ جوا کھیلتا ہوں تو نے مجھے فقیر بنا دیا اور جو پچھ بھی میرے یاس تھا وہ سب تو مجھ سے اپنٹھ چکا ہے اور مجھے ہلاک کرچکا ہے اب میں ضرور تخفیے تیرے پڑوسیوں کے سامنے رسوا کروں گا۔ جب میں جوا کھیل چکا تواب چلاتا ہے تو اس کی اس بات میں کسی کوشک نہ ہوتا کہ تو اب مجھ پر چور ہونے کا دعویٰ کررہاہے کہ درحقیقت جوئے والے گھر میں خاموثی سے جوا کھیلا جارہا تھا وہاں ہم ایک دوسرے کو پہچانتے تھے (اوراب انجان بن گیا چور چوراس لیے کررہاہے ) کہ میں نکل جاؤں اور تخفے چھوڑ دوں۔اب صاحب مکان کتنا ہی ہے کہتا ہے کہ یہ چور ہے تو پڑوی یہی کہتے کہ اینے نفس کو جوئے کی رسوائی ہے بیانے کے لیے اس کے چور ہونے کا مدعی بن رہاہے اس مخص کوسچا سمجھتے اور صاحب مکان کو جوئے باز اور اس کولعنت ملامت کرنے لگتے اور اس کے اور صاحب مکان کے درمیان حائل ہو جاتے یہاں تک بیر(لوگوں کے ساتھ) اس گھر میں جا کر دروازہ کھول کراخروٹ اٹھا کر لاتا اور واپس ہوتا اور صاحب مکان پڑ وسیوں کے سامنے خوب

پھراس نے مجھ ہے کہا کہ میں بدرو پیدا ہے ہی پاس رہنے دوں میں اس میں سے تھوڑ اٹھوڑ الیتا رہوں گا۔ وہ روزانہ آتا رہا اور بقدرِضرورت خرچ لیتا رہا یہاں تک کہ وہ رقم ختم ہوگئی۔اب ہارے آپس میں جان پہچان ہوگئی۔اوروہ میرے پاس آ کر بیٹھا کرتا تھااوروہ مجھے دیکھا کرتا تھا کہ میں اپنے صندوق میں ہے روپیہ نکال کراہے ویتار ہتا تھا تو ایک دن اس نے مجھ سے کہا کے کسی شخص کا مضبوط تالاسفر میں اس کا ساتھی اور حضر بعنی اینے وطن میں مقیم ہونے کی حالت میں اس کا امین ہوتا ہےاور مال کی حفاظت میں اس کا قائم مقام ہوتا ہےاورا پنے اہل کی طرف سے شبہات دل میں نہیں آنے دیتا کیکن اگر مضبوط نہ ہوتو اس پر حیلے کارگر ہوجاتے ہیں۔ میں آپ کے اس تالے کومضبوط و مجھتا ہوں مجھے بتاہیئے ہیآ پ نے کس سے خریدا ہے۔ تا کہ میں بھی ایسا ہی تالہ اپنے لیے خریدلوں۔ میں نے اس کو بتادیا کہ فلاں تفل ساز سے خریدا ہے۔ مجھے ایک دن تو کچھ خیال نہ آیا بھر میں دکان پر آیا اور میں نے (غلام ہے ) صندوق ما نگا تا کہ اس میں سے کچھ درہم نکالوں وہ میرے پاس لے کرآیا جب میں نے اس کو کھولا تو اس میں ایک درہم بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنے غلام ہے کہا جس پر مجھے کچھ شبہبیں تھا کیا دروازہ کسی جگہ ہے ٹوٹا ہوا ہاں نے کہانہیں پھر میں نے کہا دیکھود کان میں کوئی نقب تونہیں اس نے دیکھ کر کہا کوئی نقب نہیں میں نے کہا حصت ( کودیکھوکہ ادھر ) ہے تو کوئی صورت اندر آنے کی نہیں ہوئی اس نے کہا نہیں۔ میں نے اس کو بتایا کہ میرے تمام درہم نکل گئے غلام بھی بہت پریشان ہو گیا اور حیرت ز ده ہوگیا۔ پھر میں رات کو جاگ کرسو چتار ہاسمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کروں اور وہ مخص اب مجھ سے نہیں ملاتو میراشبہ اسی پر ہواور مجھے تالے کے بارے میں اس کا سوال کر تایاد آیا۔ پھر میں نے غلام سے کہا کہ بیہ بتا کہ تو دکان کیے کھولتا ہے اور مقفل کرتا ہے؟ اس نے کہا میں چوکھٹ کے تختوں کو تبن تبن کر ہے دو دفعہ میں مسجد ہے اٹھا کر لاتا ہوں پھر د کان کومقفل کرتا ہوں۔ پھراسی طرح اس کو کھولا کرتا ہوں۔ میں نے یو چھا کہ جب تو شختے لے جانے یالانے کے لیے (مسجد میں ) جایا کرتا ہے تو کس کی تگرانی میں د کان کو چھوڑتا ہے۔اس نے کہا کدا نے وقفہ میں خالی رہتی ہے۔ میں نے کہا کہ اسی دوران میں مجھے نقصان پہنچایا گیا ہے۔ پھر میں تا لے کے کار میر کے یاس پہنچا جس سے میں نے تالاخر بدا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیاتمہارے پاس ابھی چند دن قبل کو کی شخص اس ساتھ کا تالاخرید نے آیا تھا؟اس نے کہاہاں اوراس کا حلیہ ایسا اور ایسا تھا۔

تمام حلیہ اس مخف کا بتایا۔ تو میں سمجھ گیا کہ و ہخص غلام کی نظر بچا کرشام کے وقت جب میں دکان ہے واپس آ گیااورصرف غلام رہ گیااور شختے اٹھا کرمسجد میں لے کر گیاد کان میں داخل ہو گیااور اس میں چھیار ہااوراس کے ساتھ جو تالا اس نے خریدا تھااس کی تالی موجودتھی جس ہے میزے صندوق کا تالابھی کھل سکتا تھااور درہم نکال لیے اور تمام رات کواڑوں کے پیچھے بیٹھار ہا۔ جب غلام آیا اور وہ تالا کھول کر تبن تنختے نکال کرر کھنے کے لیے گیا اس وفت وہ نکل گیا اور وہ بیکا م کرتے ہی بغداد سے روانہ ہو گیا۔ میں اپنا تالا تنجی ساتھ لے کر بغداد ہے نکل کھڑا ہوا میں نے سوحیا کہ پہلے اس محف کو واسط میں تلاش کروں جب کشتی ہے اتر کر چلا تو میں نے مسافر خانہ کو تلاش کیا جس میں تھہر جاؤں (مسافر خانہ اوپر کی منزل پرتھا) میں اوپر چڑھا تو ایک کمرہ پر میں نے بالکل ہی ایباقفل لگا ہواد یکھا جیسا میراقفل تھا۔ تو میں نے مسافر خانہ کے پیجر سے یو چھا کہ اس کمرے میں کون تھہرا ہے تو اس نے کہا کہ ایک شخص شام کے وقت بھرے ہے آیا تھا میں نے اس کا حلیہ دریافت کیا تو اس نے اس مخض کا حلیہ بتایا تو مجھے کوئی شک نہ رہا کہ بیہ وہی تخف ہےاورضرورمیرے درہم اس کمرے میں موجود ہیں تو میں نے ایک کمرہ اس کے برابر کا كرايه يرك ايااورتاك ميں رہايهاں تك كەمسافرخانه كالمينجر وہاں سے چلا كيا توميس نے تالا کھولاتو بعینہا بی تھیلی رکھی ہوئی دیکھی۔اس کومیں نے لیااور باہر آ کر تالالگادیااورای وفت ینچاتر کربھرے کی طرف روانہ ہو گیا اور میں واسط میں صرف دن میں دو گھڑی تھہرا تھا اور میں اینامال بجنبہ لے کرایے گھر پہنچ گیا۔

(۵۲۲) این الدنا نیری النمار نے بیان کیا کہ میرے غلام نے جھے اپنا واقعہ سنایا کہ ایلہ میں ایک تاجر کے پاس روپیہ وصول کرنے پر مامور تھا۔ میں نے بھرہ ہے ان کے (دوسرے تاجروں ہے) تقریباً پانچ دیناراور کچھ جاندی وصول کی اوران سب چیزوں کوایک تھیلی میں بند کیا اورا بلہ کی طرف روانہ ہو گیا راستہ میں شام ہوگئ (دریار پارہونے کے لیے) ملاح کی تلاش میں تھا گرکوئی ملتانہیں تھا کہ ایک ملاح کو دیکھا جوایک چھوٹی ہی شتی (بجرا) کو جو خالی تھی لیے جا رہا تھا۔ میں نے اس سے سوار ہونے کی فرمائش کی تو اس نے بہت کم اُجرت کی اور کہا کہ میں ایلہ میں ایٹ گھروا پس جارہا ہوں تم بھی بیٹھ جاؤ۔ میں شتی میں بیٹھ گیا اور تھیلی کوا پے سامنے رکھ لیا گیا رہونے کے اس سے سامنے رکھ لیا گھیا اور تھیلی کوا پے سامنے رکھ لیا گھا کہ دو ایس جارہا ہوں تم بھی بیٹھ جاؤ۔ میں شتی میں بیٹھ گیا اور تھیلی کوا پے سامنے رکھ لیا گھا کہ دو تا ہوں تھیلی کوا ہے سامنے رکھ لیا گیا بغداد ناتخین کی فطی ہے یہاں بھرہ ہونا جا ہے۔ سرجم

اور ہم چل پڑے۔ دفعتۂ دیکھا کہ کنارے پر بیٹھا ہوا ایک اندھا بہت اچھی قراءت کے ساتھ قر آن پڑھ رہاہے جب اس کو ملاح نے دیکھا تو اللہ اکبرکہا اور وہ ملاح سے پکار کر کہنے لگا <u>مجھے</u> بھی سوار کر لے رات قریب آ محق مجھے ڈ رہے کہ میں مرجاؤں گا تو اس کو ملاح نے برا بھلا کہا۔ میں نے اس سے کہاسوار کرلوتو وہ کشتی کو کنارے پر لے گیا اوراس کو بٹھالیا۔ پھراس اندھے نے قراءت شروع کر دی اس کی نہایت عمدہ قراءت ہے میں از خود رفتہ ہو گیا۔ جب ہم ایلہ کے قریب پہنچ گئے تواس نے قراءت ختم کی اور کھڑا ہو گیا تا کہ اتر کرایلہ کے کسی راستہ ہے روانہ ہو جائے۔اب میں نے ویکھا کہ میری تھیلی تم ہو چکی تھی میں بے چین ہو گیااور چلایااور ملاح نے (میرے اٹھنے اور گھبرا کر إدھراُ دھر حرکت کرنے ہے )غل محایا کہ کشتی الٹ جائے گی اور مجھ ے اس طرح مخاطب ہوا جیسے کوئی کسی کی حالت سے بے خبر شخص پوچھ کچھ کیا کرتا ہے۔ میں نے کہا بھلے آ وی میرے سامنے تھیلی رکھی ہوئی تھی جس میں یانچے سودینار تھے۔ جب ملاح نے بیسنا تواپنامنہ بیٹنے لگااوررونے گلااوراس نے اپنے بدن سے کپڑے اتار کر پینک دیئے کہتم تلاشی لےلواور کہنے لگا کہ ابھی تو میں کنارے پر بھی نہیں پہنچا اور یہاں میرے پاس کوئی ایسی جگہ بھی نہیں ہے جہاں چھپا کرر کھ دیتا تو مجھ پر چوری کی تہمت لگار ہا ہے اور میرے چھوٹے چھوٹے یجے ہیں اور میں ایک ضعیف آ دمی ہوں۔الہی تو ہی مدد گار ہے اورا ندھے نے بھی ایسا ہی کیا اور میں نے کشتی کی بھی بخو بی جانچ کی وہاں بھی کچھ نہ تھا۔ مجھے ان دونوں کی نازک حالت پررحم آیا اور میں نے کہا یہ ایسی مصیبت ہے کہ میں نہیں جانتا کہ اس سے رہائی کی کیا صورت ہوگی اور ہم حمثتی ہے اتر کرروانہ ہو گئے میں نے بھاگ جانے کا قصد کرلیا اور ہم میں ہے ہرایک اپنے اینے راستہ پر ہولیا۔ میں نے گھر میں رات بسر کی اورائیے آتا (تاجر) کے پاس نہیں گیا۔جب صبح ہوئی تو میں نے پھرواپس بصرہ جانے کی تیاری کی تا کہ وہاں چند دنوں کے لیے چھیارہوں پھروہاں ہے کسی ایسے ملک میں نکل جاؤں جو بہت دور ہوتو میں نے اس ارادے سے نکل کر بھرے کی سڑک برآیااور میں خاموشی کے ساتھ روتا ہوا جار ہاتھااورا پنی بیوی اور بچوں کی جدائی پر سخت عملین تھا اور اینے معاش اور عزت کے برباد ہونے کا صدمہ تھا۔ راستہ میں ایک شخص میرے سامنے آ گیااوراس نے مجھ سے پوچھا کہ بچھے کیا ہوگیا۔ میں نے اس کو پورا قصہ سنایا تو اس نے کہا تیراسب مال میں تخصے واپس دلواؤں گامیں نے کہاا ہے میاں الیی مصیبت میں طنز کا

کیا موقع ہے جومیرے ساتھ کررہے ہو۔اس نے کہامیں جو کچھ کہدر ہا ہوں واقعی بات کہدر ہا ہوں۔تو بنی ٹمیر میں جوقید خانہ ہے وہاں جااور اپنے ساتھ بہت ہی روٹیاں اور عمدہ شور بااور حلوا کے کرجانا اور قیدخانہ کے دربان سے سوال کرنا کہ وہ تجھے اس محص کے باس پہنچا دے جو دہاں محبوس ہے جس کوابو بکر نقاش کہا جاتا ہے میں اس سے ملنا چاہتا ہوں تو وہ تجھے نہیں رو کے گااورا گر رو کنے ہی لگے تو کچھ تھوڑ اسااس در بان کو بھی دے دیناوہ تجھے اس کے پاس پہنچادےگا۔ جب تو ابو بكرنقاش كود يجھے تو اس ہے سلام عليك كہنا اور پچھ بات نەكرنا جو پچھ كھانا تو اپنے ساتھ لے جائے وہ سامنے رکھ دینا جب وہ کھانا کھا کر ہاتھ دھو لے گا پھروہ تجھ سے تیری حاجت پو جھے گا مچراس کو بوری بات بتاناوہ ان لوگوں پرجنہوں نے تیرا مال لیا ہے تیری رہنمائی کرے گااور تھے واپس دلوا دیےگا۔تو میں نے بیسب کیا اور اس شخص کے بیاس پہنچے گیا تو دیکھاوہ ایک بوڑھا ہے جس کے لوہے کی بیر میاں بڑی ہوئی ہیں۔ میں نے اس کوسلام کیا اور جو پچھ میرے ساتھ تھا اس كے سامنے ركھ ديا۔ تو اس نے اپنے ساتھيوں كو بلايا اور سب نے كھايا جب اس نے اپنے ہاتھ دھولیے تو مجھے یو چھا کہتو کون ہے اور تیری کیا حاجت ہے؟ میں نے اس سے اپنا قصہ مقصل بیان کیا تو اس نے سن کر کہا کہ ابھی ( محلّہ ) بنی ہلال میں چلا جا اور فلاں کو چہ میں داخل ہو جا تا جب تو بالكل اس كے آخر میں پہنچ جائے تو تجھ كوايك بند درواز ہ ملے گا اس كو كھول كر بغير آواز دیئے اندر چلے جانااندر جا کر تھے ایک کمبی دہلیز ملے گی اس میں آ گے بڑھ کر چھے کو دو دروازے ملیں سے توان میں سے جودائیں جانب والا ہے اس میں داخل ہوجانا اب توالیے مکان میں پہنچے گاجس کے ایک کمرے میں بہت ی کھونٹیاں ہیں اور بوریئے بچھے ہوئے ہیں اور ہر کھونٹی پرلوجگی اورتہبند پڑا ہوگا۔وہاں جا کراپنے کپڑےا تاردیتااوران کوایک کھونٹی پرڈال دینااورتہبند باندھ لینااد کنگی اوڑ ھاکر بیٹھ جانا پھرا یک قوم آئے گی اور وہ سب ایسا ہی کریں گے جبیبا کہ تونے کیا ہوگا بھران کے سامنے کھا تالا یا جائے گا تو ان کے ساتھ مل کرتو بھی کھا تا اور تمام افعال میں ان کی موافقت کا خیال رکھنا۔ پھر جب کہ نبیز لائی جائے تو تو بھی اس کے پینے میں شریک رہناا ورایک بڑا پیالہ لے کراس ہے بھر لیناا درسیدھا کھڑا ہو جانااور پہ کہنا کہ یہ باقی ماندہ جومیرے یاس ہے میرے ماموں ابو بکرنقاش کا حصہ ہے۔ بین کروہ سب بہت خوش ہوں گے اور بچھ سے کہیں گے کیاوہ تیرے ماموں ہیں توان ہے اقرار کرنا۔ پھروہ سب کھڑے ہوجائیں گے اور میری یا دمیں

پئیں مے جب کہ وہ سب بیٹھ جائیں پھر توان ہے بیکہنا کہ میرے ماموں نےتم سب کوسلام کہا ہے اور بیہ پیغام دیا ہے کہا ہے جوانو!تم کومیری زندگی کی تتم میرے بھانجے کی وہ تھیلی جوگذشتہ شام كوشتى ميں سے نہرايلہ پرتم نے لى ہے واپس كر دووہ تم كو واپس كر ديں محتو ميں اس كے یاس سے نکلا اور جو پچھانہوں نے ہدایات دی تھیں ان پڑمل کیا تو مجھے وہ تھیلی واپس کر دی گئی جو بالکل اس طرح تقی اوراس کی گر ہ بھی نہ کھولی گئی تھی۔ جب وہ مجھے لی تو میں نے کہا اے جوانو یہ جو پچھتم نے میرے ساتھ کیا یہ میرے ماموں کاحق ادا کرنے کے لیے کیا اور ایک حاجت میری بھی ہے جومیری ذات کے ساتھ خصوصیت رکھتی ہے وہ بولے کہ پوری کر دی گئی (سمجسو) میں نے کہا مجھے ریبتاؤ کہتم نے تھیلی کو کیسے لیا تھا؟ اس کے جواب سے دہ ایک گھڑی رکے رہے پھر میں نے ان کو ابو بکر نقاش کی زندگی کی قتم دی تو ان میں سے ایک نے کہا کیاتم مجھے پہچا نتے ہو؟ میں نے بہت غور کیا تو معلوم ہوا کہ بیتو وہی اندھا ہے جوقراءت کے ساتھ قرآن مجید پڑھ ر ہاتھا اور وہ تو (اس وقت مکر ہے) اندھا بنا ہوا تھا۔ پھراس نے دوسرے کی طرف اشارہ کیا تو وہی ملاح ثابت ہوا (جس کی کشتی میں ہے چوری ہوئی تھی ) پھر میں نے کہاتم دونوں نے کیوں كريكام كيا تفا؟ ملاح نے كہا ميں شام كے اول اوقات ميں گذرگا ہوں پرگھو ماكر تا ہوں اور ميں سلے اس مصنوعی اندھے ہے ال کراس کو وہاں بٹھا آیا تھا جب بچھ کومیں نے دیکھ لیا تھا۔ جب میں تھی ایسے خض کود کھتا ہوں جس کے پاس کوئی قیمتی سامان ہوتا ہے تو اس کو پکارتا ہوں اور آجرت میں کمی کر دیتا ہوں اور اس کوسوار کر لیتا ہوں پھر جب قاری کے قریب پہنچتا ہوں اور وہ مجھے آواز دیتا ہے تو میں اس کو سخت وست کہتا ہوں تا کہ سوار ہونے والے کو ( ہمارے تعلق کاعلم نہ ہونے یائے اور ) سفر میں کسی خطرہ کا شک نہ ہوسکے۔اگر سوار ہونے والے نے خود ہی سوار کرالیا تو فیہا . ورندمیں خوشاید کر کے اس کور ضامند کرتا ہوں کہ وہ اس کو بھی سوار ہونے دے میے خص سوار ہونے کے بعد قراءت شروع کر دیتا ہے جس ہے آ دی ازخود رفتہ ہوجا تا ہے جیسا کہ تو ہو گیا تھا۔ پھر جب ہم فلاں موقع پر پہنچتے ہیں تو وہاں ایک شخص ہمارے انتظار میں تیرتا ہوتا ہے وہ ہماری کشتی ' ہے آ ملتا ہے اور اس کے سریرایک بانس کا بنا ہوا ٹوکرہ ہوتا ہے اس لیے سوار ہونے والا اس کو پیچان نہیں سکتا اب یہ مصنوعی اندھا اس چیز کوصفائی ہے اڑا کر اس مخص کی طرف ڈال دیتا ہے جس کے سریرٹوکرہ ہوتا ہے وہ اس کو لے کراور تیرکر کنارے پر پہنچ جاتا ہےاور جب سوار ہونے

الماتِد عِلَيْهِ اللهِ المِلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

والاکشتی ہے اتر تے وقت اپنی چیز کی گمشدگی پرمطلع ہوتا ہے تو ہم جو پچھ کرتے ہیں وہ تو دیکھے ہی چکا ہے تو وہ ہم کومتهم بھی نہیں سمجھتا اور ہم اس وقت جدا ہوجاتے ہیں پھر جب اگلا دن ہوتا ہے تو ہم جمع ہوکراس کو آپس میں تقتیم کر لیتے ہیں۔اب جب کہ تو ہمارے استاد اور اپنے ماموں کا ہمارے پاس پیغام لے آیا تو ہم نے اسے تیرے سپر دکر دیا۔ میں اس تقیلی کو لے کروا پس آھیا۔ (۵۲۳) محدین حلف کہتے ہیں کہ مجھ ہے ایک چور نے جوتو بہ کر چکا تھا اپنی سرگذشت سائی کہ میں ایک شہر میں پہنچااور چوری کے لیے کسی چیز کی جنتجو میں لگ عمیا میری نظرایک مالدار صراف پر پڑی تو میں برابرموقع حاصل کرنے کی تدبیریں کرتا رہایہاں تک کہ میں نے اس کی ایک جھیلی چرائی اور پچ کرنگل آیا۔ ابھی زیادہ دورنہیں گیا تھا تو اچا تک مجھے ایک بردھیا ملی جس کے ساتھ ایک کتا تھا اور وہ میرے سینہ ہے آ گئی اور مجھے چمٹ گئی اور کہنے گئی میرے بیٹے میں تیرے قربان اور کتادم بلا ہلا کرمیری ٹانگوں میں گھسا جار ہاتھااور عام لوگ کھڑے ہوکر ہم کود کیھنے لگے اورعورت کہنے گئی خدا کی شم کتے کود کیھوکہ اس نے کس طرح اس کو پہچان لیا تو لوگ اس ہے تعجب کرنے لگے اور میرے دل میں بھی بیشک پیدا ہو گیا کہ شایداس نے مجھے دودھ پلایا ہواور میں اس کونہ پیچانتا ہوں اس نے مجھ سے اس پر اصرار کیا کہ میرے ساتھ میرے مکان پرچل کر آج وہاں تھبرو۔ وہ مجھے سے جدانہ ہوئی یہاں تک کہ میں اس کے ساتھ اس کے مکان پر پہنچ گیا۔ وہال پہنچ کردیکھا کہ چندنو جوان بیٹھے شراب ہی رہے ہیں اوران کےسامنے بہت سے پھل اور پھول پڑے ہیں۔انہوں نے مجھے مرحبا کہااور میرے پاس آئے اور مجھےاپنے ساتھ بٹھایااور میں نے ان کے یہاں قیمتی سامان دیکھا۔وہ میری نظر میں رہا۔ میں نے (بے تکلف بن کر)ان کو پلا ناشروع کیاا وران کے ساتھ کھل مل گیا یہاں تک کہ وہ نوجوان سو گئے اور سب گھر والے سو محئے تو میں اٹھااور جو کچھ مجھے وہاں ہاتھ نگالپیٹ لیااورنگل بھا گنا جا ہاتو کتے نے مجھ پرشیر کی طرح حمله کیااور چلایااور دوڑا دوڑا پھرنے لگااور بھونکتار ہایہاں تک کہ سب سونے والے جاگ گئے تو میں بہت نادم اور سخت شرمندہ ہوا جب دن ہو گیا تو انہوں نے پھروہی مشغلہ شروع کر دیا جو شام کوتھااور میں نے بھی ان کے ساتھ وہی معاملہ کیااور میں کتے سے بیچنے کارات تک حیلہ سوچتار ہا محراس سے بیچنے کی کوئی تدبیر نہ بن پڑی پھر جب سب سو میئے تو پھر میں نے جو ہاتھ لگا سمیٹ كرنكل جانا جا ہا مكركتا پركل كى طرح مقابلہ برآ كيا۔ ميں نے تين رات اس سے نج كرنكل جانے کی تدبیر کی گر جب مایوس ہوگیا تو ہیں نے ان لوگوں سے اجازت لے کر رخصت ہونا چاہا۔ میں نے ان سے کہا کہ کیا آپ جمھے اجازت دیں گے کیونکہ جمھے جلد جانا ہے تو انہوں تیکہا کہ یہ بڑھیا کے اختیار میں ہے پھر میں نے اس سے اجازت ما تکی تو اس نے کہا وہ لا جوتو صراف کے یہاں سے لایا ہے اور جہاں چاہ چلا جا اور اب اس شہر میں نہ شہرنا کیونکہ کسی کی مجال نہیں کہ میری موجودگی میں یہاں کوئی ایسا کام کر سکے۔ اس نے تھیلی وصول کر لی اور جمھے جانے کی اجازت دے دی اور میں نے اپنی فیریت اسی میں مجمی کہ اس کے ہاتھ سے فی کرنکل جاؤں اور میری ہمت صرف آئی ہوسکی کہ میں اس سے پھی خرج ہا نگ سکوں تو اس نے وہ جمھے دے دیا اور وہ میری ہمت صرف آئی ہوسکی کہ میں اس سے پھی خرج ہا نگ سکوں تو اس نے وہ جمھے دے دیا اور وہ میری ہمت میں تھوسا تھ تھا ۔ پھر میں ہوگیا تو وہ تھی گراں ہوگیا تو وہ تھی گراں ہوگیا تو وہ تھی گراں ہوگیا تو وہ تھی ہو اس سے کہ کے تھا تھا اور میں اس کود کھتا رہا یہاں تک کہ میں دورنکل گیا پھر وہ والیس ہوا اور وہ جمھے لوٹ لوٹ کرد کھتا تھا اور میں اس کود کھتا رہا یہاں تک کہ میں دورنکل گیا پھر وہ والیس ہوا اور وہ جمھے لوٹ لوٹ کرد کھتا تھا اور میں اس کود کھتا رہا یہاں تک کہ میں دورنکل گیا پھر وہ والیس ہوا اور وہ جمھے لوٹ لوٹ کرد کھتا تھا اور میں اس کود کھتا رہا یہاں تک کہ وہ فظر سے غائب ہوگیا۔

(۵۲۴) سبل الاخلاطی ہے منقول ہے کہ دو دھو کے بازوں نے ایک گدھا چوری کیا اور ان دونوں میں ہے ایک اس کو بیچنے کے لیے لے گیا تو اس کو ایک شخص ملا جو ایک طباق لیے ہوئے تھا جس میں مجھیلیاں تھیں۔اور اس نے چور سے پوچھا کہ کیا تو اس گدھے کو بیچنا ہے؟ اس نے کہا ہاں اس نے کہا اس طباق کو پکڑ لے میں اس پر سوار ہو کر دیکے لوں اور اس (کی چال) کا اندازہ کر لوں ۔ تو وہ مخص اس کو مجھلیوں کا طباق دے کر گدھے پر سوار ہو گیا پھر لوٹ کر آیا پھر سوار ہو کرایک گئی میں داخل ہوا اور چلنا پھر تا ہوا اس کو بچھ پند نہ چل سکا کہ کہاں غائب ہو گیا۔ پھر وہ چورا پئے گھر والیس آ گیا تو اس کا ساتھی اس سے ملا اور اس سے پوچھا گدھا کیا ہوا اس نے جواب دیا جو اب دیا جو اب دیا حقالے میں خرید انقالے تن میں بیچ دیا نفع میں یہ چھلیوں کا طباق ملا۔

(۵۲۵) ای طرح کی ایک روایت ہم کو بیر پنجی کہ ایک شخص نے ابک گدھا چرایا پھراس کو بیچنے کے لیے بازار پہنچا۔ وہاں اس سے کوئی اور شخص چرائے گیا پھر جب بیا ہے گھروا پس ہوا تو بیوی نے چیا کتنے میں فروشت کیا۔ بس راس المال پر ہی دے دیا ( یعنی قیمت خرید پر ہی بیج دیا )

(۵۲۲) عبداللہ بن مجمد الصروی کا بیان ہے کہ ہم کو ہمارے ایک بھائی نے بیقصہ سنایا کہ بغداد میں ایک شخص تھا جونو عمری کے زمانہ میں چوری کیا کرتا تھا۔ پھراس نے تو بہ کرکے کپڑے کی دکا ن

کر لی۔ایک رات جب کہ وہ دکان ہےاہیے گھر واپس آ عمیا اوراس کومقفل کرعمیا تھا تو ایک دھوکے باز چور آیا جوصاحب دکان کا سالباس پہنے ہوئے تھااس کی آسٹین میں ایک جھوٹی س موم بتی اور تنجیال تھیں اور آ کرنگہبان (جود کان کی حفاظت کرتاتھا) کو آ واز دی اور (جب وہ آیا) تواس کواندهیرے میں وہ موم بتی دی کہاس کوجلا کرلے آؤ مجھے آج رات اپنی دکان میں کچھکام كرنا ہے پہرہ داريتي جلانے كے ليے چلا كيا تواس موقع پر چور تالوں كوليث كيا اور كھول والے اور دکان میں داخل ہوگیا۔ جب پہرہ دار بتی لے آیا تو اس سے لے کر اس کوسامنے رکھی اور حساب کتاب کی المیاری کھولی اورسب ( کاغذات ) کو ہاہر نکال کررجسٹروں کودیکھنا شروع کر دیا اوراس کے ہاتھوں کو دیکھنے سے بیمعلوم ہور ہاتھا کہ وہ حساب کرر ہاہے اور پہرہ دارگھوم رہاتھا اوراس کو د کھے رہا تھا اور اس کو اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ بید دکان دار ہے۔ یہاں تک کہ سحر قریب آھٹی تو اس نے پہرہ دار کو پکارا اور دور ہے ہی بیکہا کہ کوئی حمال (مزدور) بلالا ؤ۔ پہرہ دار حمال کو لے آیا۔ تو اس نے حمال کے سریر جار کھڑیاں قیمتی کپڑے کی رحمیں اور دکان کو تالالگایا اور حمال کوساتھ لے کر چلا گیا اور چوکیدار کو دو درہم دیئے۔ جب صبح کو دکان دار آیا تا کہ دکان کھولے تواس کے پاس پہرہ دارآ کھر اہوا اور اس کو دعائیں دینے نگا کہ اللہ آپ کے ساتھ ایسا كرے اور ايسا كرے جيسا آپ نے پچھلى رات مجھے دو در ہم ديئے تو اس كو پہرہ داركى باتوں سے کھٹکا ہوا اور اس نے اپنی دکان کھولی تو اس نے بتی کا بہا ہوا موم دیکھا اور اینے کاغذات حساب کوچھی بھرا ہوا یایا اور جار تھڑیاں تم ثابت ہوئیں تو اس نے چوکیدار کو بلایا اور اس سے کہا کہ وہ کون تھا جومیرے ساتھ د کا نوں سے تھڑیاں اٹھا کر لے گیا تھا۔اس نے کہا کیا آپ ہی نے مجھے سے نہیں کہا تھا کہ میں ایک حمال لے آؤں تو میں آپ کے پاس بلالا یا۔ اس نے کہا ہیہ ٹھیک ہے کیکن میں اونگھر ہاتھا (اس لیے مجھے بیمعلوم نہیں کہوہ کون تھا) ذرااس کومیرے یاس لے آؤ۔ پہرہ دار جا کر حمال کو بلالا یا اور اس نے دکان بند کر کے اس حمال کو ساتھ لیا اور جلتے ہوئے اس سے بوجھا کہ آج رات کھڑیاں اٹھا کرمیرے ساتھ تو کس راستہ ہے گیا تھا۔ میں اس وفت نشہ میں تھا۔اس نے کہا فلا ل سڑک ہے گیا تھااور میں آپ کے لیے فلال ملاح کو بلا کرلایا تھاتم اس کی کشتی میں سوار ہوکر گئے تھے تو پیخص اسی سڑک سے روانہ ہوااور ملاح کو بلایا جب وہ آ گیا تواس کے ساتھ سوار ہو گیا اور اس سے یو جھا کہ میرے اس بھائی کوتم نے کہاں اتارا تھا جس

کے ساتھ حیار کٹھڑیاں تھیں؟اس نے بتایا کہ فلال راستہ پرا تارا تھااس نے کہا مجھے بھی وہیں اتار دینا۔ چنانچہ ملاح نے وہیں اتار دیا۔ پھراس نے ملاح سے یو چھا کہ اس کا سامان کون اٹھا کر کے کیا تھااس نے بتایا کہ فلاں حمال لے گیا تھا۔ پھراس حمال کو بلایا اور اس سے کہا کہ میرے ساتھ چل۔وہ ساتھ ہولیا اور اس کواس نے پچھ معاوضہ بھی دے دیا اور اس سے بھسلا کراس نے وہ جگہ در بیافنت کی جہاں وہ تھڑیاں لے گیا تھا۔ وہ اس کو ایک بالا خانہ کے درواز ہ پر لے آیا جو ایک ایسی مقام برواقع تھا جو دریا کے کنارہ ہے دوراورصحرا کے قریب تھا تو اس نے دروازے کو متعفل یایا تو اس نے حمال کوتھ ہرالیا اور تالا کھول لیا اور اندر داخل ہوگیا تو اس نے تھمڑیوں کو اس طرح رکھا ہوا پایا اوراس کے گھر میں سیاہ جا درری پرلنگی ہوئی نظریژی تو اس نے تھٹریوں کواس میں لپیٹ لیااور حمال کو بلایا اس نے اٹھالیااور سڑک پر روانہ ہونے کا ارادہ کیا تو جب بالا خانہ ے اتراتووہ چوراس کے سامنے آ گیا تواس نے حمال کواور جو پچھوہ لیے جارہا تھااس کو دیکھا۔ ممروہ شک میں پڑھیا تو اس کے پیچھے کنارے تک آیا اور اس نے ملاح کو دریا یار کرانے کے لیے بلایا۔ حمال نے کہا کہ کوئی ہو جھاتر وانے کے لیے ہاتھ لگا دے تو اس چور ہی نے بڑھ کر ہاتھ لكايا اورجا دركھولى اس طرح كە كويا ايك را تكيراحسانا ايبا كررباب اور تھ نوں كو مالك كے ساتھ مل كركتني ميں ركھوايا اور جا دركوايئے كندھے ير ڈال ليا اور ما لك سے كہا اچھا بھائى صاحب في امان الله آپ کی تھڑیاں واپس آئٹیں میری جا درچھوڑتے جائیں تو مالک بنس پڑااوراس سے بولا كہتم (تحشی میں) اتر آؤاور پچھنوف نه كرؤوه اندرآ عميا۔اس نے اس سے توبه كرائي اوراس کو پچھروپید دیااورواپس کردیااورنقصان نبیس پہنچایا۔

(۵۲۷) محد بن ابی طاہر نے ہم سے بیان کیا کہ بی عقبل میں کا ایک محف ایک گھوڑا چرانے کے لیے لکلا۔ اس کا بیان ہے کہ میں اس قبیلہ میں (جہاں سے گھوڑا چرانا تھا) داخل ہو گیا اور گھوڑ ہے کے ستھان کومعلوم کرنے کی کوشش کرتا رہا اور ایک حیلہ سے گھر میں داخل ہو گیا تو ایک مرداور اس کی بیوی دونوں بخت اندھیرے میں بیٹے ہوئے کھار ہے تھے۔ چونکہ میں بھوکا تھا اس لیے میں نے بھی اپنا ہا تھ بیالہ کی طرف بڑھا دیا تو مردکو میر اہا تھ او پرامعلوم ہوا اور اس نے فور ایک کی لیا ہو گیا ہے میرا کی کا ہو گیا ہے میرا کو سے خور آدوسرے ہاتھ سے عورت کا ہاتھ پکڑلیا عورت نے کہا تھے کیا ہو گیا ہے میرا ہاتھ ہے کو اس نے خیال کیا کہ وہ عورت کا ہاتھ پکڑلیا عورت نے کہا تھے کیا ہو گیا ہے میرا ہاتھ ہے کو اس نے خیال کیا کہ وہ عورت کا ہاتھ پکڑلیا عورت نے کہا تھے کیا ہو گیا ہے میرا ہاتھ ہے کو اس نے خیال کیا کہ وہ عورت کا ہاتھ پکڑلیا عورت ہے تو میرا ہاتھ چھوڑ دیا ہیں نے بھی

عورت کا ہاتھ جھوڑ دیا اور ہم سب کھانا کھاتے رہے۔ پھرعورت کومیر اہاتھ اوپرالگا تو اس نے بکڑ لیا تو میں نے فورا مرد کا ہاتھ بکڑ لیا تو اس نے عورت سے کہا کیا ہو گیا میر اہاتھ ہے تو عورت نے میر اہاتھ جھوڑ دیا۔ میں فورا مرد کا ہاتھ جھوڑ دیا پھروہ سوگیا تو میں گھوڑ ایکڑ لایا۔

اور بیہ حکایت ہم کو دوسرے ذریعہ ہے اس طرح کینچی ہم کو واقعہ سنایا محمد بن ابی طاہر نے ان کوتنوخی نے اوران کوان کے والد نے انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا ابوائحس محمد بن احمد الکا تب نے انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن برمع العقیلی نے اور بیخص قبیلہ بی عقیل کے سربرآ وردہ رؤسامیں ہے تھےاور بیمعز الدولہ ہے بھی ملا قات کر چکے ہیں تو اس نے ان کی بہت عزت کی تھی اور ان کے ساتھ بہت احیما معاملہ کیا تھا۔انہوں نے بیان کیا کہ میں نے بی عقیل میں کے ایک مخص کو دیکھا جس کی کمریر ایسے نشانات تھے جیسے پچھنے لگانے ہے ہو جاتے ہیں۔ مگریدان سے بڑے بڑے تھے۔ میں نے اس سے اس کا سبب یو چھا تو اس نے اپنا قصہ سنایا کہ میں اینے چھا کی بیٹی پر فریفتہ تھا تو میں نے اس سے نکاح کا پیغام بھیجا تو اڑکی والوں نے بہجواب دیا کہ ہم تجھ سے نکاح صرف اس صورت سے کرسکتے ہیں کہتو مہر میں شکددے بیا یک تھوڑی تھی جونہایت تیز رفتار تھی اور جو کہ بنی بکر کے ایک شخص کے پاس تھی۔ میں نے اس سے اس شرط پر نکاح کرلیا اور میں اس فکر میں نکلا کہ سی حیلہ ہے وہ تھوڑی اس کے مالک کے یہاں ہے نکال لاؤں تا کہ اس منکوحہ کا ہاتھ آ ناممکن ہوسکے تو میں اس قبیلہ میں پہنچا جس میں گھوڑی تھی اور میں (اس کا سراغ نگانے کے لیے ) جاتا آتار ہاتو ایک مرتبہ میں فقیر بن کراس خیمہ میں پہنچا جس میں وہ مخص رہتا تھا تا کہ گھوڑے بندھنے کی جگہ معلوم کرلوں کہ خیمہ کے کس موقع پر ہے اور میں جھپ گیااور پیچھے سے اندر جانے میں کامیاب ہو گیااوررو کی کے ایسے انبار کے پیچھے پہنچ گیا جوانہوں نے دھنگ کر کاتنے کے لیے جمع کر رکھی تھی۔ (دن بھراس میں چھیارہا) جب رات آ سنی تو گھر والا آ گیا اوراس کی بیوی نے اس کے لیے رات کا کھانا تیار کر رکھا تھا۔اور دونوں کھانے بیٹھ گئے۔اندھیرا پورےطور پر چھا چکا تھا اوران کے پاس چراغ موجودنہیں تھا (اس لیے اندھیرے میں ہی کھانا شروع کر دیا) چونکہ میں بھوکا تھا تو میں نے بھی پیالے پر ہاتھ بڑھا کران دونوں کے ساتھ کھانا شروع کر دیا۔ مرد نے میرے ہاتھ کواویرامحسوس کرتے ہوئے پکڑ لیا تو میں نے فورا ہی عورت کا ہاتھ بکڑلیا (بعنی دوسرے ہاتھ سے ) تو اس سےعورت نے کہا کیا

ہوگیا میرا ہاتھ کیوں پکڑلیا تو اس نے بیدخیال کیا کہ میں نے عورت کا ہاتھ پکڑرکھا ہے میرا ہاتھ چھوڑ دیامیں نے بھی فورا عورت کا ہاتھ چھوڑ دیاا ورہم سب نے پھر کھانا شروع کر دیا۔ پھرعورت کومیرا ہاتھاو پرالگا تواس نے اسے پکڑلیا تو میں نے فورا مرد کا ہاتھ پکڑلیا تواس نے کہا کیا ہو گیا مبراہاتھ ہے توعورت نے میراہاتھ چھوڑ دیا میں نے فورا مرد کا ہاتھ چھوڑ دیا اور کھاناختم ہوگیا اور و چخفن سونے کے لیے لیٹ گیا جب وہ گہری نیندسو گیا اور میں ان کی تاک لگائے ہوئے تھا اور گھوڑی گھرکے ایک طرف بندھی ہوئی تھی (اوراس حصہ کو تالالگا ہوا تھا)اور تالی عورت کے سر کے پنچے تھے تو (میں نے دیکھا) کہ اس شخص کاحبشی غلام آپہنچا اور اس نے (عورت پر) ایک تنکری تیمینکی تو وه جاگ می اوراس کی طرف چل کھڑی ہوئی اور تالی اس جگہ چھوڑ گئی۔ میں آ ہستہ سے خیمہ سے گھر کے صحن کی طرف آیا تو دیکھتا ہوں کہ وہ غلام اس عورت کے اوپر ہے تو میں تالی اٹھالا یا اور تفل کھول کر میں نے بالوں کی بنی ہوئی نگام جومیر ہے ساتھ تھی گھوڑی کے لگا دی اور اس پرسوار ہوکر خیمہ سے نکل گیا تو وہ عورت غلام کے بنچے سے نکلی اور خیمہ میں جا کراس نے شور مچایاا ورقبیلہ کو بیدار کر دیا تو قبیلے والے میرے پیچھے لگے اور مجھے پکڑنے کے لیے سوار ہو کرمیرے پنجھے دوڑے اور میں گھوڑی کو داتا ہوا جار ہاتھا اور میرے پیچھے ان میں کی ایک مخلوق دوڑ رہی تھی پھر مبع ہو گئی اور میرے پیچھے صرف ایک سوار رہ گیا جس کے پاس نیز ہ تھا وہ مجھ سے آ ملا اور آ فناب طلوع ہو گیا تھا تو اس نے میرے نیزہ مارنا شروع کیا میرےجسم پر بینشا نات اس کے چوکوں کے ہیں نہاس کا گھوڑا مجھ سے اتنا قریب ہوسکا کہ اس کے نیزے کا وار مجھ پر بھر پور پڑسکتا اور نه میری محوژی اتنا آ مےنکل سکی که اس کا نیز و مجھے چھوسکتا۔ یہاں تک که ہم ایک بوی نہر پر پہنچ گئے تو میں نے اپنی گھوڑی کولاکارا تو وہ اس کوکودگئی (عرب کی نہریں اتنی عریض نہیں ہوتیں جیسی ہندی اس لیے اس کومستجدنہ مجھا جائے۔مترجم ) اور اس سوار نے بھی اپنی کھوڑی کولاکارا تعمروہ رک من اور نہیں کو دی۔ جب میں نے اس کو دیکھے لیا کہ وہ عبور سے عاجز ہے تو تھہ طمیا تا کہ گھوڑی کوآ رام دے لوں اور خود بھی آ رام کرلوں تو اس سوار نے مجھے آ واز دی میں اس کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے کہاا مے خص میں اس گھوڑی کا مالک ہوں جو تیرے نیچے ہے اور بیاس کی بیٹی ہے (جومیری سواری میں ہے ) اور اب کہ تو اس کا مالک بن گیا تو اس کے ساتھ دھو کا نہ کرنا ( یعنی اس کی خدمت میں کوتا ہی نہ کرنا )اس کی قیمت دس دیت اور دس دیت کے برابر ہے ( یعنی ایک

### 

انسان کے ہیں گناخون بہا کے برابر ہے ) اور ہیں نے اس پر بیٹھ کرجس چیز کوبھی پکڑنا چاہا اس سے جاملا اور جب میں اس پر سوار ہوا تو جس نے بھی میرا پیچھا کیا میں بھی اس کے ہاتھ نہیں آیا اور میں نے اس کا نام شبکہ رکھا تھا کیونکہ وہ جس چیز کے بھی پیچھے گئی اس کواس نے نہیں چھوڑا تو یہ اسی ہے جسیا کہ شبکہ (جال پھاند) شکار کے حق میں ۔ میں نے کہا جب تو نے جھے نسیحت کی تو واللہ میں بھی تجھے ضرور نصیحت کروں گا۔ میرا آج رات کا قصد اس طرح اور اس طرح گذرا ہے۔ میں نے سرگزشت بیان کرتے ہوئے اس کو عورت اور غلام کا قصہ بھی سنا دیا اور گھوڑ ہے پر قبضہ میں نے سرگزشت بیان کرتے ہوئے اس کو عورت اور غلام کا قصہ بھی سنا دیا اور گھوڑ ہے پر قبضہ میں حیلہ ہے کیا وہ بھی کہد دیا ہیں کراس نے گردن جھکا لی۔ پھرا پناسرا ٹھایا اور کہا ہی تو نے کیا کہا خدا تچھ جیسے چھا پہ مار نے والے کو بھی جڑا نہ دے تو نے میری ہوی کو طلاق وی اور میری

کھوڑی پر قبضہ کیاا ورمیر سے غلام کو بھی ٹل کیا۔

تھیا تھی جس میں ڈیڑھ ہزار دینار تنے وہ کہتا ہے کہ میری آ کھاس وقت کھی جب کہ کی شخص نے اس کو میر سے میں ڈیڑھ ہزار دینار تنے وہ کہتا ہے کہ میری آ کھاس وقت کھی جب کہ کی شخص نے اس کو میر سے سر کے بنچ سے کھینچا تو میں گھبرا کر جاگا۔ دفعتہ دیکھتا ہوں کہ ایک جوان میری تھیلی لیا کہ ایک جوان میری تھیلی سے کر بھاگا جا رہا ہے بتھ جھاگوں تو دیکھتا ہوں کہ میری سواری کا (اونٹ) سن کی رشی سے ایک کھونے سے بندھا ہوا ہے جو مبحد کے آخر حصہ میں گڑا ہوا ہے (اس طرح وہ ووسری طرف متوجہ کرنے اور جیرت زدہ کر کے تعاقب ترک کرانے میں کا میاب ہوگیا)۔

ووسری طرف متوجہ کرنے اور جیرت زدہ کر کے تعاقب ترک کرانے میں کامیاب ہوگیا)۔

زمان کے جو رہاں کا میروں کی سازہ اس کو عباس بن الخیاط کہا جاتا تھا۔ یہ بڑے امیروں پرغالب آ نہایت چالاک چوروں کا سردارتھا اس کو عباس بن الخیاط کہا جاتا تھا۔ یہ بڑے امیروں پرغالب آ

رہ ہوں کاسر دارتھااس کوعباس بن الخیاط کہا جاتا تھا۔ یہ بڑے امیروں پر غالب آ

پہا تھا۔ اس نے اہل شہرکو پر بیٹان کررکھا تھا۔ سب اس کو پکڑنے کے حیلوں میں لگے ہوئے تھے

پہاں تک کہ ہاتھ آ گیا اور ایک سوطل (سوامن) کو ہے کی بیڑیوں میں جکڑ کر قید میں ڈال دیا

گیا۔ جب کہ اس کی قید کو ایک سال یا اس سے پچھ زیادہ زمانہ گزرگیا تو ایلہ میں پچھ لوگوں نے

ایک تاجر کولوٹا جس کے پاس دسوں ہزار دیناروں کے جواہر تھے اور وہ بہت ہوشیار اور تیز فہم تھا۔

تو بھرہ میں فریاد لے کر آیا ور بہت سے تاجراس کی مدد کے لیے کھڑے ہوگئے اور امیر سے اس نے بھی اور میراڈشن آپ کے سوااور کوئی نہیں۔ حاکم پر

نے کہا میرے جواہر آپ کی سازش سے گئے ہیں اور میراڈشن آپ کے سوااور کوئی نہیں۔ حاکم پر

یہا کہ بخت الزام عائد ہوا اس نے جو ٹکہ بانان شہر تھے ان کو سخت پکڑ اتو انہوں نے مہلت طلب

یہا کہ سخت الزام عائد ہوا اس نے جو ٹکہ بانان شہر تھے ان کو سخت پکڑ اتو انہوں نے مہلت طلب

یہا کہ سخت الزام عائد ہوا اس نے جو ٹکہ بانان شہر تھے ان کو سخت پکڑ اتو انہوں نے مہلت طلب

یہا کہ سخت الزام عائد ہوا اس نے جو ٹکہ بانان شہر تھے ان کو سخت پکڑ اتو انہوں نے مہلت طلب

سیا کہ سخت الزام عائد ہوا اس نے جو ٹکہ بانان شہر تھے ان کو سخت پکڑ اتو انہوں نے مہلت طلب

سیا کہ سخت الزام عائد ہوا اس نے جو ٹکہ بانان شہر تھے ان کو سخت پکڑ اتو انہوں نے مہلت طلب

کی۔ حاکم نے مہلت دیدی ان لوگوں نے بہت چھان بین اور کوشش کی مگر بالکل نہ پتہ چلا سکے کے کس کی حرکت ہے۔ پھر حاکم نے ان کو سخت پکڑا تو پھرانہوں نے دوبارہ مہلت طلب کی اور ان میں ہےا یک مخص نے قید خانہ میں پہنچ کرابن الخیاط کی خدمت شروع کر دی اورتقریباً ایک ماہ اس کی خدمت میں لگار ہااوراس کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتار ہا۔ تو ابن الخیاطہ نے اس سے کہا تیراحق مجھ پرواجب ہوگیا مجھے بتا تیری حاجت کیا ہے تو اس نے کہا فلال شخص کے جواہر جو ایلہ میں چوری ہوئے ہیں ضرور آپ کوان کے بارے میں پچھ خبر ہوگی سیجھ کیجئے کہ ہماری جانیں اس میں گروی رکھی ہوئیں اور اس کوتمام قصہ سنایا تو اس نے اپنا دامن اٹھا دیا تو وہ جواہر کا ڈیباس کے پنچے تھاوہ اس نے تکہبان کے سپر دکر دیا اور کہا میں تجھے ہبہ کرتا ہوں تو اس نے اس کو بہت بڑا معاملہ محسوس کیا تو اس ڈبہکو لے کرامیر کے پاس آیا۔اس نے اس کا قصہ دریافت کیا تو اس نے سب حال بیان کر دیا تو امیر نے تھم دیا کہ عباس (بعنی ابن الخیاطہ) کومیر ٓ یاس لاؤ اوراس نے تھم دیا کہ اس پر سے تمام تختی اٹھالی جائے اور بیڑیاں کاٹ دی جائیں اور حمام میں داخل کیا جائے اورخلعت پہنایا جائے اور اس کوائے برابر بٹھایا بہت عزت کے ساتھ اور کھانا منگا کرائے ساتھ کھلا یا اور رات کو بھی اینے پاس ہی رکھا۔اگلے دن اس سے کہا کہ میں بیہ بات جانتا ہوں کہ اگر تیرےایک لا کھکوڑے بھی مارے جا کیں تو تو اقر ارکرنے والانہیں۔( میں پیمعلوم کرنا جا بہتا ہوں کہ )جواہر کو کیونکر حاصل کیا گیااور میں نے تیرے ساتھ حسن اخلاق کا معاملہ اس لیے کیا کہ ميراحق تجھ پرواجب ہوجائے جوجوانمردوں کاطریقہ ہے میں جا ہتا ہوں کہتو مجھے بالکل تجی تجی بات بتا دے جو کچھان جواہر کا واقعہ ہوا۔اس نے کہااس شرط پر کہ آپ مجھ کواور جن لوگوں نے مجھے اس بارہ میں مدد دی ان سب کو امن دے دیں اور جن لوگوں نے اس کولیا ان سے کوئی بازیرس ندکریں۔ حاکم نے اقرار کیا تو اس نے حاکم سے حلف لیا اس کے بعد اس سے بیوا قعہ بیان کیا کہ چوروں کی جماعت میرے پاس قیدخانہ میں آئی اورانہوں نے ان جواہر کا حال بیان كيااوربيكهاس تاجركا مكان ابياب جس ميں نه ياڑنگا ناممكن ہاورندكمندنگا كرچڑ هنااوراس بر لوہے کا دروزہ ہے اور آ دمی ہوشیار ہے اور تدبیریں کرتے ہوئے ایک سال گزرگیا مگران کابس نہیں چلا اورانہوں نے مجھے سے سوال کیا اور میں ان کی مدد کے لیے آ مادہ ہو گیا تو میں نے داروغہ جیل کوایک سودینار دیئے اور بیبا کی کے ستھ اس سے عہد کیا اور مغلظ تنم کھائی کہا گراس نے مجھے

ر ہا کر دیا تو میں اسکلے دن ضروراس کے پاس واپس آ جاؤں گااورا گراس نے ایسانہ کیا تو میں قید خانہ میں ہونے کے باوجوداس کومبتلائے مصیبت کر کے تل کردوں گا تواس نے مجھے چھوڑ دیا اور میری بیزیاں بدن سے اتارلیں اور ان کو و ہیں چھوڑ دیا اور مغرب کے وفت میں قید خانہ سے نکل سمیا اور ہم سب (چوروں کی بارٹی) عشا کے وقت ایلہ پہنچ گئے اور ہم اس کے مکان کی طرف روانہ ہو گئے وہ تا جراس وقت مسجد میں تھا اور اس کے مکان کا درواز ہ بندتھا۔ میں نے ان میں ہے ایک سے کہا کہ دروازہ پر بھیک ما تگ۔ جب وہ کواڑ کھولنے کے لیے آئے تو میں نے کہا حییب جا۔ابیا کئی مرتبہ کیا لڑ کی نکلتی تھی جب اس نے کسی کو نہ دیکھا تو واپس ہو جاتی تھی یہاں تک کہ دروازے سے نکلی اور سائل کو ڈھونڈنے کے لیے چندقدم باہرنکلی پر پچھے وقفہ سائل کوصد قہ ویے میں لگا تو میں (اس دوران میں) گھر میں داخل ہو گیا تو میں نے دیکھا کہ دہلیز میں ایک کمرہ ہےجس میں گدھا بندھا ہوا ہے تو میں اس میں جا گھسا اور گدھے کی آ ڑمیں کھڑا ہو گیا اور گدھے کی جھول کا ایک حصہ اپنے او پر بھی ڈال لیا اتنے میں وہ تا جرآیا اوراس نے دروازے بند کیے اور دیکھ بھال کر کےاپنے او نچے تخت پرسوگیا۔اور جواہرات تخت کے پنچے تھے۔ جب آ دھی رات گذر گئی تو گھر میں جو بکری بندھی ہوئی تھی میں اس کے یاس پہنچا اس کا کان اینھ دیا تو وہ چیخی پھراس شخص نے نڑکی ہے کہنا اس کے آ گے جارہ ڈال دے وہ ڈال کرسو گئی میں نے پھراس کا کان اینته دیا تو وہ پھر چلانے لگی تو اس نے لڑکی سے کہا کیا ہو گیا تھے میں نے تجھ سے اس کی خبر میری کے لیے کہا تھااس نے کہا میں تو کر چکی۔اس نے کہا تو حجوث بولتی ہےاور جارہ ڈالنے کے لیے خوداٹھ کھڑا ہوا میں (موقع ملتے ہی تخت کے نیچے جا پہنچااور خزانہ کو کھول کر جواہرات کا ڈ بہ نکال لیا اور اپنی جگہ واپس پہنچ گیا اور وہ مخص واپس آ کرسو گیا پھر میں نے کوشش کی کوئی ایسا حیلہ نکل آئے کہ میں کسی ایسے موقع پر نقب لگا سکوں جو پڑوس کے گھر میں نکل آئے اور اس میں ہے نکل جاؤں تکرممکن نہ ہوسکا کیونکہ پورے گھر میں سال کے شختے ( دیواروں پر ) جڑے ہوئے تھے اور میں نے ارادہ کیا حہت پر چڑھ جانے کا مگراس پر بھی قادر نہ ہوسکا کیونکہ ہرراستہ پر تین تین تالے لگے ہوئے تھے پھر مجھے خیال آیا کہ اس مخص کوذیج کر دوں مگراس کو دل نے برا سمجما اورمیں نے سوچا کہ بیتو میرے سامنے ہے ہی اگر اس کے سواکوئی حیلہ ہی نہ ہوسکا تو جب سحر ہوگئی تو میں واپس ہوکر پھر وہیں گدھے کے پاس پہنچااوراس شخص نے جاگ کر باہر نکلنے کا

ارادہ کیا تو اس نے لڑکی ہے کہا درواز ول کے تا لے کھول دے اور موسلے لگے رہنے دے اس نے ایسا کر دیا اور میں گدھے کے پاس آیا تو اس نے لات ماری پھررینگنا شروع کر دیا تو میں باہر نکلا اور میں نے موسلا تھینچ کر کواڑ کھولے اور نکل کر بھا گایہاں تک کہ گھاٹ پر آ کر کشتی میں بہنچ گیااوراس تاجر کے مکان میں جیخ پکار مج گئی۔ پھرمیرے ساتھیوں نے مجھ سے مطالبہ کیا کہ میں اس میں سے پچھان کو بھی دوں تو میں نے کہا' ' نہیں یہ واقعہ بہت اہم ہےاور مجھےاندیشہ ہے کہ بیراز کھل جائے گا۔ ابھی تم اس کومیرے پاس ہی چھوڑے رکھواگر اس پر تین مہینے گذر گئے اوریہ چھیارہا تو تم میرے پاس آ جانا میں آ دھاتم کودے دوں گااوراگر ظاہر ہو گیااور میں نے تمہاری اوراپی ذات کوخطرہ محسوس کیا تو میں اس کے ذریعہ سے تمہاری جانیں بیجا سکول گا۔'' تو سب اس برراضی ہو گئے پھراللہ تعالیٰ نے اس تکہبان کو مبتلائے مصیبت کر دیا اور اس نے میری بہت خدمت کی تو مجھے اس سے شرم آئی اور مجھے اندیشہ ہوا کہ وہ اور اسکے ساتھی قتل کر دیئے جا کیں گے اور میں اپنی جان پر جوعذاب بھی آپڑے تو اس پر ثابت قدم رہنے کا تہیہ کیے ہوئے ہوں مرآپ نے میرے ساتھ دوسرے طریقہ کابرتاؤ کیا توجوانمردی کاطریقہ یہی تھا کہ میں بھی سچائی کے سواکوئی طریقہ مستحسن نہ مجھوں۔امیرنے کہا پھراس فعل کی جزایہ ہے کہ ہم تجھے رہائی ویتے ہیں لیکن تو تو بہ کرے۔اس نے تو بہ کرلی اور امیر نے اسکواینے مصاحبین میں داخل کرلیا اور وظیفه مقرر کر دیا تو وه سید ھے راستہ پر قائم رہا۔

( ٥٣٠ ) ابوالحسین نے بیان کیا کہ میرے والد کہتے تھے کہ مجھے طالوت بن عباد صراف نے بیان کیا کہ بھرہ کا واقعہ ہے کہ میں ایک رات اپ بستر پرسور ہا تھا اور میرے بہرہ دیے والے پہرہ پرموجود تھے اور دروازے مقفل تھے۔ ویکھنا کیا ہوں کہ ابن الخیاطہ مجھے میرے بستر پر سے جگار ہا ہے تو میں گھبرا کراٹھ بیٹھا اور میں نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا ابن الخیاطہ تو مجھ پرمرونی چھائی گئی۔ اس نے کہا گھبرا و نہیں میں نے اس وقت پانچ سود بنار کا جوا کھیلا ہے بیتم مجھے قرش دے دو میں بیضرورتم کو واپس دے دول گا تو میں نے پہنچ سود بنار تکال کراس کودے دیے اس نے کہا آب تم سوجا و اور میرے پیچھے نہ آنا تا کہ میں جیسے آیا تھا ویسے بی نکل جاؤں ورنہ ل کر دول گا اور خدا کی تم میں اپنے بہرہ داروں کی آوازیس نے ویشیدہ رکھا اور نہیں سمجھ سکا کہ وہ کدھر سے اندر آیا اور کہاں کو گیا اور میں نے اس کے ڈر سے اس بات کو پوشیدہ رکھا اور بہرہ میں اضافہ کردیا

اس قصہ کو چندرا تیں گزری تھیں کہ دیکتا ہوں کہ ای ہیئت کے ساتھ وہ مجھے پھر جگارہا ہے۔ میں نے اٹھ کرمر حبا کہااور یہ کہ کیاارادہ ہے کہ لگاوہ دینار لے کرآ یا ہوں مجھے ہے جہ میں نے کہا وہ تہہیں معاف ہیں اگرتم کو اور ضرورت ہوتو لے لوتو جواب دیا کہ تم تاجروں سے زیادہ شریف مزاج شخص کے اموال میں حصہ وار بنیانہیں چاہتا اورا گر میں اس کو پند کرتا ہوں کہ تہارا مال چرالے جاؤں تو ایسا کرسک تھالیان تم اپنے شہر کے رئیس ہواور میں نے آپ کو تکلیف دینا منہیں چاہا یہ بات جوائر دی کے خلاف ہے۔ یتم کو لے لینا چاہے اگر مجھ کو اس کے بعد کوئی ضرورت لاحق ہوگی تو میں تم سے پھر لے لوں گا۔ میں نے کہا تمہارا اس طرح آ نامیرے لیے گھراہ نے کا سبب ہوتا ہے لیکن جبتم کچھ لینا چاہوتو دن میں آ و یا اپنے اپنچی کو بھی دو۔ اس نے کہا ایسا ہی کیا جائے گا تو میں نے اس سے وینار لے لیے اور وہ واپس ہو گیا اوراس کا اپنچی میرے پاس اس کے بعد ایک نشانی لے کر آ یا کرتا تھا اور جو پچھ چاہتا لے جایا کرتا تھا اور پچھ میرے باس اس کے بعد ایک نشانی لے کر آ یا گرتا تھا اور جو پچھ چاہتا لے جایا کرتا تھا اور پھی کے میا بتا کے جایا کرتا تھا اور چو پچھ چاہتا لے جایا کرتا تھا اور پھی کھی جا بتا لے جایا کرتا تھا اور پھی کھی جا بتا کے جایا کرتا تھا اور چو پھی چاہتا کے جایا کرتا تھا اور چو پھی چاہتا کے جایا کرتا تھا اور چو پھی چاہتا کے جایا کرتا تھا اور چو پھی جا بتا کے جایا کرتا تھا اور چو پھی چاہتا کے جایا کرتا تھا اور چو پھی چاہتا کے جایا کرتا تھا اور چو پھی چاہتا کے جایا کرتا تھا اور چو پھی خال کرتا تھا کرتا تھا اور چو پھی چاہتا کے جایا کرتا تھا اور چو پھی جانا کے جایا کرتا تھا اور چو پھی جانا کہ تا تھا کہ کا انتقال ہوگیا۔

(۵۳۱) ابوجر عبداللہ بن علی بن خشاب نحوی نے بید حکایت بیان کی کہ ایک شخص نے ایک صابن کر سے ایک بکی یصاب کی خریدی اور اپنے کپڑے دھونے کے لیے نہر پر گیاو ہاں بہتی کرد کھتا ہے کہ وہ تو ایک این فی کا کھڑا ہے تو اس کو سخت نا گوار ہوا اور اس نے خیال کیا کہ بیخض لوگوں کو (دھو کے ہے) این فی اور صابن ( ملا جلا کر ) بیچنا ہے تو اس کے پاس والپس کرنے کے لیے پہنی اور پہنی کر کہا بروا افسوس ہے تو لوگوں کو این فی اور صابن بیچنا ہے اس نے کہا این فی کینے بی بیا ہوں تو اس نے کہا این کی کینے بی بی بی اس نے کلیے کو آسین سے نکالاتو و می کھراین فی اور وہ ایس صابن کر کے پاس آیا اور اس کو دھمکانے گا اور کیکی ونکالاتو وہ پھر این فیکی ہے وہ وہ ایس صابن گر کے پاس آیا اور اس کو دھمکانے کہ اور کئی کہ نگلے ہو نکالاتو کی کھکھٹی پھر دوبارہ والپس ہوا ( اور پھر صابن گر سے ملا ) یہاں کہ کہ نگلے ہو گیا۔ اس سے صابن گر نے کہا آ پ پریشان نہ ہول امارا ایک بیٹا ہے جس کو ہم نے اپنے یہاں سے نکال دیا ہے ہم جانے ہیں کہ وہ شرارت اور دھو کہ کر رہا ہے۔ جب تم یہال سے نکال دیا ہے ہم جانے ہیں کہ وہ شرارت اور دھو کہ کر رہا ہے۔ جب تم یہال سے نکال دیا ہے ہم جانے ہیں کہ وہ شرارت اور دھو کہ کر رہا ہے۔ جب تم یہال سے نکال دیا ہے اور جب دیکھتا ہے کہ تم واپس آ رہے ہوتو وہ اس صابن کی نکھیے کو پھر تمہاری آ سین میں لوٹا دیتا ہے اور جب دیکھتا ہے کہ تم واپس آ رہے ہوتو وہ اس صابن کی نکھیے کو پھر تمہاری آ سین میں لوٹا دیتا ہے اور جب دیکھتا ہے کہ تم واپس آ رہے ہوتو وہ اس صابن کی نکھیے کو پھر تمہاری آ سین میں لوٹا دیتا ہے اور تم کو نیم نہیں ہوتی ۔

(۵۳۲) ایک چوربعض لوگوں کے گھر میں چوری کے لیے پہنچا۔ وہاں چوری کے لیے پچھ بھی نەملا بجزا کیک ٹوٹی ہوئی دوات کے تووہ دیوار پریا کھے آیا (ترجمہ مجھے پرعزیز ہو گیاتمہارافقراوراین تو محرى يعنى تمهار فقركود كميركريس اينے كو مالدار سجھنے لگا ہوں ) (۵۳۳) ایک چورایک شخص کے گھر میں پہنچا اور اس کا سامان لے کر نکلا۔اس شخص نے شور مجاتے ہوئے کہا کہ بیرات کیسی منحوں ہے تو چورنے کہا ہرایک کے لیے نہیں۔ ( ۱۳۳۴) ہم کواحباب نے بیرواقعہ سنایا کہ ایک هخص بزاز کے پاس آیا اوراس کے پچھ کپڑے تین سودینار میں خریدے چھر بوری قیت اس کوادا کردی۔ جب اس کے سپردکر چکا تو کہنے لگا تو نے مجھ سے زیادہ قیمت لی ہےاور کپڑ الوٹا دیااور دینارسمیٹ لیےاوران کوایک کپڑے میں ڈال کرگرہ باندھی اوراس کوغلام کی آستین میں ڈال دیا پھر بولا کہ میں تر دد میں پڑ گیا کیا آپ مجھے بیہ اجازت دیں گے کہ میں اس کپڑے کو دکھا لاؤں جس کے لیے خرید رہا ہوں اگر وہ لینے پر رضا مندہوگیا تو فبہا ورنہوا پس کر دیئے جائیں گے۔ بزاز نے کہا ہاں تواس نے اپنا ہاتھ غلام کی آ ستین میں ڈال کروہ کپڑا نکالا اور بزاز کی طرف بچینک دیا اور کپڑے لے کر چلا گیا۔ پھر بزاز نے اس کپڑے کو کھولاتو اس میں ہے ہیہے برآ مدہوئے اور اس شخص نے غلام کی آسٹین میں اس طرح کے کپڑے میں تین سودینار کے برابر پیسے باندھ کر پہلے ہی رکھ دیئے تھے۔ (۵۳۵)ابوالفتح بصری نے بیان کیا کہ چوروں کی ایک جماعت بیٹھی تھی ان کے پاس ہے ایک مینخ تھیلی لیے ہوئے گز را جوصراف تھا۔ان میں سے ایک چور بولا : کیا رائے ہے اس صحف کے بارے جواس ہے تھیلی اُڑ الائے؟ انہوں نے کہا تو کیسے بیکام کرے گااس نے کہا دیکھو۔ پھراس نے اس کے مکان تک اس کا پیچیا کیا اور وہ تھیلی کو چبوتر ہے پررکھ کراپنی لونڈی ہے بولا ا کہ مجھ کو بپیثاب کی ضرورت ہے یانی لے کر بالا خانہ پر آ جااوراو پر چڑھ گیا (جب لونڈی او پر چڑھ گئی ) تو چور گھر میں تھس کر تھیلی اٹھالا یا اوراپیخ ساتھیوں کے پاس آپہنچا اور ان کو قصہ سنایا۔انہوں نے س کر کہا تو نے کچھے نہ کیا اس کواس طرح جھوڑ دیا کہ غریب لونڈی کو پیٹتا رہے اور عذاب دیتا رہے۔ میدامچھی بات نہیں اس نے کہا پھرتم کیا جا ہتے ہو؟ انہوں نے کہالونڈی مارپیٹ سے پچ جائے اور تھیلی وصول ہو جائے۔اس نے کہا اچھی بات ہے تو پھر پہنچے گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا تو در حقیقت وہ لونڈی کو مارر ہاتھا۔ پینے نے کہا کون ہے؟ اس نے کہا آپ کے ہمسایہ د کان کا غلام

اس نے باہر آ کر کہا کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا میرے آقانے آپ کوسلام کہا ہے اور بیکہا ہے کہ آپ کا حافظ خراب ہوگیا آپ اپنی تھیلی دکان میں پھینک جاتے ہیں اور چل دیتے ہیں اور اگر ہم اس کو ند دیھے لیتے تو کوئی لے جاتا اور تھیلی نکال کر دکھاتے ہوئے کہا وہ بہی ہے نا؟ اس نے کہا ہاں واللہ اس نے بچ کہا۔ صراف نے اس کو لے لیا تو چور بولا اکہ بیتو مجھے دید بچے اور گھر میں جا کرایک رفتھ پر بیاکھ لا سے کہ مجھے تھیلی سپر دکر دی گئ تا کہ میں اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جا کو ل اور آپ کا مال آپ کو واپس مل جائے تو اس نے تھیلی اس کو واپس کر دی اور گھر میں رفتھ کی سے کہا۔ اس نے تھیلی لے لی اور نو دوگیارہ ہوگیا۔

(۲۳۷) ابوجعفر محد بن الفضل الصميري نے بيان كيا كه بهار عشريس ايك بهت نيك برهيا تقی جو بکثرت روز ہے رکھتی تھی اور بہت نماز پڑھتی رہتی تھی اوراس کا ایک بیٹا تھا جوصرا فہ کا کا م کرتا تھاوہ شراب اور کھیل میں منہمک رہتا تھا۔ دن کے اکثر حصہ میں تو وہ اپنی دکان میں مشغول ر ہتا۔ پھرگھر میں واپس آتااور تھیلی اپنی والدہ کے پاس رکھوادیتااور چلاجا تااورا یسے موقعوں میں رات گذارتا جہاں شراب پیتار ہے۔ایک چور نے اس کی تھیلی اڑانے کی ٹھان لی اوراس کے بیجھیے پیچھیے چلتار ہااوراس طرح گھر میں داخل ہو گیا کہاہے خبر نہ ہو سکی اور حچےپ گیااوراس شخص نے تھیلی ماں سے سپر دکر ہے اپنی راہ لی اور بیگھر میں تنہارہ گئی اور مکان میں اس کا ایک ایسا کمرہ تھا جس کی د بواروں پرسال کے شختے جڑے ہوئے تھے اور اس کا درواز ہ لوہے کا تھا۔ وہ اپنی قیمتی اشیاءاس میں رکھتی تھی اور تھیلی بھی۔ چنانچہاس نے تھیلی اسی کمرہ میں درواز کے کے پیچھے رکھی اور وہیں بیٹھ تنی اوراینے سامنے افطار کا سامان رکھ لیا۔ چور نے سوجا کہ اب وہ اسے تالا لگائے گی اورسوجائے گی تو میں درواز ہ جدا کر کے تھیلی لے لوں گا۔ جب وہ روز ہ افطار کر چکی تو نماز پڑھنے کھڑی ہوگئی اورنماز کمبی ہوگئی اور آ دھی رات گذرگئی اور چورمتخیر ہوااوراس کو ڈر ہوا کہ مجبع نہ ہو جائے۔اب وہ گھر میں پھرا وہاں ایک نئ کنگی اس کومل گئی اور پچھ بخور ہاتھ لگا تو اس نے وہ کنگی باندهی اور بخورسلگایا اور سیرهی ہے اتر ناشروع کیا اور بہت موٹی آ واز بنا کرآ واز نکالناشروع کی تا کہ بڑھیا گھبرا جائے اور وہ دلیرتھی سمجھ گئی کہ بیہ چور ہے تو بڑھیانے کا نیتی ہوئی اور گھبرائی ہوئی آ وازبنا كركهابيكون ہے؟ تواس نے جواب ديا كميں جريل ہوں رب العالمين كا بھيجا ہوااس نے مجھے تیرے بیٹے کے پاس بھیجا ہے بیفاس ہے تا کہاسے نفیحت کروں اوراس کے ساتھ ایسا

معاملہ کروں جس کی وجہ ہے وہ گنا ہوں کے ارتکاب سے باز رہے تو بڑھیانے بین طاہر کیا کہ محبراہث سے اس برغش طاری ہوگئی ہے اور اس نے بیکہنا شروع کیا اے جریل میں تجھ سے درخواست کرتی ہوں کہاس کے ساتھ نرمی کرنا کیونکہ وہ میرااکلوتا ہے تو چورنے کہا میں اس کولل كرنے كے ليے نہيں بھيجا گيا ہوں بڑھيانے كہا پھركس ليے بھيجا گيا كہا كداس ليے كداس كى تھیلی لےلوں اور اس کے دل کواس سے رنج پہنچاؤں پھر جب وہ تو بہ کرے تو اس کو واپس دے دوں بڑھیانے کہا اچھا جریل اپنا کام کرواور جو پچھتھم دیا گیا اس کی تعمیل کروتو اس نے کہا تو كمرے كے دروازے سے بث جاوہ بث كئ اوراس نے دروازہ كھول ليا اوراندر داخل ہو كيا تا کہ تھیلی اور قیمتی کیڑے لیے جائے اور ان کی گھڑی بنانے میں مشغول ہو گیا تو بڑھیانے آ ہستہ آ ہتہ جا کر درواز ہبند کرلیااورز نجیر کو کنڈے میں ڈال دیااور تالانگا کراہے مقفل بھی کر دیا۔اب توچورکوموت نظرا نے لکی اور باہر نکلنے کے لیے حیلہ نقب لگانے یا اور کسی سوراخ کو کھو لنے کا سوینے نگا مگر کوئی صورت ممکن نظر نہ آئی۔ پھر بولا کھول تا کہ میں باہر نکلوں کیونکہ تیرا بیٹا اب تصیحت قبول کر چکا ہے تو بڑھیانے کہاا ہے جبریل مجھے ڈر ہے کہ میں کواڑ کھولوں تو تیرے نور کے ملاحظہ سے میری بینائی نہ جاتی رہے۔تو اس نے کہا میں اپنے نور کو بچھا دوں گا تا کہ تیری آئے تھیں ضائع نہ ہوں تو بڑھیانے کہااہ جریل تیرے لیے اس میں کیا دشواری ہے کہ تو حصت سے نکل جائے یا اپنے پر سے دیوارکو بھاڑ کر چلا جائے اور مجھے بینکلیف نہ دے کہ میں نگاہ کو ہر با دکرلول۔ اب چور نے محسوس کرلیا کہ بڑھیا دلیر ہےاب اس نے نرمی اور خوشامدیں شروع کیں اور توبہ کرنے لگا تو بڑھیانے کہا ہیہ یا تمیں چھوڑ اب نکلنے کی کوئی تر کیب نہ ہوسکے گی جب تک دن نہ ہو جائے اور نماز پڑھنے کھڑی ہوگئی اور وہ اس سے سوال کرتار ہا یہاں تک کے سورج نکل آیا اور اس کا بیٹا بھی واپس آ سمیاا ورتمام سرگذشت اور ساری با تیس اس کوسنائیں وہ کونوال پولیس کو بلالایا۔ اس نے درواز ہ کھول کر چورکو باتدھ لیا۔

بابع ع

ذہین بچوں کی ذہانت کے واقعات

( ۱۳۷۵ ) محمد بن الضحاك يه منقول هي كه عبدالملك بن مروان نے راس الجالوت يا ابن

راس الجالوت سے سوال کیا کہ بچوں کی فراست کا تم کس طرح اندازہ کرتے ہو؟ اس نے کہا ہمارے پاس ان کے بارے میں کوئی خاص اصول نہیں ہے کیونکہ وہ (اس زمانہ میں ) ایک حال سے دوسرے حال کی طرف جاتے رہتے ہیں بجزاس کے کہ ایک گوشہ چشم ہے ہم ان کو دکھے لیس (اوران کی گفتگواوراوضاع سے ان کی افراق طبع کا بچھا ندازہ کرلیں) تو اگر ہم نے ان سے کی کو کھیل میں یہ کہتا ہواس لیا کہ کون میر سے ساتھ ہوگا تو ہم نے اس کے بارے میں بیرائے قائم کر کی کہ بیصا حب ہمت ہوگا اوراس کے بارے میں یہ پہلوسچا ہوتا ہے اوراگر ہم نے اس کو بیر کی کہ بیصا حب ہمت ہوگا اوراس کے بارے میں یہ پہلوسچا ہوتا ہے اوراگر ہم نے اس کو بیس کہتے ہوئے سنا کہ میں کس کے ساتھ ہوں گا تو ہم کواس کی بیرائے ہوتا ہے اوراگر ہم نے اس کو بیت ہوئے کہ وہ ایک دن جب وہ بیلے جس کے بارے میں اس طرح اندازہ لگایا گیا وہ این الزبیر تھے کہ وہ ایک دن جب وہ بیلے جس کے بارے میں اس طرح اندازہ لگایا گیا وہ این الزبیر تھے کہ وہ ایک دن جب وہ سب بھاگ گئے اور این الزبیر بچھلے پاؤں اس کی طرف منہ کیے ہوئے ہی رہے سے اور کہہ رہے تھے اور کہہ رہے تھے اپنا امیر بنالواور ہمارے ساتھ ہوکر اس پر جملہ کرو۔

(۵۳۸) اورا یک مرتبہ جب کہ بچپن میں عبداللہ بن الزبیر دوسر ہے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو وہاں حضرت عمر ولاٹیؤ بن الخطاب کا گزر ہوا تو سب بنچے بھاگ گئے اور یہ کھڑے رہے تو حضرت عمر ولاٹیؤ نے ان ہے کہا کیا بات ہے اپنے دوستوں کے ساتھ تو نہیں بھا گا تو انہوں نے جواب دیا کہ اے امیر المؤمنین میں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا کہ بھا گنا اور راستہ میں کوئی تنگی نہیں تھی کہ آپ کے لیے مجھے گنجائش نکا لنے کی ضرورت ہوتی۔

(۵۳۹) سنان بن مسلمہ ہے جو بحرین کے امیر تھے مردی ہے کہ ہم جب مدینہ میں چھوٹے چھوٹے چھوٹے بچے تھے تو تھجور کی جڑ کے پاس سے چھوٹی چھوٹی بچی تھجور دل کوجن کوخلال کہا جاتا ہے جمع کررہے تھے تو اس طرف حضرت عمر جڑا تھڑ آ نگلے تو سب بچے ادھرادھر بھاگ گئے اور میں اپنی جگہ جمع رہا۔ جب وہ مجھ پر آ کر جھک گئے تو میں نے کہا اے امیر المؤمنین بی تو وہ ہیں جو ہوا سے جھڑ جاتے ہیں تو انہوں نے کہا مجھے دکھا۔ میں دیھوں گا (ہوا سے جھڑ اہوا ہونا) مجھ سے چھپا تو نہیں رہے گا تو انہوں نے کہا مجھے دکھا۔ میں دیھوں گا (ہوا سے جھڑ اہوا ہونا) مجھ سے چھپا تو نہیں رہے گا تو انہوں نے کہا گو میری گو د پرنظر ڈ الی اور فر مایا تو نے بچ کہا۔ پھر میں نے کہا اے امیر المؤمنین آ پ دیکھتے ہیں ان لڑکوں کو واللہ جب آ پ چلے جا کیں گئو یہ مجھے آ کر لیٹ جا کیں گے اور جھے ٹھکا نے گا ور جو بچھ میرے یاس ہے وہ سب چھین لیں گئو آ ہے میرے ساتھ چلے اور مجھے ٹھکا نے

تک پہنچادیا۔

( ۱۳۰۰) ابومحمد الیزیدی نے بیان کیا کہ میں مامون الرشید کا اتالیق تھا جب کہ وہ سعید الجو ہری کی گود میں (لیعنی زیرتر بیت) تھا میں ایک دن آیا جب کہ وہ محل کے اندر تھا میں نے اس کے یاس اس کے ایک خادم کو بھیجا کہ میرے موجود ہونے کی اس کواطلاع کردے مگراس نے آنے میں دیر کی پھر میں نے دوسرا بھیجا تو اس نے پھر دیر کی تو میں نے سعید سے کہا کہ بیلڑ کا اکثر اوقات کھیل میں لگار ہتا ہے اور آنے میں دیر کرتا ہے اس نے کہا ہاں اور اس کے ساتھ ایک حرکت بیجی کہ جب وہ آپ سے جدا ہوتا ہے تو اپنے خدمت گاروں کے سر ہو جاتا ہے اور وہ اس سے بخت تکلیف اٹھاتے ہیں تو آپ اس کواد ب سکھائیں (میں انتظار میں ہیشار ہا) جب وہ با ہر نکلاتو میں نے تھم دیا کہ اس کواٹھالا کیں۔ تو میں نے اس کے سات درّے مارے کہ وہ رونے کے لیے اپنی آئکھوں کو ملنے لگا۔جہجی اطلاع پینچی کہ جعفر بن یجیٰ (برکمی وزیر) آ گئے۔تو فورآ رو مال لے کراپنی دونوں آئکھیں ہو تچھیں اورا پنے کپڑوں کوٹھیک کر کے فرش کی طرف بڑھا اور اس پر چوکڑی لگا کر بیٹھ گیا۔ پھرخدام ہے کہااس کوآ جانا جا ہے اور میں مجلس ہے اٹھ کر باہر آ گیا مجھے بیڈ رہوگیا کہ بیجعفرے میری شکایت کرے گاتو وہ میرے ساتھ تکلیف دہ معاملہ کرے گا۔ (وز برجعفراندرآ کر مامون ہے ملا) تو اس کی طرف منہ کر کے باتیں کرتار ہایہاں تک کہاس کو بھی ہنسایا اورخود بھی ہنستار ہا۔ پھر جب (وزیر کے ساتھ) سیر کے لیے جانے کا ارادہ کیا تو اپنا تعموڑ اطلب کیا اوراینے غلاموں کوتو وہ سب اس کے سامنے دوڑ بھاگ کرنے لگے بھرمیرے بارے میں سوال کیا تو میں آیا تو مجھ ہے کہا میر ابقیہ سامان (تعلیم کا) آپ لے لیجئے میں نے کہا اے امیر اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے مجھے بیا ندیشہ ہو گیا تھا کہتم میری شکایت جعفر بن کیجیٰ ے کرو مے اورا گرتم نے ایسا کیا تو اس کا طرزعمل مجھ سے بخت ہوگا تو جواب دیا کہا ہے ابومحد کیا تم نے مجھے دیکھا ہے کہ میں نے رشید کو بھی بھی ایسے امور سے باخبر کیا ہوتو جعفر بن کی سے کیے قرین قیاس ہوسکتا ہے کہ میں اس کواطلاع دیتا اس میں کوئی شک نہیں کہ میں ادب کا حاجت مند ہون۔الیی صورت میں اللہ تمہاری خطائیں معاف قرمائے تمہارا گمان کس قدر بعیداز قیاس اورتمہارادل غلط وہم میں مبتلا ہے۔ آپ اپنا کام سیجئے جوخطرہ آپ کے دل میں پیدا ہوا ایسا آپ مجھی ندویکھیں محےخواہ آ ہے اس عمل کا اعادہ روز اندسوموتنبہ کریں۔

(۱۲۵) حسن قزوینی نے بیان کیا کہ ابو برنحوی سے میں نے سنا کہ معذرت کے طور پرسب
سے زیادہ لطیف رقعہ جولکھا گیا ہے وہ معذرت کا رقعہ ہے جو (خلیفہ) راضی باللہ نے اپنے بھائی
ابوا بحق سفتی کے نام لکھا تھا۔ واقعہ بیہ ہوا تھا کہ دونوں بھائیوں کے درمیان مودب یعنی استاد کی
موجودگی میں پچھ کہائی ہوگئی تھی اور حقیقت یہ ہے کہ بھائی (متقی) کی طرف سے ہی راضی پر
زیادتی ہوتی تھی تو راضی نے اس کو بیر قعہ لکھا ''بہم اللہ الرحمٰن الرحیم میں اعتراف کرتا ہوں کہ
میں آپ کا غلام ہوں اپنے فرض کی بنا پر اور آپ کو اعتراف ہونا جا ہے کہ میں آپ کا بھائی ہوں
فضل کی بنا پر جو مجھ پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطافر مایا ہے) اور غلام خطاکرتا ہے تو آ تا معاف کر
وسیتے ہیں کسی شاعر نے کہا ہے:

یاذا الذی یغضب من غیر شنی الم اعتب فعتباك حبیب الی (ترجمه)اے وہ فخص جوبغیرسبب ناراض ہوجاتا ہے جتناعماب ول چاہے كركيونكه تيراعماب بھی بجھے بيارا ہے۔ انت علی الله كُلِّ ظَالِلُم الله اعزَّ خلق الله كُلِّ عَلَیّ (ترجمه) توباوجوداس كے كم مجھے برظام كرتا ہے ضداكى تمام مخلوق سے بجھے زیادہ عزیز ہے۔

تو ابوا بخق اس کے پاس آ کراس پرالٹا ہو گیا' راضی بالٹد بھی کھڑا ہو گیا اور دونوں گلے مل گئے اور مصالحت ہوگئی والٹداعلم ۔

( ۱۳۲ ) عبیداللہ بن المامون سے مروی ہے انہوں نے بیان کیا کہ مامون الرشید میری والدہ اممویٰ سے بخت نا راض ہو گئے۔ پھراسی بنا پر جھ سے بھی اس درجہ برہم ہو گئے کہ قریب تھا کہ اس کا بتیجہ میرے تلف ہو جانے کی صورت میں برآ مد ہو ہیں نے ایک دن ان سے کہا کہ اے امیر المؤمنین اگر آپ اپنے پتیا کی بٹی پر نا راض ہیں تو ان ہی پر جھ کوالگ کر کے عماب کریں امیر المؤمنین اگر آپ اپنے بال کیا ہوا ہوں اور آپ ہی کا ہوں نہ کہ ان کا سامون کیونکہ میں تو آپ کی طرف سے ان کے پاس گیا ہوا ہوں اور آپ ہی کا ہوں نہ کہ ان کا سامون الرشید نے من کر کہا تو نے بچ کہا اے عبیداللہ تو میری طرف سے اس کے پاس گیا ہوا ہے اور میرا الرشید نے من کر کہا تو نے بچ کہا اے عبیداللہ تو میری طرف سے اس کے پاس گیا ہوا ہو اور میرا ذریعہ سے اس کا نہیں اور میں خدا کا شکر اوا کرتا ہوں جس نے جھے کو اس حقیقت پر متنبہ کیا تیر ہے ذریعہ سے اور تیرے اس فضل ( یعنے فراست ) کو جو تھے میں موجود ہے جھے پر عیاں کر دیا۔ واللہ قریم کے بعد تو میری طرف سے کوئی برائی نہ دیکھے گا اور پہند یدہ طرف می دیکھے گا پھریہ گفتگو ہی میری والدہ سے خوش ہوجانے کا سب بن گئی۔

(۵۴۳) اصمعی نے بیان کیا جس زمانہ میں کہ میں میدانی قبائل عرب کی سیاحت میں تھا میرا گزرا کی لڑے پر ہوایا لڑکی پر (اصمعی سے روایت کرنے والے نے اپنے شک کا اظہار کیا ) جس کے پاس ایک مشکیزہ تھا جس میں پانی زیادہ بھراہوا (ہونے کی وجہ سے اس کا دھانہ اس کے قابو سے باہر ہوگیا ) تھا اور وہ (اپنے باپ کو ) پکارر ہاتھا: بااہت ادر ک فاھا ' غلبنی فوھا لا طاقة لی بفیھا۔ (ترجمہ ) اے اتا! اس کا مُنہ پکڑلو مجھ پر اس کا مُنہ غالب آگیا مجھ میں اس کا مُنہ کی طاقت نہیں ۔ اصمعی نے کہا خدا کی شم ان تین جملوں میں اس نے تمام عربیت کو جمع کر دیا۔

(۵۳۵) اہل شام میں سے ایک شخص نے بیان کیا کہ مدینہ میں پہنچا تو ابراہیم بن ہرمہ کے مکان کا ارادہ کیا وہاں جا کر دیکھا کہ ایک چھوٹی سیاڑ کی مٹی سے کھیل رہی ہے۔ میں نے اس سے کہا تمہارے ابتا کیا کررہے ہیں؟ کہنے گئی کسی اہل کرم کے یہاں گئے ہوئے بہت عرصہ گذر گیا ہم کوان کی پھے خبر نہیں ہے تو میں نے کہا کہ ہمارے لیے اوٹنی ذرج کرلو کیونکہ ہم تمہارے مہمان ہیں۔ بولی واللہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا بحری ذرج کرلو کہنے گئی واللہ ہمارے پاس نہیں ہیں نے کہا تو ہمارے پاس نہیں میں نے کہا تو ہمارے پاس نہیں میں نے کہا تو تمہارے ابتا کا یہ قول غلط ہے:

كم ناقةٍ قد وجأتُ منحرها ۞ بمستهلٌ الشوُ بوبِ اوجمل

(ترجمہ) بہت ی اونٹیوں اور اونٹوں کے مگلے پر میں نے چھری پھیری ہے متواتر ہارش کا ہلال طلوع ہونے کے وقت کینے لگی کہ اتا کا یہی تو وفعل ہے جس نے ہم کواس حال تک پہنچا دیا کہ ہمارے پاس پچھ بھی نہیں۔
(۲۳۲) بشر بن الحراث نے بیان کیا کہ میں نے معافی بن عمران کے مکان پر آ کر درواز ہ کھٹکھٹا یا تو مجھ سے کہا گیا کون ہے تو میں نے جواب دیا بشر الحافی تو گھر میں سے ایک خچھوٹی سی کھٹکھٹا یا تو مجھ سے کہا آگرتم دو دا نگ کے جو تے خرید لیتے تو تمہارے نام میں سے حافی نکل جاتا (حافی کے معنے ہیں بر ہندیا)۔

(۵۴۷) منقول ہے کہ ایک مرتبہ خلیفہ معتصم باللہ خاقان کی عیادت کے لیے گئے اور فتح بن خا قان اس وقت بچے تھا تو فتح ہے معتصم نے کہا کون سا مکان زیادہ اچھا ہے۔امیر المؤمنین کا یا تمہارے والد کا؟ فتح نے جواب دیا کہ جب امیر المؤمنین میرے والد کے مکان میں ہوں گے تو میرے والد ہی کا مرکان احجما ہوگا پھراس کو تکیینہ دکھایا جوان کے ہاتھ میں تھااور یو حجما کہا ہے فتح تم نے اس تکینہ سے انجھاد یکھا ہے تو فتح نے جواب دیاباں! وہ ہاتھ جس میں ہے تگینہ ہے۔ (۵۴۸) ابوعلی البصیر نے بیان کیا کہ جب میرے والد کا انتقال ہوا تو میں چھوٹا تھا اس لیے میراث ہےروک دیا گیا تو میں جھکڑتا ہوا قاضی کے یہاں پہنچا۔قاضی نے مجھے ہے کہا کیا تو بالغ ہو گیامیں نے کہاہاں۔ پھر کہااوریہ بات کون جانتا ہے میں نے کہاجس نے اس کونعوظ کی طافت دی (نعوظ عضوِ خاص کا دراز ہوجانا) قاضی نے تبسم کیاا ورمیرا حصہ واگذار کرنے کا تھم دیدیا۔ (۵۴۹)منقول ہے کہ ایاس بن معاویہ جب لڑ کے تھے تو ایک بوڑھے کے ساتھ قاضی دمشق کے سامنے گئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ قاضی کے ساتھ نیکی کرے اس بوڑھے نے مجھ برظلم کیا اور مجھ برزیادتی کی اورمیرا مال لے لیا تو قاضی نے کہااش کے ساتھ نرمی سے بات کراوراس فتم کی گفتگو ے بوڑھے کا مقابلہ مت کرتوایاس نے کہااللہ قاضی کے ساتھ نیکی کرے ق (میرے ساتھ ہے) جومجھ سے اس سے اور آپ سے بھی بڑا ہے۔ قاضی نے کہا جیب ہوجا تو ایاس نے کہا اگر میں جیپ ہو گیا تو میری جست کون پیش کر رہگا قاضی نے کہا بول!اور خدا کی شم تیرے کلام میں خیرنہیں ہو گی تو ایاس نے کہا: لا الله الله و خدة لا شریك له (ترجمه) (اس کلمه کے خربونے میں کیا كلام ہوسکتا ہے) اسلئے قاضی صاحب حانث ہو سکئے بعن قتم ٹوٹ گئ) شائع وقائع نگار نے بیاقصہ خلیفہ کولکھ بھیجا تو خلیفہ نے قاضی کومعزول کردیا اورایاس کواسکے بجائے قاضی بنادیا۔

( • ۵۵ ) مامون الرشید نے اپنے ایک جھوٹے بچے کود یکھا جس کے ہاتھ میں حساب کا رجشر تھا پوچھا کہ تیرے ہاتھ میں بیکیا ہے تو اس نے جواب دیا کہ ایک ایسی چیز ہے جس سے ذہانت قوی ہوتی ہے اور خفلت سے بیداری حاصل ہوتی ہے اور وحشت سے انس ۔ تو مامون نے کہا میں اللہ کاشکر کرتا ہوں جس نے مجھ کوا یہے بچے عطا کیے جوا پی عمر کے مناسب اپنے جسم کی آ تھے سے زیادہ اپنی عقل کی آ تھے۔

(۵۵۱)فرزوق نے ایک نوعمرلڑ کے سے کہا کیا تو اس سے خوش ہوگا کہ میں تیرا باپ بن جاؤں اس نے کہانہیں مگر ماں بن جانے سے خوش ہوں گا تا کہ میر سے والد آپ کی مزیدار با توں سے محفوظ ہوتے رہیں۔

(۵۵۲) ایک لڑکا چندلوگوں کے ساتھ کھانے جیٹھا پھررونے لگا انہوں نے پوچھا کیا بات ہے کیوں روتا ہے؟ تو اس نے کہا کھا نا بہت گرم ہے۔لوگوں نے کہا تو تھہر جاؤتا کہ ٹھنڈا ہوجائے تو اس نے کہا پھرتم اسے نہیں چھوڑ و گے۔

(۵۵۳) اصمعی کہتے ہیں کہ میں نے ایک نوعمرائے سے جواولادعرب میں سے تھا کہا کیا تم اس بات سے خوش ہو سکتے ہو کہ تمہارے پاس ایک لا کھ درہم ہوں اور ان کے ساتھ حمافت بھی ہواس نے کہا خدا کی شم نہیں! میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا مجھے بیدڈر ہے کہ میری حمافت مجھ سے ایسی حرکت کراد ہے کہ مال تو جاتارہے اور میرے پاس صرف حمافت باتی رہ جائے۔

( ۷۵ مر) ہم کویہ قصہ پہنچا کہ ایک لڑکا (راستہ میں ) ایک سمجھدار آدمی سے ملا پھراس سے بوچھا کہ کہاں جارہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا مطبق کی طرف (بجائے مطبخ مطبق کہا کیونکہ مخاطب بچہ تھا جو خاکو قاف بولٹا تھا۔ گرمطیق کے معنے ہیں پاؤں جوڑ کرکودنے کی جگہ) تو اس نے کہا تو قدم کشادہ کردو ( بعنی چھلانگیں مارو )۔

(۵۵۵) ہارون رشید کے پاس اس کا ایک بچہلا یا گیا جس کی چارسال عربھی تو انہوں نے اس ہے کہا کتہ ہیں کیا چیز پسند ہے جوتم کودی جائے تو اس نے کہا آپ کی حسن تدبیر۔ (Crav) (Segretarian Control of Crav) (Segretarian Control of Control of Crav) (Segretarian Control of Cont

بَالْبُ عَنْ

# ذی عقل مجنونوں کے واقعات

(۵۵۲) محد بن اسلیل نے ہم سے بیان کیا کہ ہمارے یہاں قبیلہ جہینہ کا ایک شخص تھا جس کی کنیت ابونفر تھی اس کی عقل جاتی رہی تھی۔ میں نے ایک دن اس سے کہا سخاوت کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا جہر مقل (مقل کے معنے ہیں کم استطاعت بینی کم استطاعت شخص کا اپنی حاجت روک کر دوسرے کی امداد کی کوشش کرنا) میں نے کہا اور بخل کیا تو اس نے کہا'' اُف'' اور منہ پھیر لیا۔ میں نے کہا جواب دوتو بولا کہ دے تو دیا ہے (لفظ اُف سے جواب دے دیا یے لفظ تکلیف کے وقت بولا جاتا ہے۔ مطلب ہیہ کہ دوسرے کو دینے سے دلی تکلیف کا ام بخل ہے)۔

دیکھا اور وہ یہ کہدر ہا تھا میں اللہ کا مجنون ہوں میں اللہ کا مجنون ہوں میں نے کہا مجد میں کیوں مہیں جاتا اور اپناستر کیوں نہیں چھپا تا اور نماز کیوں نہیں پڑھتا تو جواب میں بیا شعار کہے:

میمولون زدنا و اقض و اجب حقنا ہے و قد اسقطت حالی حقوقہم عنی یقولون زدنا و اقض و اجب حقنا ہے و قد اسقطت حالی حقوقہم عنی درجہ کے تیں کہ ہماری ملاقات کر واور ہمارے دی واجب کو داکر و حالانکہ میرے حال نے مجھ پر سے ان کے سے متاری حال نے مجھ پر سے ان

اذا هم راوا حالی ولم یانفوالها ایم وکم یانفوا منها انفت کهم منی (ترجمه) جبوه منی کمی منی (ترجمه) جبوه می کمیت بین اوراس کونا پیندنبین کرتے اور جبوه اس سے کرامت نبین کرتے تو میں نے بھی ایپ متعلق ہے۔

(۵۵۸) ابن القصاب الصوفی نے بیان کیا کہ میں مارستان (شفاخانہ) میں پہنچا وہاں میں نے ایک جوان مبتلاکود یکھا تو میں اس کا گرویدہ ہو گیا اور میری گروید گی بڑھتی ہی رہی میں اس کے پیچھے لگار ہا تو اس نے چلا کرکہا دیکھوسنوارے ہوئے بالوں کواور معطر جسموں کو جنہوں نے محبت کو اپنی پونجی اور حمافت کو پیشہ بنالیا ہے (لیعنی کیا عاشق ایسے بے سنورے لوگ ہوا کرتے ہیں) پھر میں نے اس سے سوال کیا کہنی کون ہے؟ جواب دیا کہنی وہ ہے جو کہتم جیسوں کو جب

كتهارے ياس ايك دن كى غذا كاسهاراموجود نه جورزق دے دے ميں نے كہاد نيامي كم سے تم شکر کرنے والا کون ہے تو اس نے کہا جو مخص کسی بلاسے نجات یا جائے پھراس ہیں کسی دوسرے کومبتلا دیکھے توشکر کوترک کردی تو مجھے براس کا بہت اثر ہوااور میں نے اس سے کہا دانائی كياباس كاجواب دياكه جس طريق يرتم مواس كاخلاف-

(۵۵۹) مبرد کے ایک شاگرد نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دن میں مبرد کی مجلس سے آ رہا تھا راسته میں جب میں ایک وریانہ ہے گزراتو دفعتہ ایک شیخ نکل کرمیرے سامنے آ گیا اور دوایک بقرلیے ہوئے تھا پھراس نے ایساانداز اختیار کیا کہوہ پھینک کرمیرے مار تا جا ہتا ہے میں نے قلمدان اوررجشر كواية آ مح بياؤك ليكرليا توبولا يشخ كے ليےمرحبا (خوش آمديد) ميں نے کہا آ بے کے لیے بھی۔ پھر کہا کہاں ہے آئے ہو۔ میں نے کہا مبرد کی مجلس سے تو کہا بارد کی پھر کہااس نے تم کوکونسا شعر سنایا۔مبر د کے شاگر د ( کہتے ) ہیں کہ مبر د کی بیدعا دی تھی کہایٹی مجلس کو ہمیشہ سی شعر کے ایک یا دو بیت برختم کیا کرتے تھے تو میں نے کہاانہوں نے بیشعر سایا:

اعارًا الغيث فائِلَةُ أَمُ اذا ما ماؤُةً نفِدا

(ترجمه)وه (مروح) بادل كوجود وكرم ما تكابواد عديتاب جب بمى اس كاياني ختم بوجاتاب-

و ان اسدٌ شكاجبنًا 🌣 اعارفُؤاده

اورا کرکسی شیرکو برولی کی شکایت ہوجائے تو شیرکوا بناول ما نگا ہوادے دیتا ہے۔

تو بولا کہ اس شعر کے کہنے والے نے خطا کی۔ میں نے کہا کیونکر؟ کہنے لگا تونہیں سمجھا جب کہ ممروح نے اپنا کرم بادل کو دیدیا تو وہ بلا کرم رہ گیا اور جب اس نے شیر کواپنا دِل دیدیا تو وہ بغیر ول کےرہ گیا (بعنی اس حالت میں ممدوح کوکرم اور شجاعت سے عاری ٹابت کیا گیا ہے توبیشعر بجائے مرح کے ذم بن گیا) میں نے کہا پھر کیا کہا جانا جا ہے تھا تو بیشعر کہے:

عَلَّمَ الغيث " النداى فاذا الم ماوعاه عام الباس الاسد (ترجمه) (ممروح نے) باول کوجودوکرم سکھایا توجب باول نے اس کوخوب محفوظ کرالیا توشیر کوبہادری سکھائی۔ فاذا الغيث مقرَّ با النلأى الإ و اذا الليث مقرُّ بالجلد (تهد) چرتوبادل جودوعطا كامخزن بن كيااورشيرد ليرى كاستعقر بن كيا-

میں نے ان اشعار کو لکھ لیا اور واپس آ تھیا پھر دوسرے دن میرا گذراسی موقع ہے ہوا تو وہ پھر

ہاتھ میں پھر لیے ہوئے نکل آیا اور ایسا معلوم ہوا کہ مجھ پر پھینکنا ہی چاہتا ہے تو میں نے پھراس سے (پہلے کی طرح) بچاؤ کیا تو ہننے لگا اور بولا شخ کے لیے مرحبا۔ میں نے کہا آپ کے لیے بھی۔کہا مبرد کی مجلس سے (آرہے ہو؟) میں نے کہا جی ہاں! تو سوال کیا کہ تم کو کیا شعر سایا؟ میں نے بیشعر پڑھے:
میں نے بیشعر پڑھے:

ان السَّماحة والمروَّ والنائى الله قبر يمر على الطريق الواضح (ترجمه) بِ شَكَ عَلَى الموروت اور بخشش ايك قبر مين مدفون اين جوايك كطيهو كراسته يرتيري گزرگاه يربي -

فاذا مردت بقبره فاعقربه المحكوم الجياد و كلَّ طوف سابح جب تواس كى قبر ہے گزر بنواس كے صدقہ كے ليے ذرئح كر ڈال او نچكو ہان والے اونؤل كے گئے كواور ہراصیل تیزر فارگھوڑ ہے كوتو كہنے لگااس شعر كے كہنے والے نے خطاكى میں نے كہا كيسے تو بولا افسوس ہے تھے پراگر تو نے خراسان كا اونٹ بھى ذرئح كر ڈ الا تب بھى تواس كے فق سے برى الذمہ نہيں ہوا۔ میں نے كہا پھر كيا كہنا جا ہے تھا تو يہ شعر كے :

احملانی ان لم یکن لما عقر الله المی جنب قبره فاعقرانی (ترجمه) جھے ہی اس کی قبرکے پاس اٹھالے جاوا اگر تمہارے پاس کوئی جانور صدقہ کے لیے نہ ہواور مجھے ہی ذیح کردو۔

وانضحا من دلی علیه فقد کا که ن دمی من نداه لو تعلمان (ترجمه) اور میراخون اس پر نجها ورکر دوکاش تم جان سکوکه میراخون اس کی بخشش میں ہے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں پھر مبرد کے یہاں گیا تو میں نے ان کو پوراقصہ سنایا تو کہنے گئے کہ کیا تم ان کو پہچا نے ہو؟ میں نے کہانہیں تو بتایا کہ وہ خالد الکا تب ہیں۔ جب بینگن پیدا ہونے کا زمانہ آتا ہے تو ان پرسودا کا غلبہ ہو جاتا ہے۔

( ۱۹ ۵) علی بن الحسین الرازی نے بیان کیا کہ دس آ دمی ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے انہوں نے بہلول کو آتے ہوئے د کیچے کرکہا کہ آؤ آج بہلول کو چھیٹریں گے۔ پہلول نے بھی ان کی گفتگوس لی تو ان کے پاس آگیا تو انہوں نے کہاا ہے بہلول اگرتم اس درخت کی چوٹی تک چڑھ جاؤ تو ہم تہمیں دس درہم دیں۔ کہاا چھی بات (لاؤ!) انہوں نے دس دیدیئے اس نے ان

کوآسین میں ڈال لیے پھران کی طرف متوجہ ہوکر کہا کہ الاؤسیر ھی! توانہوں نے کہا کہ بیتوشرط میں داخل نہیں تھا۔ بہلول نے کہا میری شرط میں تھا تہاری شرط میں نہیں تھا۔

(۵۲۱) بعض امراء کوفہ کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی تواس کوا تنا ملال ہوا کہ اس نے کھانا بھی چھوڑ دیا تواس کے پاس بہلول پنچے اوراس سے کہا'' بیرنج کیسا ہے کیا تم خدا کی اچھی صحے اعضاء کی مخلوق کے پیدا ہونے اوررت العالمین کے عطیہ سے گھرا گئے۔ کیا اس سے خوش ہو سکتے ہوکہ اس کے بچائے بیٹا ہوتا (بی بھی تو ہو سکتا تھا کہ بڑا ہوکر) وہ جھے جیسا ہوتا وہ خوش ہوگیا۔

(۵۲۲) ایک دن بہلول بچوں سے بھاگر کرایک گھرکی طرف دوڑے اس کا دروازہ کھلا ہوا پایا تو اندر جا گھے صاحب مکان کھڑا ہوا تھا جس کے بال دو چوٹیوں کی صورت میں (داکیں باکیس) لئے ہوئے ) تھاس نے چا کر کہا گھر میں کیوں آ گھسے ہو؟ تو ہو لے باذا القرنین ان وائوں یک دوئوں کی طرف اشارہ ہوگیا) یا جوج اور ماجوج نے (اس سے نیچ مراد لیے ) زمین میں قضاد کیارکھا ہے۔

( ۱۲۳ ) ایک مرتبه ان پر بچوں نے تملہ کیا تو وہ ایک گھر میں جا گھے صاحب مکان نے کھانا منگالیا تو بچوں نے دروازے پرشور مچانا شروع کردیا اوروہ کھانا کھارہے تھے اور کہتے جاتے تھے: فَضُو بِ بَیْسُور بِی بِابْ باطنهٔ فیہ الوّ حُمّهُ و ظاهِرٌهٔ من قِبلَه العذاب: (ترجمہ پھران (فریقین) کے درمیان میں ایک دیوار قائم کردی جائے گی جن میں ایک دروازہ بھی ہوگا اس کے اندرونی جانب میں رحمت اور بیرونی جانب کی طرف عذاب ہوگا)۔

(۵۲۴) بہلول ہے پوچھا گیا کہ ایک شخص کا انقال ہوا۔اس نے ایک بیٹا اور ایک بیٹی اور بیوی چھوڑی اور مال بچھ نہیں چھوڑ اتو تر کہ کی تقسیم کیسے ہوگی؟ بہلول نے جواب دیااس طرح کہ بیٹے کے حصہ میں بیٹی اور بیٹی کے حصہ میں رونا پیٹینا اور بیوی کے حصہ میں گھر کی ویرانی اور جو باقی بیچے وہ عصبات کاحق ہوگا۔

ر ۵۲۵) بہلول اور علیان (وونوں و بوانے) موئی بن مہدی کے یہاں پہنچ (موئ ہادی بن مہدی اسے بہلول اور علیان (وونوں و بوانے) موئی بن مہدی اسے باپ کے بعد خلیفہ ہوا اس کے انتقال کے بعد اس کا چھوٹا بھائی ہارون الرشید خلیفہ ہوا تھا) تو موئی نے علیان نے کہا کیا معنے ہیں موئی کے؟ تو

مویٰ نے غصہ سے کہا پکڑواس بدکار کے بیچے کوتو علیان نے بہلول کی طرف متوجہ ہو کر کہااس کو بھی ساتھ لے لیے پہلے ہم دو تھےاب تین ہو گئے۔

(۵۲۲) قبیلہ بنی اسد میں ایک مجنون تھا ایک مرتبہ اس کا گزر قبیلہ بنی تیم اللہ میں ہوا تو لوگوں نے وہاں اس کے ساتھ بہت زیادہ چھیڑر چھاڑ کی اوراذیت پہنچائی تو اس نے کہا اے بنی تیم! اللہ میر سے علم میں تم سے زیادہ خوش قسمت دنیا میں کوئی نہیں۔ان لوگوں نے کہا کیے؟ تو کہا بنی اسد میں میر سے سواکوئی مجنون نہیں اوران لوگوں نے میر سے بیڑیاں ڈال دیں اور مجھے زنچیروں سے جکڑ دیا اور تم لوگ سب مجنون ہو گرتم میں کوئی جکڑ اہو انہیں۔

( ۲۷ ۵) ایک مجنون کا گذرایک معتزلی پر ہواجو مناظر ، کررہاتھا۔اس سے مجنون نے کہا کہ کیا تو اس بات کا قائل ہے کہ کجھے پوراا ختیار حاصل ہے دو کا موں کے درمیان کہا گرتو چاہے تو ان میں سے ایک کوکرے اور دوسرے کونہ کرے؟ اس نے کہا ہاں۔ مجنون نے کہا تو پیشاب روک کر این اختیار دکھا لوگ اس کی بات سے حیران رہ گئے۔

(۵۲۸) ابومحمہ بن عجیف نے بیان کیا کہ ایک مجنون میرے پاس سے گذراتو میں نے کہاا ہے مجنون! اس نے کہاا ورتو صاحب عقل ہے؟ میں نے کہا ہاں! کہنے لگانہیں ہم دونوں مجنون ہیں گرمیر اجنون کھلا ہوا ہے اور تیراچھپا ہوا ہے۔ میں نے کہا اس کلام کی وضاحت کرو کہنے لگا میں گرمیر اجنون کھلا ہوا ہے اور تیراچھپا ہوا ہے۔ میں نے کہا اس کلام کی وضاحت کرو کہنے لگا میں کپڑے بھاڑتا ہوں اور پھر پھینکتا ہوں اور تو ایسے گھر بنا رہا ہے جو نا پائیدار ہیں اور بڑی لمبی امیدیں قائم کر رہا ہے حالانکہ تیری زندگی تیرے قبضہ میں نہیں اور اپنے دوست کا نافر مان اور وثمن کا فر ماں بردار ہے۔

دا دا ابومویٰ جلینظ پرتعریض کی (حضرت علی جلینظ اور حضرت عثمان جلینظ کی خلافت کے فیصلہ کے لیے حضرت ابومویٰ جلینظ اور حضرت عمر و بن العاص جلینظ حاکم بن گئے تھے )۔

الماكن عن

## تیزفہم نیک بیبیوں کےحالات وواقعات

(۵۷۲) ہشام بن عروہ اپنے والد سے اور وہ حضرت عائشہ بڑا ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ بیں نے کہایا رسول اللہ یہ بتا ہے کہاگر آپ مَلَّا اَلْمَا ہُمِ کَا اَلْمَا ہُمَ کَا اَلْمَا ہُمِ کَا اَلْمَا ہُمَ کَا اَلْمَا ہُمَ کَا اَلْمَا ہُمَ کَا اَلْمَا ہُمُ کَا اِلْمَا ہُمَ کَا اَلْمَا ہُمَ کَا اَلْمَا ہُمَ کَا اِلْمَا ہُمَ کَا اَلْمَا ہُمَ کَا اَلْمَا ہُمَ کَا اَلْمَا ہُمَ کَا اَلْمَا ہُمَ کَا اِلْمَا ہُمَ کَا اَلْمَا ہُمَ کَا اَلْمَا ہُمَ کَا اَلْمَا ہُمَ کَا اَلْمَا ہُمَ کَا اِلْمَا ہُمَ ہُمَا کُورِ ہُمِ کَا اِلْمَا ہُمُ کَا اِلْمَا ہُمُ کَا اِلْمَا ہُمَ کُورِ ہُمَ کَا اِلْمَا ہُمُ کُلُورِ ہُمَ کُلُورِ ہُمُ کُلُورِ ہُمَا کُلُورِ ہُمُ کُلُورِ ہُمَا کُورِ ہُمُ کُلُورِ ہُمُ کُلُورِ ہُمُ کُلُورِ ہُمِ کُلُورِ ہُمُ ہُمِ کُلُورِ ہُمُ ہُمِ کُمُ کُلُورِ ہُمُ ہُمُا کُلُورِ ہُمُ کُلُورِ ہُمُ کُلُورِ ہُمُ کُلُورِ ہُمُ ہُمُ کُلُورِ ہُمُ کُلُورِ ہُمُ کُلُورِ ہُمُ کُلُورِ ہُمُ کُلُورِ ہُمُ کُلُورِ ہُمُ ہُمُ کُلُورِ ہُمُ ہُمُ کُلُورِ ہُمُ کُمِ کُلُورِ ہُمُ کُلُورُ ہُمُ کُلُورِ ہُمُ کُلُورُ ہُمُ کُلُورُ ہُمُ کُلُورُ ہُمُ کُلُورُ ہُمُ کُلُمُ کُلُورُ ہُمُ ہُمُ ہُمُ کُلُورُ ہُمُ کُمُ کُمُ الْکُورُ ہُمُ کُلُورُ ہُمُ کُلُورُ ہُمُ کُلُورُ ہُمُ کُلُورُ ہُمِ

اس جایا کرتے ہے تو اپنی بیبیوں کے درمیان قرعد ڈال لیا کرتے ہیں کہ رسول اللہ کا اُنْجُا جب سفر
میں جایا کرتے ہے تو اپنی بیبیوں کے درمیان قرعد ڈال لیا کرتے ہے تو ایک مرتبہ قرعہ عائشہ بڑا بنا
اور حفصہ بڑا بنا کے نام لکلاتو وہ دونوں آپ کا اُنْجُا کے ساتھ روانہ ہو گئیں اور بی کا اُنْجُا کہ برات کو
سفر میں چلتے ہے تو عائشہ بڑا بنا کے ساتھ چلتے ہے ان سے با تیں کرتے رہے ہے تو (ایک ون)
مفصہ بڑا بنا نے عائشہ بڑا بنا سے کہا تو میرے اونٹ پر سوار ہوجا اور میں تیرے اونٹ پر بیٹے جاؤں
گی اس طرح تو بھی دیکھتی رہے گی اور میں بھی دیکھتی رہوں گی۔انہوں نے اس کو منظور کرلیا اور
عائشہ بڑا بنا حفصہ بڑا بنا کے اونٹ پر بیٹھ گئیں اور حفصہ بڑا بنا عائشہ بڑا بنا کے اونٹ پر بھر رسول
عائشہ بڑا بنا کے اونٹ کی طرف آئے جس پر حفصہ بڑا بنا تا گئی مقدس تو آپ تا گئی کے اونٹ پر بیٹھ گئی کونظر نہ اللہ کیا اور ان کے ساتھ سفر شروع کر دیا پڑاؤ کرنے تک نی کا گئی خصرت عائشہ بڑا بنا کو نظر نہ سلام کیا اور ان کے ساتھ سفر شروع کر دیا پڑاؤ کرنے تک نی کا گئی خصرت عائشہ بڑا بنا کو اور بیہ بنی جاتی سلام کیا اور ان کے ساتھ سفر شروع کر دیا پڑاؤ کرنے تک نی کا گئی کی حضرت عائشہ بڑا بنا کہ اور بیہ بنی جاتی سفر کی کہنے کی اور کی بیوم سلط کر دے جو میرے کاٹ لے تیرے رسول سے قری کی تو کہتے کہ کے کہنے کی سلے اللہ مجھ پر کوئی بچھو مسلط کر دے جو میرے کاٹ لے تیرے رسول سے تو کہتے کہ کہنے کی سلے اللہ کی اور کی باتوں سے ان ام بہات الکو منین کے تقدش پر کلام نہیں کیا جا سکتا چند میں کیا جا سکتا چند

باتیں پیشِ نظررکھنی جا ہمیں حضرت عائشہ بھی اور دوسری مسلمانوں کی مائیں انسان کی صنف سے تھیں اور جو پچھے جذبات قدرتی طور پرانسانوں ہیں ہوتے ہیں ان ہیں بھی تھے بیفرشتوں کی قتم میں سے نہیں تھیں ایک عورت کوئی ہے کہ وہ اپنے شوہر سے محبت کرے جواس کے لیے ایک جا ترجمل ہے تو ان کو بھی وہی تن پہنچتا ہے اور محبت میں غیراختیاری طور پر ایسی حرکات بھی سرز دہو جاتی ہیں جوالیے وقت میں جب محبت کا غلبہ نہ ہوتو خودصا حب حال بھی ان سے شرماجا تا ہے۔ حضور مُلَّا اَلَّیْ ہُم کی مفارقت سے بیتا بہ ہوکر حضرت عائشہ بھی نے سے بھی ایسافعل سرز دہونا اسی غلبہ حال کا نتیجہ تھا۔ پھر نوعمری کا زمانہ بھی طور رہنا جا ہے جس میں زیادہ تر غیر شجیدہ حرکات ہی کا حدورایک طبعی امر ہوتا ہے اور حضرت عائشہ بھی تھیا نے اپنا قصدای امر کے اظہار کے لیے ذکر فرمایا کہ بچپن میں انسان پر ایسی حالتیں بھی آ جاتی ہیں جیسی کہ بچھ پر آئی تھیں ۔ اس کے بعد فرمایا کہ بچپن میں انسان پر ایسی حالتیں بھی آ جاتی ہیں جسی کہ بھی پر آئی تھیں ۔ اس کے بعد فرمایا کہ بچپن میں انسان پر ایسی حالتیں بھی آ جاتی ہیں جسیسی کہ بچھ پر آئی تھیں ۔ اس کے بعد فرمایا کہ بچپن میں انسان پر ایسی حالتیں بھی آ جاتی ہیں جسیسی کہ بھی پر آئی تھیں ۔ اس کے بعد فرمایا کہ بھی کہ بھی ہیں انسان پر ایسی حالتیں بھی آ جاتی ہیں جسیسی کہ بھی پر آئی تھیں ۔ اس کے بعد قب کا دولت کدہ مسلمانوں کی تہذیب اخلاق کا ایک مستقل مدرسہ تھا۔ جس میں آپ پس پر دہ بیش کر تم اصلاح آمت میں مشغول رہیں )۔

( ۲ کے در اللہ عام عبداللہ بن مصعب سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ عمر بڑا تیز بن الخطاب نے ( ایک عام اجتماع سے جس میں پس پر دہ عورتیں بھی جمع تھیں ) فر ما یا کہ عورتوں کے مہر کو چالیس اوقیہ سے آئے نہ بڑھاؤاگر چہ ذی الفصہ کی بٹی ہو ذی الفصہ سے یزید بن الحصین صحابی حارثی مراد ہیں اورا گرکسی نے اس سے بڑھایا تو جتنا چالیس اوقیہ سے زیادہ ہوگا میں وہ لے کر بیت المال میں واضل کر دوں گا تو ایک دراز قد عورت نے جس کی ناک دبی ہوئی تھی عورتوں کی صف میں سے کہا اسکا تہمیں اختیار نہیں عرفر نے فر مایا کیوں۔ اس نے جواب دیا اس لیے کہ عروج کی کا ارشاد ہے:

﴿ وَالْتَیْتُ مُر حُلُمُ مِنْ قِنْطَادًا فَلَا تَا حُدُولًا مِنْهُ شَیْنًا ﴿ اَتّا حُدُولَةٌ بَهُ مَانًا وَافْعًا مُیْمِیْنًا ﴾ ( ترجمہ ) اور تم نے ان ( بیویوں میں سے کسی کو ایک انبار مال بھی دیا ہوتو اس میں سے بچھوا پس نہ لوکیا تم اس سے کوئی بہتان لگا کر واپس لو گے اور کھلا ہوا گناہ کر کے ) بیس کر حضرت عمر بڑا تی نے فر مایا کہ عورت حت یر پہنچ گئی اور مر دخطا کر گیا۔

(۵۷۵) محمد بن معین الغفاری ہے روایت ہے کہ ایک عورت عمر بڑاٹٹؤ بن الخطاب کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین میرا شو ہر دن کو روز ہے رکھتا ہے اور رات بجرنفلیں پڑھتا ہے اور جھے اس کی شکایت کرنا بھی نا گوار ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے۔ حضرت عمر بڑھٹن نے فرمایا تیراشو ہر بہت اچھا ہے۔ وہ عورت جب اپنی بات کود ہراتی تھی تو آپ سے کعب الاسدی نے عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین یہ عورت شکایت کر رہی ہے اس کے شو ہر نے اسے ہمبستری سے چھوڑ رکھا ہے تو المؤمنین یہ عورت شکایت کر رہی ہے اس کے شو ہر نے اسے ہمبستری سے چھوڑ رکھا ہے تو حضرت عمر بڑھٹن نے کعب سے فرمایا چونکہ تم نے ہی اس کا روئے تخن سمجھا اب ان دونوں میں یہ فیصلہ تم ہی کر و ۔ تو کعب نے کہا کہ اس کے شو ہر کو میر سے پاس لایا جائے۔ جب وہ آگیا تو اس سے کہا تیری اس زوجہ کو تجھ سے شکایت ہے اس نے کہا کھانے میں یا چینے میں؟ انہوں نے کہا نہیں تو عورت نے کہا: (اوراشعار میں اپنادعویٰ قاضی کے سامنے پیش کیا)

یا ایها القاضی الحکیم ارشده اللهی خلیلی عن فرایشی مسجده (ترجمه) اے قاضی دانا اسکومدایت کیجئے میرے پیارے کومیرے بستر ہے اسکی سجد کے شوق نے غافل کردیا۔ زهده فی مضجعی تعبده الله ما برقده (ترجمه) میرے آرام گاہ ہے اس کو کنارہ کش کردیا اس کی عبادت نے جودن میں اور رات میں اس کو آرام نہیں کرنے دیتی۔

#### ولست في امر النسأ احمدةً

(ترجمہ) اور میںعورتوں کے معاملہ میں اس کی تعریف نہیں کرسکتی۔ بیس کراس کے شوہر نے کہا: (بیابطور جواب دعویٰ ہے)

(ترجمہ) بیٹک میں اس کے بستر سے یکسور ہااور اس سے تخلیہ سے (گرمیں معذور ہوں) کیونکہ میں ایسا شخص ہوں کہ مجھے بھلادیاان احکام نے جونازل ہوئے۔

فی سورة النمل و فی السبع الطول الله و فی کتاب الله تنحویف جَلل (ترجمه) سوره خمل اور سبع طوال (سوره بقر ہے سات سورتیں) میں اور کتاب الله میں (عذاب ہے) جوظیم الثان خوف ولایا ہے تو کعب نے کہا (انہوں نے بھی منظوم فیصلہ سنایا)۔

انَّ لها حقًّا عليك يا رَجُلُ الله تصيبها في اربع لمن عقل (ترجمه) المخص تجه يراس كاحق بي كرصا حبو عقل كزديك تواس عيارون بي ايك مرتبهم بستر مو-

#### فَآغُطِهِ ذَاكَ وَدَعُ عَنْكَ العِلَلْ

(ترجمه) توبيح اس كود اور حيلي بهانے جھوڑ۔

پھر کہا اللہ تعالیٰ نے طال کیا ہے تیرے لیے دو دو تین تین چار چار عورتوں کو اِس لیے
تیرے لیے تین دن اور تین رات ہیں جن میں تو اپنے رب کی عبادت کرتا رہے اور اس عورت
کے لیے ایک دن اور ایک رات۔ بیان کر حضرت عمر بڑا ٹیز نے فرمایا: واللہ! میں نہیں سمجھ سکا کہ
تہماری ان دونوں با توں میں کوئی زیادہ عجیب ہے (اس عورت کے اشارات ہے) زوجین کے
اختلاف کو سمجھ جانا یا فیصلہ جو تم نے ان دونوں کے درمیان (کتاب اللہ سے استنباط کر کے)
صادر کیا جاؤ میں تہمیں بھرے کے لیے عہدہ قضادیتا ہوں (بید حکایت تھوڑے ہے اختلاف کے
ساتھ (نمبر: ۱۵) پر بھی لکھی گئی ہے۔ مترجم)

(۲۵۵) عبداللہ بن الزبیراساء بنت ابی بر پی سے روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ منافیقی کے ملہ سے مدینہ جانے کا قصد کیا اور ابو بکر بڑا ٹیڈ آپ مُل فی کی کے ساتھ تھے تو وہ اپنے ساتھ اپنا تمام مال جو پانچ یا چھ ہزار درہم تھا اٹھالے گئے تو میرے پاس میرے داداا بوقی فی آئے اور ان کی بینائی جاتی رہی تھی اور کہنے لگے کہ میں اس کو ( یعنی ابو بکر بڑا ٹیڈ ) کود کھتا ہوں کہ واللہ اس نے بیان کے ساتھ اپنی جان کے ساتھ اپنی جال کو لے جا کر بھی تم کود کھی پنچایا ہے۔ میں نے کہا اے ابا! ہر گر نہیں انہوں نے ہمارے لیے بہت مال چھوڑ ا ہے اور اسائے نے پھی پھر کے نکڑے اٹھا کر ان کو گھر کے اس طاق میں رکھ دیا جس میں ابو بکر بڑا ٹیڈ اپنا مال رکھتے تھے اور ان کا ہاتھ بکڑ کر کپڑے پر رکھ دیا اور ان سے میں نے کہا ابو بکر بڑا ٹیڈ نے باس گئی اور ان کا ہاتھ بکڑ کر کپڑے پر کھ دیا اور ان سے میں نے کہا ابو بکر بڑا ٹیڈ نے ہمارے لیے یہ چھوڑ اتو انہوں نے کپڑے کے او پر بی سے پھروں کو شول کر دیکھا اور پھر ہو لے ''جب وہ تمہارے لیے یہ چھوڑ گئے تو بہتر ہے' اور واللہ انہوں نے ہمارے لیے بھر بھوڑ اتھا نہ کم اور نہ ذیا دہ۔

میں آپ کے پاس ایسے شہروں سے آئی ہوں جو بہاں ہے بہت دور ہیں بھی مجھے او نیچے ٹیلوں پر چڑھنا پڑا اور بھی نشیبی زمینوں میں اتر ناپڑ امصیبتدوں کی وجہ ہے جو مجھ یر نازل ہوئیں جنہوں نے میرا گوشت کاٹ ڈالا اور مثریا گھلا دیں اور مجھ کو یا گل بنادیا جبیبا کوئی نیم جاں یژا ہوا ہو مجھ پر فراخ شہر تنگ ہو گئے والد ہلاک ہو گیا اور آ مے چکنے والا لیعنی شو ہر بھی ندر ہا اور نیا مال اور مادرانا مال سب معدوم ہو چکا تو میں نے عرب کے قیائل ہے سوال کیا ایسی ذات کے بارے میں جس کی وادودہش ہے امید کی جاسکے اور جس کی عطامستوجب شکر ہوجو بزرگ خصائل ہوتو مجھ کو آپ کا نام بتایا گیا اور میں قبیلہ ہوازن کی ایک عورت ہوں تو آپ میرے ساتھ تین ہاتوں میں ہے ایک بات سیجئے یامیرے دل کی بچی دورکر دیجئے یا میرے ساتھ حسن عطا کا معاملہ سیجئے اور یا مجھے میرے شہر میں واپس کر دیجئے بیان کر خاتم بن عبداللہ نے کہا ہم محبت اور عزت کے ساتھ تمہاری تینوں خواہشوں کو بورا کریں گے۔

اتينك من بلاد شاسعة ترفعني رافعة تخفظنى خافضة لملمات من الامور حللن بي قبرين لحمي و وهن عظمي و تركننى والهة كالحريض قد ضاق بى البلد العريض هلك الوالد و غاب الوافد و عدم الطارف والتالد فسالت في احياء العرب عن الم جوسيبه المحمود نائله الكريم شمائد فدللت عليك و انا امرأة من هو ازن فافعل بي احداي ثلاث اما ان فقیم اودی و امان ان تحسن صفدي و اما ان نردني الى بلدى۔

(۵۷۸) اصمعی مے منقول ہے کہ ایک اعرابی عورت کا بیٹا مرگیا تو وہ اس پرروتی رہتی تھی یہاں تک کہ اس کے رخساروں پر آنسوؤں نے گڑھے ڈال دیئے۔ پھر (جب اس کوسکون ہواتو) اس نے کہا اناللہ وانا الیہ راجعون کہا اور بیدعا کی کہ اللہ تو جانتا ہے کہ والدین کو اپنی اولا دسے س قدر زیادہ محبت ہوتی ہے اس بنا پر تو نے مال باپ کو بیت کم نہیں دیا کہ وہ اپنی اولا دکی خدمت کیا کریں (کہ وہ تو اپنی محبت کی وجہ سے خدمت کرنے پرخود ہی مجبور ہیں) اور آپ کو معلوم ہے کہ اولا دی والدین کی نافر مانی بھی کرتی ہے اس لیے آپ نے اولا دہی کو والدین کی فر مانبر داری کی رغبت

ولائی۔اےاللہ میرابیٹا اپ والدین کا اس قدر ضدمت گذار تھا جس قدر والدین اپنی اولا د کے ہوتے ہیں تو میری طرف سے تو اس کو بہتر جزا اور رحمت عطا فر ما اور اس کو سرور اور تازگ سے ہمکنار کر۔ بین کر اس سے ایک اعرابی نے کہا بہت اچھی دعا ہے جو تو نے اس کے لیے کی اگر تو اس کو بے فائدہ گریدو بکا سے آلودہ نہ کردیتی تو اس نے جواب دیا کہ مجبور یوں پر اختیاری افعال کا تھم جاری نہیں ہوا کر تا اور میرا گریدو بکا کو بند کردیتے پر قاور ہونا غیر مکن تھا اور اس سے رک جانا میری قدرت سے باہر تھا اور اللہ اپ نفشل سے میرا عذر قبول کرنے والا ہے کیونکہ اس بزرگ و برتر اللہ نے فرمایا ہے: ﴿ فَمَنِ اضْطُر عَیْر بَاغِ وَلاَ عَادٍ فَانَ رَبَّكَ غَفُودٌ دَّ عِدِیمَ بِر رُدُ و بِر تر اللہ نے فرمایا ہے: ﴿ فَمَنِ اضْطُر عَیْر بَاغِ وَلاَ عَادٍ فَانَ رَبَّكَ غَفُودٌ دَّ عِدِیمَ کُلُو بِنَا وَرصہ سے گذر جانے کو اس پرکوئی گناہ نہیں (ترجمہ) تو جو تھی با اختیار ہو جائے بغیر سرکشی اور صدسے گذر جانے کو اس پرکوئی گناہ نہیں بے شک اللہ مغفرت کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔

(9 که) ابوالحن مدائن نے ذکر کیا کہ ایک دن عمران بن طان اپنی ہوی کے پاس آیا اور عمران بہت بھدا اور پستہ قد تھا اور وہ سنگار کے بیٹھی تھی اور ایک خوبصورت عورت تھی جب عمران کی نگاہ اس پر پڑی تو اس نے کہا کہ واللہ کی نگاہ اس پر پڑی تو اس کو بے اختیار تکتا رہا ہوی نے کہا کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ واللہ اس سے کے وقت تو بہت پیاری دکھائی دے رہی ہوتو اس نے کہا بشارت ہو ہیں اور تو دونوں جنتی ہیں اس نے کہا یہ بچھے کہاں سے معلوم ہوگیا تو اس نے کہا اس لیے کہ بچھے بچھ جیسی عورت می اس پر تو نے اللہ کاشکر کیا اور میں تجھ جیسے کے ساتھ مبتلا ہوئی تو میں نے صبر کیا اور صابر اور شاکر دونوں جنت میں جا کیں گا۔

(• ۵۸ ) مصنف ٌفر ماتے ہیں کہ عمران بن حطان ایک خارجی تھااوراسی خبیث نے حضرت علیؓ بن ابی طالب کے آل کردینے پرعبدالرحمٰن بن مجم ملعون کی مدح میں بیا شعار کیے تھے:

یا ضوبة من تقی ما ادادبها ۱۰۰۰ الا لیبلغ من ذی العوش رضوانا (ترجمہ)ایک متی مختم کی کیسی اچھی ضرب تھی جس کولگانے ہے اس کی نیت صرف بیٹھی کہ اللہ صاحب عرش کی رضا حاصل کرے۔

انی لا ذکرہ یوماً فاحسبهٔ الله البریة عند الله میزانا (ترجمہ) میں جب اس کویاد کرتا ہوں تو گیان کرتا ہوں کہ اس کا کمل اللہ کی تمام محلوق سے زیادہ وزن میں بھاری ہے۔

اکرم بقوم بطون الارض اقبرُهُم الله یخلطوا دینهم بغیا و عُدواناً (ترجمه)کیسی بزرگ قوم تنی جن کی قبرین زمین کے پیٹ میں بنی ہوئی ہیں جن لوگوں نے اپنے دین کی بغادت اور سرکشی سے مخلوط ندہونے دیا۔

جب بيابيات قاضى ابوالطيب طبرى كو پنجياتو انهول نے فی البديه اسكے جواب ميں بياشعار كے:

انى لا برامما انت قائلة ﴿ على ابن ملجم ن الملعون بَهتانا

(ترجمه) ميں اس جموث اور فلط رائے ہے جس كا تو ابن لمجم ملعون كے تن ميں قائل ہے بيزارى كا ظهار كرتا ہوں 
انى لا ذكرة يومًا فالعنه ﴿ دينا و العن عمر انّا و خطانا

(ترجمه) ميں جس دن اس كو يادكرتا ہوں تو اس پرلعنت بھيجتا ہوں دين بجھ كراور عمران پران پر بھى لعنت بھيجتا ہوں اور

بدلائل ثابت۔ ابوالطیب نے رسول اللّٰہ مَنْ اللّٰہ مُنْ اللّٰہ مُنَا اللّٰہ مَنْ اللّٰہ مُنَا اللّٰہ مَنْ اللّٰہ مُنَا اللّٰہ مُنا اللّٰہ مِنْ اللّٰہ مُنَا اللّٰ اللّ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللللّٰ اللللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ ا

کتے ہیں۔
جہر میں ایک سفر کیا اور اس کے ساتھ ایک پائی کا مشکیزہ تھا جب اس پر پیاس کا غلبہ ہوا تو اس فریدا اور اس کے ساتھ ایک پائی کا مشکیزہ تھا جب اس پر پیاس کا غلبہ ہوا تو اس نے مشکیزہ کھولا دیکھا تو وہ بالکل خالی تھا۔ اس میں پائی کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا (اب اس کو پائی کی تلاش ہوئی) تو دور ہے اے آگ کی روشنی محسوس ہوئی تو ادھر کا قصد کیا تو اس نے دیکھا کہ اس آگ کے تقریب ایک سائبان ہے جس کی چہار دیواری میں ایک بوڑھی عورت ملی اس نے کشرے کہا تو کون ہے۔ اس نے کہا کہ میں کشر ہوں۔ کہنے گئی کہ مجھے تو تجھ سے ملنے کی تمنا تھی تو میں خدا کا شکر کرتی ہوں جس نے تجھے مجھے کو دکھلا دیا۔ کشر نے کہا کہ میں شہر نے کہا کہ ہیں تا کہا کہ ایک ہیں خدا کا شکر کرتی ہوں جس نے تجھے مجھے کو دکھلا دیا۔ کشر نے کہا کہ میں تیں خدا کا شکر کرتی ہوں جس نے تجھے مجھے کو دکھلا دیا۔ کشر نے کہا کہ مجھے سے ملنے کی تمنا کا باعث کیا تھا اس نے کہا کہا کہا ہی شعر تو نے بی نہیں کہا۔

اذا ما اتینا محلّه کی نُزِیْلُها الله اینا و قلنا الحاجبیه اوّل (زحمه) جب بھی ہم کسی (دوست صاحب) حاجت کے پاس پنجتے ہیں کہ اس کو پورا کریں تو انکار کردیتے ہیں کہ حاجبیہ قبیلہ والی (عزہ سے ملنا) مقدم ہے۔

یا رُبَّ مارضة علینا وصلها الله بالجد تخلطه بقول الهازل (ترجمه) بهتی عورتی کوشش کے ساتھا پے سے وصال کے لیے ہمارے سامنے آتی ہیں اور ہنی نداق ہے مخلوط کرکے (این محبت کا ظہار کرتی ہیں)

فاجبتُها بالقول بمعد تامُّل المهُ حُبِّيُ بنینةَ عن وصالك شاغلي تومین تامل کے بعدان کے جواب میں بہ کہتا ہوں کہ تیرے وصال سے جوشے مانع ہے وہ بنینہ کی محبت ہے۔

لو کان فی قلبی کفدر قُلامۃ ﴿ فضلا لغیرك ما اتنك رسائِلی (ترجمہ)(اے بثینہ)اگرمیرے دل میں ایک ناخن کے برابر بھی تیرے غیر کے لیے گنجائش ہوتی تومیرے پیغامات (محبت) تیرے پاس نہ آتے۔

کثیر کہتا ہے میں نے کہا بیہ قصہ چھوڑ اور مجھے پانی پلا دے اس نے کہا واللہ میں نتجھے پانی 
نہیں پلاسکتی۔ میں نے کہا تجھ پرافسوں ہے پیاس مجھے ستار ہی ہے۔ بولی کہ بثینہ نوحہ کرلے اگر 
میں طمع سے اپنے پاس سے پانی کا ایک قطرہ بھی روکوں۔ بیس کر کثیر نے پھر کوئی بات نہ کی اور 
اس کی صرف یہی کوشش ہوئی کہ اپنی سواری پر چڑھ گیا اور پانی کی جنتجو میں چل دیا اور نصف دن 
سے یانی تک نہ بہنچ سکا اور بیاس اس کو مارے ڈالتی تھی۔

(۵۸۲) ذوالرمه کوفه پہنچا تو دورانِ سفر میں جب کہ وہ اپنے اصیل گھوڑے پرسوار کوفہ کی ایک سڑک پر جار ہاتھا کہ اس نے ایک سیاہ رنگ کی لڑکی دیکھی جوایک گھر کے دروازے پر کھڑی تھی تو وہ اس کو بہت پیاری معلوم ہوئی اور اس کے دل میں اتر گئی تو وہ اس کے قریب پہنچا اور کہاا ہے

### 

لڑی مجھے پانی بلاد نے وہ اسکے پاس ایک برتن میں پانی لائی جواس نے بیا پھرا سکے ساتھ کھے چھٹر کا ارادہ کیا اور چاہا کہ یہ بچھ ہو لے تو کہا اے لڑکی تیرا پانی بہت ہی گرم تھا تو اس نے کہا اگر (آپ مجھ سے بات کرنا) چاہتے ہیں تو آپ کے اشعار کے عیوب میں آپ کے سامنے بیان کردوں اور اپنے پانی کے گرم اور شعنڈ اہونے کا قصہ ایک طرف ڈالوں ۔ تو اس نے کہا اور میرا کونیا شعر ہے جس میں عیب ہے تو لڑکی نے کہا کیا آپ ذوالر منہیں ہیں ۔ ذوالر مہنے کہا بیشک ۔ پھر بولی: فانت الذی شبھت عنوا بقفر فی جا لھا ذنب فوق استھا اُم سالم فانت الذی شبھت عنوا بقفر فی جا تھا ذنب فوق استھا اُم سالم کو ایک بکری ہے تشبید دی جو چشل میدان میں کھڑی ہو۔ اس کے سرین پردم بھی گئی ہوئی ہے۔

جعلت لھا قرنین فوق جبینھا اللہ وطیسین مسودین مثل المحاجم (ترجمہ) تونے اس کے لیے دوسینگ بھی تجویز کردیئے جواس کی پیٹانی پر گلے ہوئے ہیں اور دوسیاہ رنگ چیزیں بالکل کالی جسے بینگیس ہوتی ہیں۔

و ساقین ان یستمکنا منك یتوکا الله بعجلدك یا عیلان مثل المائم

(ترجمہ) اور (اس کے لیے) ایس دوساق (بھی تجویز کردی ہیں) کہ اگروہ تیرے دولتیاں جما

دی والے مست تیری کھال کو ایسی کرچھوڑ ہے جیسے کسی سزا میں (مجروم) کی ہوجاتی ہے۔

ایا ظبیة الوعساء ہین جلاجل الله و بین النقا آنت آم آم سالم

(تو اب یہ بتا) کہ جلاجل اور نقاء کے درمیان والی سنرہ زار کی ہرنی (تیرے قول: ایا ظبیة الوساء ہین جلاجل و النقاء میں) تو ہیا ام سالم ۔ ذوالر مہنے کہا میں تجھے خدا کی شم دیتا ہوں تو یہ میرا گھوڑ امع اس کے سب سامان کے لے لے مگراس کو کسی پر ظاہر نہ کرنا اور گھوڑ ہے ہوں تو یہ میرا گھوڑ امع اس کے سب سامان کے لے لے مگراس کو کسی پر ظاہر نہ کرنا اور گھوڑ ہے اتر کراس کو اس کو اس کے سب سامان کے اس کے سے اللہ کرنہیں کر ہے گا تو اس نے اس کو والی کردیا اور وعدہ کیا کہ جو کچھ ما جرا پیش آیا کسی سے دواس کا ذکر نہیں کر ہے گیا۔ اس کے درکھت پڑھیں ہے مروی ہے کہ ججاج ولید این عبد الملک سے ملئے اس کے راس کے (میجد میں) دورکھت پڑھیں۔ واپس کے بعد ولید سوار ہو گیا تو تجاج اس کے سامنے پیدل ہوگیا۔ اس سے ولید نے کہا اے ابو مجمد تم بھی سوار ہو جاؤ۔ تو تجاج سے سامنے پیدل ہوگیا۔ اس سے ولید نے کہا اے ابو محمد تم بھی سوار ہو واؤ۔ تو تجاج میں کہا اے ایر

المؤمنین مجھے ایہا ہی رہنے دیجئے میں جہاد بکٹرت کرنے کا عادی ہوں (مگرست ہور ہا ہول

www.besturdubooks.wordpress.com

پیدل چلنے سے ستی رفع ہوگی ۔ست اس لیے ہوا ) کیونکہ ابن الزبیراور ابن الاشعث نے مجھے جہاد ہے طویل عرصہ تک رو کے رکھا۔ گمر ولید نے اس کو حکم دیا کہ سوار ہوجائے تو سوار ہو گیا اور ولید کے ساتھ تخلیہ میں داخل ہو گیا تو ایسے وقت میں جبکہ حجاج با تیں کررہا تھا کہ میں نے اہل عراق کے ساتھ یہ کیا اور وہ کیا ایک جاریہ آئی اور اس نے ولید نے (علیحد کی میں) کچھ کہا اور چکی تو ولیدنے کہاا ہے ابومحد کیا آپ کومعلوم ہے کہ جاریہ نے کیا کہا؟ حجاج نے کہانہیں۔ولید نے کہااس نے بیکہاتھا کہ مجھے آپ کے پاس ام النبیین بنت عبدالعزیز بن مروان نے بھیجا ہے کہ آپ کی ہم سینی اس اعرابی کے ساتھ اس حال میں کہ بیا عرابی مسلح ہے اور آپ (بغیر زرہ) سادے کپٹروں میں ہیںخطرناک ہےتو میں نے اس کے باس پیکہلا بھیجا کہ وہ حجاج بن پوسف ہے تو اس نے اس کو کیکیا دیا اور اس نے ریہ کہا کہ واللہ اگر تمہار ہے ساتھ خلوت میں ملک الموت ہوتا تو میں بانسبت حجاج سے تخلیہ کے اس کو پسند کرتی۔ یہ وہ مخص ہے جس نے اللہ کے محبوب بندوں کواوراس کے مطبع لوگوں کوتل کیاظلم اور جور ہے تو حجاج نے کہاا ہے امیر المؤمنین!عورت صرف ایک کلی ہےاور کوئی محاسبہ کرنے والا افسرنہیں ہےاہے اسرار پران کومطلع نہیں کرنا جا ہے اوران ہے ہم بستری ہے زائد کام نہ لینا جا ہیے اور ہرگز ان کے ساتھ چھوٹے اور ذلیل بن کر مجالست نہ کرنی جا ہے پھراٹھ کر چلا گیا۔ولید نے اہم النبیین کے پاس جا کر حجاج کی پوری گفتگو سنادی۔ام النبیین نے کہامیں جا ہتی ہوں کہ آب اس کو علم دیں کدوہ مجھ کوسلام کرنے کے لیے آئے۔ پھرمیرے اور اس کے درمیان جو بات ہوگی اس کی اطلاع آپ کو ہو جائے گی۔ دوسرے دن حجاج ولید کے پاس پہنچا۔ ولید نے کہا ام النبیبین کے پاس جاؤ۔ حجاج نے کہا اے امیرالمؤمنین مجھےاس ہےمعاف رکھےولیدنے کہاایا ہی کرنا ہوگا۔ چنانچہ حجاج اس کے پاس پہنچا تو بہت دیر تک اس کو منتظر رکھا پھراس کوا جازت دی (جب وہ حاضر ہوگیا ) تو اس ہے کہا کہ اے حجاج تو فخر کرتا ہے امیر المؤمنین کے سامنے ابن الزبیر اور ابن الا معث کے لل پر۔ یا در کھ خدا کی نشم اگر نوعلم الٰہی میں اس کی بدترین مخلوق نہ ہوتا تو تجھ کووہ ذات النطاقین (یعنی حضرت اسام ) کے بیٹے اور رسول الله مَنْ اللهُ مَا الله مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ الله الله مَنْ الله مَنْ الله الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ الله مَنْ اللهُ الل الاشعث کے قبل میں مبتلا نہ کرتا۔ میں قتم کھا کر کہتی ہوں تیرے اویر نخوت کا جنون سوار ہو گیا یہاں تک کہ تو چلانے نگااور ہتھ پر ہڑک مسلط ہوگئی یہاں تک کہ تو بھو نکنے لگا (اس ونت کو بھول

سميا)اگراميرالمؤمنين ابل يمن ميں منادي نه کراديتے جب که توسخت تنگ حالی ميں پچنس چکا تھا اور تیرےاو پران لوگوں کے نیزوں کے سائے پڑھکے تھے اوران کے بالقابل آ کرحملہ کرنے والے بچھ پرغالب آیا جا ہے تھے تو تو قید ہو چکا تھااور وہ چیز جس میں تیری آئٹھیں لگی ہو کی ہیں کا ف دی گئی ہوتی ( یعنی سر ) اور اس بنایر امیر المؤمنین کی خواتین نے اپنی چوٹیول سے خوشبوؤل کوبھی جھاڑ کر دے ڈالا اوران کو بکوا دیا تھا امیر المؤمنین کے مددگاروں کی مالی امداد کے لیے اور یہ جوتو نے امیر المؤمنین کواشارہ کیا ہے ان کولذت سے منقطع ہونے اور اپنی خواتین سے صرف حاجت روائی کی حد تک تعلق ر <u>کھنے</u> کی طرف تو اگر وہ عورتیں (حسن صورت اورحسن سیرت میں ) مثل امیر المؤمنین کے ہوں اور ان ہے کشادہ ولی کا معاملہ کیا جائے (توبالکل بدیمی بات ہے) کہ تیری بات امیر المؤمنین کے لیے قابل قبول ہو ہی نہیں سکتی اور اگر وہ عور تیں اس درجہ کی ہوں جن ہے کشادہ د لی کاتعلق رکھا جائے جس درجہ کی تیری غیرمخنو ن مال تھی جس کی حرارت غرنیو میہ (بعنی مزاج کی اصلی حرارت طبعی )ضعیف اورصورت مکرو ،تھی جیسی عورت سے تعلق کے نتیجہ میں پیدا ہوا تھا تو اے کمینے ایسی عورتوں کے بارے میں بہت ہی مناسب ہے کہ تیری بات مان لی عائے۔خدااسے قل کرے جو کہتا ہے (لیعن کسی شاعر نے کیا اچھا کہا۔ایسے جملوں سے بدعا مقصور نہیں ہوتی ):

اسد علی وی فی الحروب نعامة الله فتخاء تنفر من صفیر الصافر (ترجمه) میرے اوپرشیر بن گیا اور لڑائیوں میں ڈرپھوک شتر مرغ جوسیٹی بجانے والوں کی سیٹی ہے بھی بھاگ جائے۔

ھلا ہوزت الی غزالة فی الوغا الله و قد كان قلبك فی جناحی طائر (ترجمہ) كيون نہيں سامنے آيا تولڑائی ميں غزالہ كے تيراحال بيتھا كه تيرادل پرند كے بازوؤں ميں تھا(أڑ كرفرار ہونے يرتيار)

غزالہ ایک خارجی هبیب بن پرید کی بیوی تھی جو بہت بہادرتھی اس نے کوفہ فتح کرلیا تھا حجاج اس سے شکست کھا کر بھا گا تھا۔

پھراس نے اپنی باندی کو تھم دیا اور اس نے حجاج کو قصر سے نکال دیا۔ جب وہ ولید کے 

قائل کا نام عمران بن قبطان السد وی ہے۔مترجم

پاس آیا تواس سے دلیدنے پوچھاا ہے ابو محمد و ہاں کیا پیش آیا؟ تو حجاج نے کہاا ہے امیر المؤمنین خدا کی قتم وہ خاموش ہی نہ ہوئی یہاں تک کہ مجھے (اس حال کو پہنچادیا) کہ زمین کاشکم مجھے اچھا معلوم ہونے نگااس کی پیٹھ ہے۔ دلید نے کہا کہ وہ عبد العزیز کی بیٹی ہے۔

(۵۸۴) ابن السكيت نے بيان كيا كەمجە بن عبدالله بن طاہر نے حج كا ارادہ كرليا تو اس كى ايك كنيز نے جوشاعر ہفتى نكل كرديكھا تو جب سفر كى پورى تيارى كا مشاہدہ كيا تو وہ رونے لگى اس پرمجمہ بن عبداللہ نے كہا:

دمعةٔ كاللؤلوا الرطب المجاعلي المنحدا الاسيل (ترجمه) اس كة نسوتاز مي موتيون كي طرح بين كتابي رضارير

ھطلت فی ساعة البین الله من الطرف الكحيل (ترجمه)لگاتار بہنے كے جدائى كے وقت سركميں آئكھ ہے۔

مجر محد بن عبدالله بن طاہر نے اس سے کہا کہ اس پر شعرا گاؤ تو اس نے کہا:

حین هم القمر البا ۱۲ هر عنا بالافول (ترجمه)جب (سبستارول سے زیادہ)روشن جاند نے ہم سے چھینے کا ارادہ کیا۔

انما يفتضح العشاق الأحيل

(ترجمه)عاش تو کوچ کے دفت ہی رسوا ہوا کرتے ہیں۔

(۵۸۵) ایوب الوزان سے منقول ہے کہ فضل نے بیان کیا کہ میں ہارون الرشید کے یہاں حاضر ہوا اس وقت اس کے سامنے ایک طبق میں گلاب کے پھول رکھے ہوئے تھے اور ایک خوبصورت کنیز جو شاعرہ اور ادبیب تھی اور ہارون کی خدمت میں ہدیئے چیش کی گئی تھی ہوئی تھی۔ تورشید ہے کہا کہا ہے مفضل اس گلاب کے پھول کوئسی مناسب چیز کے ساتھ موز وں تشبیہ دوتو میں نے رشع کہا:

کانة لون خدی حین یدفعنی ایم کف الرشید الامریوجب العسلا (ترجمه) گویاده میرے دخیارکارنگ ہے جب مجھے رشید کی تقیلی نے دبالیا ہوا سے امر کے لیے جوموجب شل ہوتا ہے تو رشید نے کہا اے مفضل اٹھواور باہر جاؤ کیونکہ اس چنجل نے ہم کو بیجان میں ڈال دیا۔ میں فور ااٹھ گیا اور میں (باہر ہوتے ہوئے پر دہا پی طرف سے چھوڑتا گیا)۔ میں ڈال دیا۔ میں فور ااٹھ گیا اور میں (باہر ہوتے ہوئے پر دہا پی طرف سے چھوڑتا گیا)۔ (۵۸۲) اصلی نے بیان کیا کہ جب رشید نے بھرہ میں آ کرمکہ کے سفر کا قصد کیا تو میں ہی ہم رکاب ہوا جب ہم ضربہ پہنچ تو میں دیکھا ہوں کہ کنارہ وادی پر ایک لڑی ہے اور اس کے سامنے اس کا بیالہ ہے اور وہ یہ کہدر ہی ہے:

طحنتناطوا حن الاعوام الله ورمتنا نوائب الایام (ترجمه) زمانوں کی چکیوں نے ہم کوئیں ڈالااورایّا م کی تختیوں نے ہمارے تیرمارے۔

فاتينا كمو نمدُّ اكفًا ﴿ لفضالات زادكم والطعام (ترجمه) بم تهار عامنا في بتقيليال تهار عن المحام الراء و المعام فاطبوا الاجر والمعوبة فينا ﴿ ايها الزائرونَ بيت الحرام

ر ترجمہ) تو ہاری امداد ہے اجراور ثواب حاصل کروا ہے بیت اللہ کی زیارت کرنے والو۔

من رانی فقد رانی و رحلی این فارحمُوا غوبتی و ذل مقامی (ترجمہ)جس نے بجھے کے لیاتواس نے بجھے اور میرے جائے قیام (اور ہرضرورت)کو دکھے لیاتو میری غربت اور پستی مقام پر رحم کرو۔

اسمعی کہتے ہیں کہ میں لوٹ کر امیر المؤمنین کے پاس آیا اور عرض کیا کہ کنارہ وادی پر
ایک لڑکی ہے اور اس کے وہ اشعار سنائے تو بہت پسند کیے۔ میں نے کہا اے امیر المؤمنین میں
اس کو آپ کے پاس لا تا ہوں۔ فرمایا نہیں بلکہ ہم خود اس کی طرف جا کیں گے چنا نچہ امیر
المؤمنین اس کے پاس جا کر کھڑ ہے ہو گئے۔ میں نے اس سے کہا جو اشعار تو پڑھ رہی تھی وہ سنا تو
الس نے سنائے اور ہارون سے مرعوب نہیں ہوئی۔ انہوں نے تھم دیا کہ اے مسرور اس کے
پیالے کو دینار سے بھروے (مسرور غلام کا نام تھا) مسرور نے اس کو اتنا بھر دیا کہ بیالے کے
واکیں باکیں سے دبینار باہر آگرے۔

ابن استظمی کا بیان ہے کہ میں ایک سخت قحط کے زمانہ میں جو بارش نہ ہونے کی وجہ www.besturdubooks.wordpress.com

ہے پیش آیا تھا جے کے لیے گیا تو اس دوران میں کہ میں کعبہ کا طواف کرر ہا تھا میری نظرا کی لڑی پر ہڑی جواپنے موز وں قد وقامت اور تناسب اعضاء کے لحاظ سے نہایت ہی خوبصورت تھی اور وہ کعبہ کے بردہ پکڑے ہوئے کہہ رہی تھی''اے میرے معبوداے میرے آقا! میں آپ کی غریب بندی ہوں اور آپ کی مختاج بھکارن ہوں۔میری گریدوزاری آپ سے پوشیدہ ہیں اور میری بدحالی آپ ہے چھپی ہوئی نہیں محتاجگی نے میرایر دہ توڑااور فاقد نے میرانقاب ہٹا دیا۔ تو میں نے چبرہ کھول لیا جو ذلت کے وقت پڑمردہ اور سوال کے وقت ذلیل ہوتا ہے تم ہے آپ کی عزت کی سوال کا دوراییا دراز ہو گیا کہ اب اسے نہ اسے دورغنا کی آبرواس سے مانع ہوتی ہے اور نہوہ آبروئے حیاسوال سے بچاسکتی ہے جن کورزق عطا کیا گیا ہے ان کی مصیلئیں میرے ت میں بے حس وحرکت ہو کئیں اور صاحب اخلاق لوگوں کے سینے میرے لیے تنگ ہو گئے توجس نے مجھے محروم رکھا میں اس کو ملامت نہیں کرتی اور جس شخص نے مجھے کچھے دیا میں اس کو بہتر جزا دینے کے لیے آپ کے اور آپ کی رحمت کے سپر دکرتی ہوں اور آپ ارحم الراحمین ہیں۔'' تو میں اس کے قریب گیا اور اس کو پچھ دیا پھر میں نے اس سے پو چھا کہ آپ کون ہیں اور کس خاندان کی ہیں تواس نے کہا آپ مجھے معلوم کرنے کے دریے نہ ہوں۔ من قل ما له و ذهب ر جاله کیف یکون حالهٔ (جس کے پاس نہ مال باتی رہے اور نہ اس کے اقارب باتی رہیں اس كاكيا حال موكا) اس كے بعداس نے بياشعار يرسے:

بعض بنات الوجال ابوزها الكهر لما قد توى و الحوجها (ترجمه) بعض (صاحب عزوجاه) لوگوں كى بيٹيوں كوزمانہ (كانقلاب) نے ظاہر كرديا اور پردہ سے باہر كر ديا جس سبب سے كه تم د كيمد سے ہو۔

ابو زها من جلیل نعمتها انه فابتزّها ملکها وا اجوجها (ترجمه) زمانه نے ان کو نکال دیا ( لیمنی محروم کر دیا ) ان کو بڑی بڑی نعتوں سے اور ان کی دولت مملوک چھین لی اور ان کوئتاج کر دیا۔

و طالمه کانت العیونِ اذا الله ماخرجت تستشف هو دجها (ترجمه) اور بهت زمانه تک (ایما بوتار م) که جب (ان کی سواری) نکلتی تو عام نظری ان کے کجاوے کوغور سے دیکھتی تھیں۔

الحمد للله رُبَّ مُعسَرةٍ ﴿ قد ضمن الله ان يفرّجها (ترجمه) الله الله ان يفرّجها (ترجمه) الله كاشكر به بهت مفلس عورتنس بين كه الله تعالى اس بات كا ضامن به كه ان كو كشائش دے دے ) ابن الشغمی كہتے ہيں كہ بين نے اس سے پھرسوال كيا تو اس نے كہا كه وہ حضرت حسين بن على رضوان الله تعالى عليهم اجمعين كى اولا د ميں سے ہے۔

(۵۸۸) مردی ہے کہ کیر عزہ کی جمیل ہے ملاقات ہوئی تو کیر نے اس ہے پوچھا کہ بٹینہ ہے تہماری ملاقات شروع سال سے ہے تمہاری ملاقات شروع سال سے جمیل نے کہا کہ جھے ہاں کی ملاقات شروع سال سے جمیل کے کہ وہ وادی ووم میں کپڑے دھورہی تھی اب تک نہیں ہوئی۔ تو اس سے کیٹر نے کہا کیا تم چاہتے ہوکہ میں آج رات اس سے تمہاری ملاقات کرا دوں۔ جمیل نے کہا ضرور! تو فوراً کیٹر بلینہ کی طرف لوث گیا۔ اس کود کھے کر بٹینہ کے والد نے کہا اے کیٹر کیا بات ہے تم فوراً واپس آگئے؟ ابھی تھوڑی در پہلے ہی تم ہمارے پاس نہیں بیٹے تھے؟ کیٹر نے کہا بیشک! لیکن چندا بیات جمھے یاد آگئے جو میں نے عزہ کے حق میں کہے تھاس نے کہا وہ کیا کہے تھوتو کیٹر نے کہا:

فقلت لھا یا عزارُسل صَاحبِی ﷺ علی باب داری والرسول مو تحل (ترجمہ) تومیں نے اس سے کہا کہا ہے نومین اینے دوست کو پھیجتا ہوں اپنے گھرکے دروازے پراور قاصد ذمہ دار ہوتا ہے۔

اما تذکرین العهد یوم لقیتکم الله باسفل وادی الدوم والفوب یغسل (ترجمه) کیا تجفے وہ زمانہ یا رئیس جس دن میں نے تجھ سے ملاقات کی تھی وادی دوم کے پنچ والے مقام پر جب کپڑے دھوئے جارہے تھے تو بٹینہ نے زور سے کہا '' دور ہوجا'' تو بٹینہ کے باپ نے کہاا ہے بٹینہ کیا بات ہوئی تجھے کیوں جوش آیا۔اس نے کہاا کیک کما ہمیشہ ہمارے یہاں بہاڑ کے پیچھے سے رات کواور دو پہر کو آجا تا ہے (اس کو دھمکار بی تھی) کھر کثیر واپس لوث کر جمیل کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ بٹینہ نے وعدہ کیا ہے وہ اس بہاڑ کے پیچھے تم سے رات میں اور دو پہر کے وقت ملے گی۔ابتم جب چاہواس سے ملاقات کرلو۔

(۵۸۹) مؤلف کہتے ہیں کہ الی ہی چالا کی کی بید کا بیت منقول ہے کہ ایک گورت کے پاس ایک اعرابی نے اپنے غلام کواس لیے بھیجا کہ وہ اس سے ملاقات کی جگہ مقرر کرانا چا ہتا تھا۔ غلام نے جا کر عورت کو پیغام پہنچادیا اسکو بیا چھانہ معلوم ہوا کہ آپس کے اقر ار پرغلام کو مطلع کرے تو عورت بنے اسکو یہ جواب دیا کہ خدا کی قسم اگر میں نے تجھے پکڑلیا تو میں تیرا کان اتنا سخت مروڑوں گی کہ تو اس سے رو پڑے گا اور اس درخت سے جا کر سہارا لے گا اور عشا کے وقت تک تجھ پڑئی طاری رہ گی ۔ غلام اس بات کا مطلب پھی نہ سمجھا اور اپنے مالک کے پاس واپس جا کر اسکی بات اس نے نقل کردی وہ بھی گیا کہ اس نے اس سے درخت کے نیچ عشا کے وقت ملنے کا وعدہ کیا ہے۔ نقل کردی وہ بھی گیا کہ اس نے اس سے درخت کے نیچ عشا کے وقت ملنے کا وعدہ کیا ہے۔ ان کے پاس ایک اعرابی عورت آئی جوان سے خود داری کے ساتھ سوال کیا کرتی تھی اور وہ اس کو دیدیا کرتے تھے۔ بولی اللہ آپ کو صبح بخیر رکھے۔ اے ابوعثان کیا ریتوں میں پچھڑ کی آگی؟ دیا کہ واب میں کہا کہ اللہ اس کولائے گا۔ تو کہنے گی:

تعلمنَّ انی والذی حج القوم الله لو لا خیال طارق عند النوم (ترجمہ) ضرور سمجھ لیجئے کہ میں تتم ہے اس (کعبہ) کی جس کا قوم فج کرتی ہے اگر بیاندیشہ نہ ہوتا کہ نیند کے وقت (آپکا) خیال چھا یہ مارےگا۔

#### والشوق من ذكراك ما جئت اليَوْم

(ترجمہ)اور آپ کی یاوے شوق (ملاقات) ستائے گا تو میں آج نہ آتی ۔ تو مازنی نے کہا خداائے آل کردے کس قدر جالاک عورت ہے۔ میرے باس طلب عطیہ کے لیے آئی۔ جب دیکھا کہ پچھنیں ہے تو ہم پراحسان وھڑنی کہ بس ملنے ہی آئی تھی۔

(۵۹۱) اسمعیل بن جماد بن ابی صنیفہ مینید نے بیان کیا کہ میر ہے سامنے اس عورت کے مانند کوئی نہیں آیا جو ایک مرتبہ آئی تھی اور اس نے کہا اے قاضی میرے چیا کے بیٹے نے میرا نکاح اس مختص ہے کردیا اور میں نہیں جانتی تھی۔ جب مجھے معلوم ہوا تو میں نے اس کور دکر دیا۔ میں نے کہا اور تو نے کب رد کیا جواب دیا جس وقت مجھے علم ہوا۔ میں نے کہا اور کب علم ہوا تو بولی کہ جس وقت میں نے اس کور د کیا۔ میں نے کوئی عورت اس جیسی نہیں دیکھی۔ جس وقت میں القاسم سے مروی ہے انہوں نے ذکر کیا کہ میرے والدیمان کرتے تھے کہ

مویٰ بن آخق کوبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ ایک مرتبدایک عورت نے ان سے کہا کہ اے قاضی آ بے کیلئے جائز نہیں کہ آ پ دوآ دمیوں کے مابین کوئی فیصلہ بحالت غصر کریں۔انہوں ن كما كيول تواس في كما اسلت كدني في فرمايا: ((يقضى القاضى بين اثنين وهُوَ غضبان)) ( کوئی قاضی دو(متخاصمین ) کے مابین غصہ کی حالت میں فیصلہ نہ کر ہے ) توانہوں نے تبسم کیا۔ (۵۹۳) اصمعی کے بھتے عبدالرجن اسینے چھا (اصمعی سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن سلیمان بن عبدالملک نے جب کہ شعراء ان کے پاس حاضر تھے کہا کہ میں نے ایک مصرعہ موزوں کیا ہے اس کو بورابیت بناؤاور کہا یروح اذا راحوا و یغدو اذا غدوا (وہ شام کے وفت آتا ہے، جب وہ لوگ شام کے وفت آتے ہیں اور وہ سویرے آتا ہے جب وہ لوگ سورے آتے ہیں) تو کوئی شاعراس پر بچھ بھی نہ لگا سکا توسلیمان ایک اپنی کنیز کے پاس پہنچااور اس كوخردى \_اس نے كہا آب نے كيا كہا تھا \_سليمان نے سناديا تواس نے فوراً كہاؤ عمَّا فليل لا يرو م و لا يعدو (اورعنقريب ايها موگا كهندشام كوچل سكے گااورند مج كو) (۵۹۴) اصمعی نے بیان کیا کہ میں امیر المؤمنین ہارون رشید کے یہاں حاضرتھا کہ ایک شخص ایک کنیز کوساتھ لے کرآیا فروخت کیلئے اسکورشید نے غور سے دیکھا پھر کہااین کنیز کو لے جاؤ۔ اگراسکےمنہ برجھائیاں نہ ہوتیں اور ناک د بی ہوئی نہ ہوتی تو میں اسکوخرید لیتا۔تو وہمخض اسکو

ساتھ لے کر جلا۔ جب وہ کنیز بردہ کے قریب پہنچ گئی تو اس نے کہااے امیر المؤمنین مجھے اینے یاس واپس بلالیجئے میں آپ کودو بیت سنانا جا ہتی ہوں۔اس نے بیشعرسنائے:

مًا سَلم الظبى على حسنه الله كلاولا البدر الذي يُوصف (ترجمه) (اب تو) ہرنی بھی اینے حسن پر سالم ندرہ سکی ہرگز نہیں اور نہ جا ندنج سکا جس کی تعریف کی جاتی ہے۔ الظبى فيه خلسٌ بينٌ الله والبدر فيه كلف يُعرّف (ترجمه) کیونکه ہرنی میں ناک بیٹھی ہونا کھلی بات ہے اور جیا ندمیں جوجھائیاں ہیں وہ بھی صاف نظر آتی ہیں۔اس کی بلاغت نے رشید کو حیران کر دیااس کوخرید لیااور ا س کومر تبہ تقرب بخشااوروہ تمام کنیزوں سے زیادہ اس کی مجانس میں حصہ لیتی تھی۔

(۵۹۵) جاحظ نے بیان کیا کہ میں نےلشکر میں ایک بہت لیے قد کی عورت کو دیکھا اور ہم کھانے پر بیٹے تھے۔ میں نے اس کو چھیڑنے کے ارادے سے''ار آ جارے ساتھ کھانا

( 494 ) اصمعی نے بیان کیا کہ منصور کے سامنے ایک چور پیش کیا گیا تو اس نے ہاتھ کا شنے کا تھے کے تھے کیا تھے کا تھے کا تھے کے تھے کہ تھے کی تھے کا تھے کی تھے کا تھے کا تھے کا تھے کا تھے کا تھے کا تھے کیا تھے کا تھے کا تھے کا تھے کہ تھے کا تھے کہ تھے کا تھے کہ تھے کہ تھے کا تھے کہ تھ

یدی یا امیر المؤمنین اعیدها الله بحقوبك من عارِ علیها بشینها (ترجمه)اے امیر المؤمنین میں ایئے ہاتھ کے بارے میں فریادری جا ہتا ہوں اس کا عیب دار ہوتا میرے لیے موجب نگ وعار ہوگا۔

فلا خیر فی الدنیا و لا فی نعیمها الله اذا ما شمال فارقتها یمینها از جمه کیرند نیامی میرے لیے خیر باتی رہے گی اور نداس کی لذات میں جبکہ بایاں ہاتھاس کے دائیں ہاتھ سے جدا ہو جائے گا) منصور نے کہا اے غلام قطع کریہ سزا اللہ کی مقرر کی ہوئی سزاؤں میں سے اور ایباحق ہے اللہ کے حقوق میں سے جس کو معطل کرنے کی کوئی صورت نہیں چور کی مال کہنے گئی ہائے میرا ایک ہی ہے اور میرا یہی محنت کرنے والا ہے اور یہی کمانے والا ہے۔ منصور نے کہایہ تیرا ایک برترین ہے اور برترین محنت کرنے والا اور بدترین کمائی کرنے والا

(تو بدترین سزاہی کا مستحق ہے) اے غلام قطع کر۔ پھر چور کی ماں نے کہا اے امیر المؤمنین کیا آپ کے پچھا یہ گناہ ہیں کہ آپ اللہ ہے ان کی مغفرت طلب کیا کرتے ہیں؟ منصور نے کہا کیوں نہیں تو اس نے کہا کہ اس کو مجھے بخش دہ بچئے اور اس گناہ کو بھی ان گناہوں میں شامل کر لیجئے جن کی آپ اللہ ہے مغفرت ما نگا کرتے ہیں۔

اور آیک روایت ہم کو یہ پنجی کہ عبدالملک بن مروان کے سامنے ایک چور پیش کیا گیا اور محواہی ہے اس پر چوری ثابت ہوگئی تو اس نے وہ ( فدکورہ بالا ) شعر پڑھے اوراس کی مال نے بیہ مشختگو کی تھی اوراس پرعبدالملک نے تھم دیا تھا کہ اسے چھوڑ دیا جائے۔

(۵۹۸) ثعلب نے ابن الاعرابی سے بیشعرروایت کیا:

وسائلة عن ركب حسان تحلهم الميليلغ حسارًا أبر بن زيد سُوالها (ترجمه) اورايك سوال كرنے والى ہے حسان كے تمام قافلہ سے تاكہ حسان ابن زيدكواس كے سوال كی خبر ہوجائے ابن الاعرابی نے كہا حقیقت بیقی كہ وہ حسان سے محبت كرتی تقی تواس نے میکروہ سمجھا كہ سوال میں اس كی ذات كو محصوص كر بے تواس نے سار بے قافلوں كا سوال كيا جس سے بين تيجي ذكل آيا كہ حسان كی ذات ہی مقصود ہے۔

(۵۹۹) ہارون بن عبداللہ بن المامون نے ذکر کیا کہ جب خیزران مہدی کے سامنے پیش ہوئی تو اس نے خیزران ہے کہا واللہ الے لڑکی تو ہماری پسند کے حد درجہ تک مطابق ہے کیکن تیری پنڈ لیاں کھر دری ہیں۔خیزران نے کہا اے امیر المؤمنین آپ کوسب سے زیادہ ضرورت اس شے کی ہے جوان کی جانب ہے آپ ان کو نہ دیکھئے۔ تو تھم دیا کہ اس کوخرید لیا جائے اور بیمہدی کی بلند مرتبہ حرم بن گنی اس سے موسیٰ اور ہارون پیدا ہوئے۔

( \* \* \* ) ابوبکرصولی ہے منقول ہے کہ مہدی نے ایک کنیز خریدی اور اس کے ساتھ مہدی کو تعلق خاطر بہت زیادہ ہوگیا اور وہ بھی مہدی ہے بہت محبت کرتی تھی لیکن اکثر مہدی ہے بھی بھی رہتی تھی تو مہدی نے ایک ذریعہ اس پر مامور کیا جو پھلا کر اس کے دل کی بات معلوم کر ہے تو اس نے بیہ بتایا کہ مجھے بیڈ رہے کہ وہ کسی وفت مجھے سے خفا ہو جا کیں اور جھوڑ دیں تو میں ( ہجر ) ہے مرجاؤل گی تو میں اپنی ذات کو ان سے پور سے طور پر لطف اندوز ہونے سے روک لیتی ہوں تاکہ زندگی گذار سکوں ۔ تو مہدی نے بیا شعار کے :

لطانف علميه مِسنّى 🌣 غادةٌ مثلُ الهلال (ترجمه)میرادل مجھے چھین کے تی ایک نازک بدن جو جاند کی مانند ہے۔ لهاوُدِ 🏗 يُ كلما بإعتلال (ترجمه) جب اس کے ساتھ میری محبت کامل ہوگئی تو اس نے حیلے بہانے شروع کردیئے الهجرَ مِنِيُ 🌣 والتناء وصالى (ترجمہ) وہ مجھے جدائی پسندنہیں کرتی اور ندمیرے وصل سے پہلو بچانااس کو پسند ہے بل لانَّها على حُبّى لها خوف الملال (ترجمه) بلکداس کابیا ندازاس بناپر ہے کہاس کومیری محبت میں رنج پہنچنے کا ندیشہ ہے۔ (۲۰۱) ابونواس نے بیان کیا کہ میرے سامنے ایک عورت آ گئی اور اس نے اپنے چبرہ سے نقاب ہٹاویا تو وہ غائت درجہ خوبصورت تھی۔اس نے مجھ سے کہا آپ کا کیا نام ہے؟ میں نے کہا آپ کی صورت ۔ بولی کہ اچھا تو آپ کا نام''حسن'' ہے (ابونواس کا نام حسنِ بن ہائی تھا)۔ (۲۰۲) قبیلہ تغلب کے ایک شخص نے ہم سے بیان کیا کہ ہم میں ایک شخص تھا جس کی بیٹی جوان تقی اورایک اس کا بھتیجا تھا جواس کی لڑ کی پر فریفتہ تھا اور وہ لڑ کی اس پر فریفتہ تھی اسی طرح ایک زمانہ گذرتار ہا۔ پھراس لڑکی ہے ایک شریف آ دمی نے پیغام دیا اور اس نے اچھے مہر ہے رغبت دلائی تو اس کڑی کے باپ نے ' دنغم' ' کہہ دیا یعنی اس کومنظور کر لیا اور قوم نکاح کے لیے جمع ہو گئی تولڑ کی نے اپنی مال ہے کہا کہ اے امّا 'ابّا کواس بات ہے کیا امر مانع ہے کہ میرا نکاح اینے تبقیجے سے کر دیں۔ مال نے کہا کہ بیتو ایسی بات ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔اس نے کہا واللہ سمسعمرگی ہےاس چھوٹے ہے کو یالا' پر ورش کیا پھر جب وہ بڑا ہو گیا تو اس کوتم جھوڑ رہے ہو پھر اس نے ماں سے کہاا ہے اماں ہائے واللہ مجھے حمل ہے اگرتم جا ہوتو چھیالوا ور جا ہوتو مشہور کر دو۔ بین کراس کی والدہ نے اس کے باپ کو بلا کرسب حال بیان کردیا۔اس نے کہااس بات کو چھیا لو۔ پھروہ ان لوگوں کے پاس گیا (جو نکاح کے لیے جمع ہو گئے تھے )اوران ہے کہا کہ اے لوگو میں نے آپ کا پیغام قبول کرلیا تھا اور اب ایک ایسی چیز پیش آگئی کہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ مجھ کو اجرعطا فرمائے گا۔ میں آپ کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اپنی بٹی کا جس کا نام یہ ہے اپنے فلاں بھیتیج سے نکاح کر دیا۔ جب نکاح سے فراغت ہوگئی تو شیخ نے کہا کہ لڑکی کواس کے یاس

بھیج دیا جائے اس پرلڑ کی نے کہاوہ اللہ کے ساتھ کا فرہو جائے اگر ایک سال ہے پہلے وہ شوہر سے تخلیہ کرے مااس کاحمل ظاہر ہو جائے تو وہ ایک سال گذرنے سے پہلے شوہر کے پاس نہ گئی اور باپ کومعلوم ہوگیا کہ اس نے ( نکاح کے لیے )اس کے ساتھ ایک حیلہ کیا تھا۔ (۲۰۲۷) صولی نے ذکر کیا کہ عنی نے بیان کیا کہ میں نے (جب کہ گھوڑے پر سوار تھا) ایک عورت کودیکھا جس کی صورت مجھے عجیب معلوم ہوئی میں نے اس سے کہا کیا تیرا کوئی شو ہر ہےاس نے انکار کیا۔ میں نے کہا کیا تجھ کو (مجھ سے ) نکاح کی رغبت ہے اس نے کہا ہال کیکن میری ایک الی صفت ہے کہ میں بھھتی ہوں کہ آپ اس سے خوش نہ ہوں گے۔ میں نے کہاوہ کیا ہے کہنے لکی میرے سرمیں سفیدی ہے۔ میں نے بیس کرایے گھوڑے کی باگ ھینچی اور ذرا چلاہی تھا کہ اس نے مجھے آواز دے کرکہا کہ میں آپ کوشم دیتی ہوں کہ آپ تھہر جائیں۔ پھر آ کر (میرے ساتھ) ایسے موقع تک چلی (جولوگوں ہے ) خالی تھا پھراس نے اپنے بالوں سے کپڑا ہٹادیا تو وہ ایسے سیاہ متھے جیسے سونائی انگورسیاہ ہوتے ہیں پھر بولی واللہ میں ابھی ہیں سال تک نہیں بینچی لیکن میں نے تم کواس امرے آگاہ کرنا جا ہاتھا کہ ہم بھی آپ کی اس صفت ہے کراہت کرتے ہیں جس سے آ پکوہم میں دیکھ کر کراہت ہوتی ہے میں بہت شرمندہ ہوااور پہ کہتا ہواروانہ ہوا فجعلت اطلب وصلها بتملق ثاة والشيب يغمزها بان لا تفعلي (ترجمہ) میں جا بلوی کے ساتھ اس ہے وصل کا طالب ہور ہا تھا اور میرا بوڑ ھایا اس ہے ریخازی کررہا تھا کہ

(۱۰۴) عنی نے بیان کیا کہ ایک خص نے جو حضرت علی جائین کی اولا دیس سے تھا پی بیوی سے کہد دیا کہ '' تیرے اپنے ہارے میں مئیں جھ کو اختیار دیتا ہوں' (اس طرح عورت کو طلاق کا اختیار حاصل ہوگیا) پھروہ بچھتایا تو بیوی نے کہا دیکھئے آپ کے ہاتھ میں بیا ختیار ہیں برس سے تھا۔ آپ نے اس کی اچھی طرح حفاظت کی اور اس کو برقر اررکھا تو میں دن کی ایک گھڑی میں ہر گزاس کو ضائع نہ کروں گی جب کہ دہ میر ہے ہاتھ میں پہنچ گیا۔ اب میں اس کو آپ ہی کو واپس کرتی ہوں۔ اس کی گفتگو نے اس محض کو چیرت میں ڈال دیا اور اس کو طلاق نہیں دی۔ کہ کہ کہ کہ شعیب نے ایک عورت سے نکاح کا ارادہ کیا پھر اس سے کہا کہ میری عادت اس کی ہوگی جو آپ کو بری میں دی۔ میری عادت اس کی ہوگی جو آپ کو بری

ابسانہ کرتا۔

عادت اختیار کرنے پرمجبور کردے۔شعیب نے کہابس اب تو میری بیوی ہے۔ (۲۰۲) عنی نے ذکر کیا کہ میں نے فضل بن ابراہیم سے سنا کہ وہ کہتے تھے کہ ایک شاعر کا کچھ عورتوں پرگذر ہواتو اس کوان کی شان عجیب معلوم ہوئی تو اس نے کہنا شروع کیا:

ان النساء شیاطین خُلقمن لنا الله نعوذ بالله من شر الشیاطین (ترجمه)عورتین مارے لیے شیاطین پیدای ٹی ہیں ہم اللہ کی پناہ چا ہے ہیں شیاطین کے شرے۔

توان عورتوں میں سے ایک نے اُس کو جواب دیا اور میکہنا شروع کیا:

ان النساء ریاحین حلفن لکم الله و کلکم تشهوا سمّ الرَّیاحِیْن و رقم الرَّیاحِیْن الرَّم الرَّیاحِیْن الرَّم الرَّیاحِیْن الرَّم الرَّی الرَّم الرّم ا

یا ابت العبد من نوسکم اے باپ غلام نے اپنی حماقت سے ایسے ظرف بشرب من سقاء لم یوسکم سے پانی بینا چاہا جس کا بندنہیں کھولا گیا اور جو غیر و من ورد غیر مائم کے پانی پر تقرف کرے گا اس کو ایسی تکلیف بھی صدر معلل دائم پہنچگی۔

باپ نے اس سے س کر کہا تو کوئی حرج نہیں۔

(۲۰۸) شرقی بن قطامی نے بیان کیا کہ شنوب کے بوے دانش مندوں میں سے تھااس نے مسم کھائی کہ میں سفر میں ہی اپناوقت گذار تار ہوں گا جب تک مجھے کوئی عورت اپنی جیسی ملے اور اس سے نکاح کروں۔وہ سفر میں تھا کہ اس کی ملاقات ایک ایسے خص سے ہوئی جوائی ہیں جا رہا تھا جہاں پہنچنے کاشن نے ارادہ کیا تھا تو یہ اس کا ساتھی ہوگیا۔ جبکہ دونوں روانہ ہوئے تو اس سے شن نے کہا تو مجھے اٹھا کر چلے گایا میں مجھے اٹھا وُل تو اس سے ساتھی نے کہا '' جامل! ایک سوار

دوسرے سوار کو کیسے اٹھا سکتا ہے۔'' پھر دونوں چل رہے تھے تو انہوں نے ایک کھیت کو دیکھا جو پکا ہوا کھڑا تھا توش نے کہا کیاتم کواس بات کی خبرہے کہ ریکھیت کھایا جا چکا یانہیں؟ اس نے کہا ''اے جاہل کیا تو دیکھتانہیں کہ بیکھڑا ہے۔'' پھر دونوں کا گذرایک جنازہ پر ہوا تو شن نے کہا حمهیں خبر ہے صاحب جنازہ زندہ ہے یا مردہ؟ اس نے کہامیں نے جھے ہے زیادہ جاہل نہیں دیکھا کیا تیرابیخیال ہے کہ بیلوگ زندہ ہی کو فن کرنے جارہے ہیں۔ پھرو چھ اس کواینے گھر پر لے کیا اور اس مخص کی ایک بیٹی تھی جس کا نام طبقہ تھا اس مخص نے پورا قصہ اس کوسنایا۔ اس ار کی نے کہا کہ اس کا بیقول کہ'' تو مجھے اٹھائے گایا میں تجھے اٹھاؤں گا''اس نیت سے تھا کہ تو مجھے کوئی بات سنائے گایا میں تجھے سناؤں تا کہ ہم اپناراستہ (تفریح کے ساتھ ) پورا کرلیں اوراس کا بدكہنا كەردى يىكىيت كھايا جاچكايانېيىن "اس كامقصداس سے بيدريا فت كرنا تھا كەكھىيت والول نے اس کوفروخت کر کے اس کی قیمت خرچ کرلی یانہیں اور میت کے بارے میں اس کے سوال کا سیہ مطلب تھا کہ آیا اس نے اپنے پیچھے کوئی ایسا بھی چھوڑ اہے جواس کے نام کوزندہ رکھ سکے یانہیں پھر ہخص گھر سے نکل کرفن سے ملااوراس ہے با تیں کیں اوراس کواپنی بیٹی کی گفتگو سنائی تو اس نے ای ہے نکاح کا پیغام دیا اور اس کے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا اور وہ اس کو لے کرا ہے اسے عزیزوں ہے آملا جب انہوں نے بھی اس عورت کی عقل و دانائی کو پہچان لیا تو کہاو اُفقِ مشن طبقة (ش نے طبقہ کو گلے سے لگالیا۔ اس ضرب المثل کی بیوجہ ہے و افقه اعتنقه)۔ (۲۰۹) شرفی نے ذکر کیا کہ ابو محمد بن داستہ نے بیان کیا کہ ایک مخص کا راستہ میں ایک جارہ ہے آ مناسامنا ہوااس مخص نے اس ہے پو جھا کیا تیرے ہاتھ میں کوئی صنعت ہے؟ اس نے کہا تہیں \_اس ہےاس کا مقصد بیتھا کہ وہ رقاصہ ہے۔

(۱۱۰) محسن مے منقول ہے کہ ایک عورت نے اپنے شوہر سے لڑ کر طلاق طلب کی۔ اس نے کہا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ ایک عورت کے اپنے شوہر سے لڑ کر طلاق طلب کی۔ اس نے کہا ہے تھے پراس کی کوئی کو حاملہ ہے جب بو بچھ سے حق پر ورش کا کوئی معاوضہ طلب کیا جا سکے ) شوہر نے کہا بچر تو اس سلسلہ میں کیا کر ہے گی؟ اس نے کہا کہ میں اس کو جنت کے دروازہ پر کبوتر بنا کر بٹھا دوں گی اس سلسلہ میں کیا کر ہے گی؟ اس نے کہا کہ میں اس کو جنت کے دروازہ پر کبوتر بنا کر بٹھا دوں گی (اس کے شوہر کا بیان ہے کہ ) میں نے اس بڑھیا ہے دریا فت کیا جو ہماری گفتگو میں واسطہ بنی

ضن بن افصى بن عبدالقيس تلقيح فهوم الاثر 
 ضبقه حى من اياد ١٢ تلقيح

ہوئی تھی کہاس بات کا کیا مطلب ہے اس نے کہا اس کی مرادیہ ہے کہ وہ سداب کے ساتھ دوسر ڈیا اسقاط کرنے والی دوائیں ملا کررکھے گی تا کہ حمل ساقط ہو جائے اور بچہ کی روح اڑ کر کہونز کی طرح جنت میں پہنچ جائے۔

(۱۱۲) ابو بکر بن الاز ہرنے بیان کیا کہ جھے ہے میرے بعض دوستوں نے ذکر کیا کہ ایک شخص اہواز میں تھا اور وہ صاحب تروت و دولت اور بیوی والا تھا وہ ایک مرتبہ بھرہ گیا اور وہاں ایک عورت سے نکاح کرلیا اور (بی معمول رکھا کہ ) سال میں ایک یا دو مرتبہ اس عورت کے پاس جایا کرتا تھا اور اس بھرہ والی بیوی کا بچا اس شخص سے خط و کتابت کیا کرتا تھا (ا تھاتی ایسا ہوا کہ اس کا ایک خط اس اہواز والی بیوی کے ہاتھ لگ گیا جس سے اس کو حقیقت حال کاعلم ہوگیا تو اس نے اپنے دکھا اس کا ایک دخل اس اہواز والی بیوی کے ہاتھ لگ گیا جس سے اس کو حقیقت حال کاعلم ہوگیا تو اس نے زر ھا کرنیا کہ آپ کی بیوی کا انتقال ہوگیا۔ یہاں چہنچنے (جب بید خط اہواز میں اس کو ملا ) تو اس نے پڑھ کر سفر کی بیوی کا انتقال ہوگیا۔ یہاں چہنچنے (جب بید خط اہواز میں اس کو ملا ) تو اس نے پڑھ کر سفر کی تیاری شروع کر دی۔ پھر اہواز والی بیوی نے کہا کہ میں دیکھتی ہوں کہ تہم ارادل کہیں اور لگا ہوا کہ تاری شروع کر دی۔ پھر اہواز والی بیوی نے کہا کہ میں دیکھتی ہوں کہ تہم ارادل کہیں اور لگا ہوا اللہ ۔ پورت نے کہا میں اتنا کہنے ہے مطمئن نہیں ہو کتی بغیر قتم کے۔ آپ بید طف کریں کہ میرے سواجو بھی آپ کی بیوی ہو عا نب ہو یا حاضر ہوائی پرطلاتی ہے۔ تو اس نے سیجھتے ہوئے میں کہانے سے الگ ہو بھی ہے اور وہ نہ ہو کے اس کا انتقال ہو بی چکا ہے بید طف کرلیا۔ پھر اس نے کہا اب سفر کی ضرورت نہیں رہی اب وہ کورت آپ سے الگ ہو بھی ہے اور وہ زندہ ہے۔

(۱۱۲) علی بن الجم نے بیان کیا کہ میں نے ایک کنیز خریدی۔ میں نے اس سے کہا کہ میرا خیال ہیہ کہتو خات خیال ہیہ کہتو کنواری؟ ہےتو اس نے کہاا ہے میر ہے رداروائق کے زمانہ میں بہت فتو حات ہوئی ہیں (اشارہ اس طرف ہے کہ وہ کنواری نہیں ہے) میں نے ایک مرتبہ اس سے کہا کہ میں میں کتنی دیر ہے تو اس نے جواب دیا مشاق کی گردن کے برابر (جوا بحرتی بی ربتی ہے یعنی زیادہ دیر ہے) اور ایک مرتبہ سورج کو گربین گلتے ہوئے دیکھا تو بولی میرے من سے شرما کر مند پر نقاب ڈال لی۔ میں نے اس سے ایک رات میں بید کہا کہ آج رات ہم اپنی مجلس چاندنی میں کریں گے تو جواب دیا (کیا حرج ہے) یہ جمع بین الضرائر نہیں ہے (یعنی دوسو کنوں کو ایک جگہ کریا نہیں ہے بات شرعا کروہ ہے کہ ایک بیوی ہے ہم بستری ہواور دوسری بھی موجود ہو۔ اس جمع کریا نہیں ہے بات شرعا کروہ ہے کہ ایک بیوی ہے ہم بستری ہواور دوسری بھی موجود ہو۔ اس

نے چاند کواپنی سوت مخیل کر کے بیہ جواب دیا )اور وہ زیور سے نفرت کرتی تھی اور کہا کرتی تھی کہ محاسن کا چھیانا قبائح (برائیوں ) کے چھیانے جیسا ہے۔

(۱۱۳) منوکل کے سامنے ایک کنیز پیش ہوئی تو اس نے اس سے پوچھا تو کنواری ہے یا اور پچھے تو اس کے بیا اور پچھے تو اس نے جواب دیا یا اور پچھا اور پچھے کا اور پچھا اور پچھا اور پچھا اور پچھا کے سامل سجھنے ) اس جواب سے متوکل ہنسااور اس کوخرید لیا۔

(۱۱۴)معتضد علی اللہ نے اپنا سرایک جاریہ کی گود میں رکھا (اورسو گئے) اس نے ایکے سر کے نیجے تکیہ لگادیااور چلی گئی۔ جب وہ بیدار ہوئے تو اس ہے کہا کہ ایسا کیوں کیااوراس ہے برااثر لیا اور اس نے کہا کہ ہم کوالیں ہی تعلیم دی گئی کہ کوئی بیٹھنے والاسونے والے کے پاس نہ بیٹھےاور کوئی مخص کسی بیٹھے کے باس نہ وے تو معتضد کو اسکی بات اچھی معلوم ہوئی اور اسکو عقل کی بات قرار دیا۔ (١١٥) جم كوايك اجنبي عورت كى حكايت بينجى اوراس كے بارے ميں بدكها جاتا تھا كه بية عفر بن یجی بر کمی کی بیٹی ہے اور وہ مغنیہ اور بڑی زیرک اور شاعر ہتھی۔اسکو معتصم باللہ نے ایک لا کھ درہم میں خرید کرآ زاد کردیا تواس نے ایک شخص کور قعد لکھاار دت ولو لا ولعلی (میں نے ارادہ کیااورا گرنہ اورشایدمیں) پھراس مخص نے اردت کے نیچ لیت (کیااچھاہوتا)اور لو لا کے نیچے ماذا (بیکیا ہے)اور لعلی کے نیچے ارجو (میں امید کرتا ہوں) لکھااور بھیج دیا پھراسکے یاس چلی گئے۔ (١١٧) ابوالحن بن ملال الصابي نے بیان کیا کہ ہم سے ابواحد الحارثی نے ذکر کیا کہ ہمارے قریب واسط میں ایک خوشحال شخص تھا جس کو ابومحمد کہا جاتا تھا۔ اس کے پاس ایک مغنیہ گارہی تھی حلیلی هیبا نصطبح بِسواد (میرے پیاروآ جاؤمنج کی شراب اندھرے ہی سے فی لیس) اس نے اس سے کہا بچھے خدا کی تم میرے لیے اس طرح گا خلیلی هیبا نطبع بسهاد (میرے پیارے آ صبح کردیں جاگ کر)اس نے جواب دیاجبتم نے ارادہ کرلیا توا کیلے ہی آجانا۔ (۱۱۲) امام ابوحنیفہ میندینے ذکر کیا کہ مجھے ایک عورت دھوکہ دیے گئی۔ ایک تھیلی کی طرف اس نے اشارہ کیا جوراستہ میں پڑی ہوئی تھی۔ میں نے خیال کیا کہ بیاسی کی ہے۔ میں تھیلی اٹھا كراس كے باس لے كيا تو كہنے كى كەاس كو محفوظ ركھيے جب تك اس كاما لك ملے۔ (١١٨) جب سريٰ نے برزجمبر كولل كرويا توارادہ كيا كهاس كى بيٹى سے نكاح كرے تواس نے خاص عورتوں ہے کہا کہ اگرتمہارا بادشاہ مختاط ہوتا تو اپنے اندر باہر کے کپڑوں میں اپنے سے زخم

خوردہ کو داخل کرنے کا مجھی خیال نہ کرتا۔

(۱۹۹) ایک خص نے ایک کنیز سے کہا جس کوخر پدکر نے کاارادہ کیا تھا تجھ کو میرایہ بوڑھا پا جس کو تو د مکھ رہی ہے نا گوار نہیں ہونا چا ہیے کیونکہ میر سے پاس آ تکھوں کی شعندک موجود ہے تو اس نے کہا کیا آ پ بھی اس سے خوش ہو سکتے ہیں کہ آ پ کے پاس کوئی شہوت پرست بڑھیا ہو۔

(۲۲۰) ابن المبارک بن احمہ نے بیان کیا کہ ایک خفس بطور دل بستگی نکل کر پل پر جا بیٹھا۔ پھر ایک عورت رصافہ کی طرف سے آئی جوغربی سمت جانے گئی پھر سامنے سے ایک جوان آیا اور اس نے عورت رصافہ کی طرف ہوں تا یا اور اس نے عورت سے کہا اللہ رحمت نازل کر سے ملی بن الجہم پرعورت نے فور آجو اب دیا اللہ رحمت بھیج ابوالعلاء المعری پر اور تھم ہر سے نہیں اور مشرق و مغرب کی طرف چل دیے میں فور آعورت کے پیچھے ہولیا اور میں نے اس سے کہا یا تو بھے اس گفتگو کا مطلب بتا جوئم دونوں میں ہوئی تھی ورنہ میں سے کہا یا تو بھے اس گفتگو کا مطلب بتا جوئم دونوں میں ہوئی تھی ورنہ میں سے کہا تا تو اس سے کہا یا تو اس نے کہا کہ جھے سے اس جوان نے کہا تھا اللہ میں سے دونوں میں اور کھے لیٹ جاؤں گا تو اس نے کہا کہ جھے سے اس جوان نے کہا تھا اللہ میں ترحت نازل کرے علی بن الجہم پر سے اس کا بیقول مراد تھا:

عیون المهابیں الوصافة والجسم المج جلبن الهوی من حیث ادری و لا ادری فیل الدری فیل الدری فیل الدری فیل الدری فیل ایس فیل گابول (خوبصورت عورتول) کی آنکھول نے رصافہ اور سرے درمیان محبت کو کھینج لیا اس صورت سے کہ میں محسوس کررہا ہول اور اس کوئیس جانتا) اور میں نے جو کہا تھا اللہ رحمت بھیج ابوالعلاء المعری پر میں نے اس کے اس قول کی طرف اشارہ کیا:

فیا دادھنا بالتحزم اِنَّ مزادھا ﷺ فَریْبُ ولکن دُون ذلك اهوال (ترجمہ) توائے معثوقہ کے گر ہوشیاررہ۔اس سے ملاقات قریب ہے گراس کے پیچھے خطرات بہت ہیں۔ (ترجمہ) این الزبیر ؓ نے خارجیوں کی ایک عورت سے کہاوہ مال نکال جو تو نے اپنی سرین کے پنچ د بارکھا ہے تو اس نے ان لوگوں سے جو اس کے پاس تصحیحا طب ہوکر کہا میں تم کوخدا کی شم دیتی ہوں کیا خلفاء کا کلام ایسا ہی ہوتا ہے؟ سب نے کہانہیں۔پھراس نے ابن الزبیر سے کہا آپ کیا رائے رکھتے ہیں اس خفی شم کی (خلافت) سے دست برداری میں؟

( ۱۲۲ ) متنتی نے بیان کیا کہ مجھ سے بنی ہاشم کے ایک شخص نے ذکر کیا کہ جب میں سفر میں تھا تو میں نے اپنی بیوی کوایک خط میں بطور تمثیل کے آپ کا پیشعر لکھ کر بھیجا:

بم التعلل لا اهلٌ وَلا وطنُّ ۞ ولا تديمٌ ولا كاسٌ ولا سَكن

(ترجمہ) کس چیزے دل بہلاتا ہے (ایسے خص کا جس کا یہاں) نہ کوئی اہل ہے اور نہ وطن اور نہ ہم نشین اور نہ ہم پیالہ اور نہ دلی سکون کا سامان) تو اس نے لکھا واللہ آپ کا حال اس بیت کے مطابق نہیں ہے جو آپ نے لکھی ہے بلکہ اس بیت کے شل ہے جو کسی شاعر نے کہا:

سَهِرتُ بعد رحیلی و وحشة لکم الله استمرّ منامِی وارعوی الوسَن (ترجمه) کوچ کرنے کے بعد اور (تم سے جدائی کی بناپ) وحشت میں بتلا ہو کرمیں بیدار رہا اس کے بعد پھرمیری نیندوائی ہوگئی اور نیندکی کی رکگئی۔

(۱۲۳) یه حکایت میں نے شخ ابوالوفا ابن عقیل کی تحریر سے نقل کی کدایک حنی قاضی ہے جن کا مسلک یہ تھا کہ جب انگوگواہوں پر شک ہوتا تو انگوا لگ الگ کردیتے تھے (تا کدایک کی شہادت دوسراندین سکے ) تو ایک مرتبدایک ایسے معاملہ میں جس میں عورتوں کی شہادت ضروری ہوتی ہو اسکے سامنے ایک مرد اور دوعورتیں گواہی کے لیے پیش ہوئیں تو انہوں نے حسب عادت دونوں عورتوں کوالگ کرنا چاہاتوان میں سے ایک عورت نے قاضی صاحب سے کہا کہ آپ سے خطا ہوئی کورت نے تاضی صاحب سے کہا کہ آپ سے خطا ہوئی کورکہ کتن تعالی شانہ کا ارشاد ہے: فتد تی واحد العما الا خوابی (تا کہ ایک دوسری کو یاد دلائے) جب آپ نے الگ الگ کردیا تو وہ مقصد ہی فوت ہوگیا جو شریعت میں مطلوب تھا تو وہ دک گئے۔ جب آپ نے الگ الگ کردیا تو وہ مقصد ہی فوت ہوگیا جو شریعت میں مطلوب تھا تو وہ دک گئے۔ جب آپ نے الگ الگ کردیا تو وہ مقصد ہی فوت ہوگیا جو شریعت میں مطلوب تھا تو وہ دک گئے۔ جا دیے یہ ایک منقول ہے کہ ایک مختص نے مبر دکومع جماعت کے بھرہ بلایا۔ ان کے سامنے ایک جا ریہ نے یہ ایک ایک مناشر وع کیا اور اس نے یہ اشعار پڑھ کر سنائے:

و قالوا لها طذا حبيك معرضًا ﴿ فقالت إِلَى اغراضه ايسعُ النَّطَابِ
(ترجمه) اورانهوں نے محبوبہ سے کہاتیرا جا ہے والا کنارہ کش جارہا ہے تواس نے جواب دیاس کا عتراض میرے لیے سب سے زیادہ آسان معاملہ ہے۔

فعا هی الانظرَّةُ بنبشم الله فتصَّطك رجلاه و یسقط للجنب (ترجمه)اس کی حقیقت محض بیہ ہے ہم کے ساتھ صرف ایک نگاہ جس سے اس کے پاؤں ڈگرگا جائیں مے اور پہلویر کریڑ ہے گا۔

ایک جملی ایک تنبسم' ایک نگاہ بندہ نواز اس سے زیادہ ایے غم جان دل کی قیمت کیا کہتے بین کرتمام حاضرین جھوم گیےسوائے مبر د کے ۔ توان سےصاحب مجلس نے کہاسب لوگوں سے زیادہ طرب آپ کو ہونا چا ہے تھا یہ ن کر جاریہ ہولی اے میرے آقا اس کو چھوڑ وانہوں نے سنا کہ میں کہدرہی ہول ھلذا تحبیبك معوضًا تو انہوں نے خیال کرلیا کہ میں (معوض کے بجائے معوضًا کہدر کی ہول اور ان کو یہ معلوم نہیں کہ ابن مسعود گی قرات میں بجائے معوضًا کہدکر ) نحوی غلطی کر رہی ہول اور ان کو یہ معلوم نہیں کہ ابن مسعود گی قرات میں ہے و ھلذا بعلی شیخًا اب یہ سننے کے بعد مبرد پھڑک اٹھے اور بیرحالت ہوگئی کہ انہوں نے اسیخ کپڑے بھی بھاڑ لیے۔

(۱۲۵) بعض لوگوں نے بیان کیا کہ دوگانے بجانے والی عور تیں آئیں ان میں ہے ایک کا یہ حال تھا کہ وہ جس ہے بھی موقع ملتا تھا بنسی مذاق کرتی تھی اور دوسری خاموش تھی۔ میں نے خاموش تھی ۔ میں نے خاموش رہنے والی سے کہا کہ تیری بید فیقہ کسی ایک سے قرار نہیں پکڑتی اس نے کہا ہاں بیا ہال سنت والجماعت کے عقیدے پر ہوں (کہ بندہ سب کا ہے) اور میں قدر بیعقیدے پر ہوں (کہ کسب پھونہیں جومقدر میں ہے وہ خود ہی یورا ہوجائے گا)

(۱۲۲) مامون ایک دن عبدالله بن طاہر پرغضب ناک ہوگیا اور طاہر نے اس پرجملہ کا ارادہ کیا (سیط ہر مامون کا کمانڈر تھا اس قصہ کی اطلاع عبدالله کے ایک دوست کو ہوگئی جو اہل در بار میں سے تھا اس نے اس کو مطلع کرنا چاہا) تو عبدالله کے پاس اس کے دوست کا خط پہنچا جس میں صرف السلام علیم کھا تھا اور خط کے حاشیہ پرصرف یا موی تو یدد کھے کر اس نے سوچنا شروع کیا اور اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آر ہا تھا (اس خط کود کھے کر) اس کی ایک جاریہ نے کہا جو بردی ذہین تھی کہ یکمو سلی سے مرادیہ ہے یا موسلی ان الملا یا تصرون بلک لیقتلو لئتو آپ کو مامون کے ارادہ سے ہوشیارہ وجانا جا ہے۔

(۱۲۲) ایک فض کے سامنے دو جارہ پیش کی گئیں ایک کنواری تھی دوسری ہیں۔ اس مخض کو کنواری کی طرف رغبت ہوئے میرے اور
کنواری کی طرف رغبت ہوئی تو ہیب نے کہا اس کی طرف آپ کیوں راغب ہوئے میرے اور
اس کے درمیان صرف ایک ہی دن رات کا فرق ہے۔ کنواری نے جواب دیاؤ اِنَّ یو ما عِنْدُ
رَبِّكَ كَالْفِ سَنَةٍ مِمّا نَعُدُّون ۔ (ترجمہ) اور ایک دن تیرے رب کے زدیک تمہاری شارکے ربابر ہے ) اس پراس کو دونوں ہی پندآ گئیں تو دونوں ہی کو خرید لیا۔
حساب سے ہزار سال کے برابر ہے ) اس پراس کو دونوں ہی پندآ گئیں تو دونوں ہی کو خرید لیا۔
مال کے عرب سے شوہر سے اس بنا پر جھگڑی کہ وہ اخراجات میں اس پر تنگی کرتا تھا اور اپنی ذات پر بھی تو کہنے کی خدا کی تیم تیرے گھر میں جو ہے بھی صرف وطن کی مجت کی وجہ سے تیم

ہیں ورنہ وہ تو پڑ وسیول کے گھروں سے پیٹ بھرتے ہیں۔

(۲۲۹) جاحظ نے بیان کیا کہ میں نے بغداد میں ایک جاربیہ یو چھا کیا تو کنواری ہے تواس نے جواب دیا کہ خدا کی پناہ کھوٹ سے۔ کھوٹ سے حمیب ہونا مرادلیا (حمیب اس عورت کو کہتے میں جس سے ہم بستری ہوچکی ہو)۔

( ۱۳۳۰) ایک دلالہ ( لینی ایسی عورت جو کسی شخص کے نکاح کے لیے کوشاں تھی ) کچھالو گوں کے پاس پینچی اوران سے کہا کہ میرے پاس ایسا شوہر ( امیدوار ) ہے جولو ہے سے لکھتا ہے اور شیشہ سے مہر کرتا ہے وہ راضی ہو گئے اور نکاح کر دیا تو وہ نائی ثابت ہوا۔

(۱۳۳) ایک دلالہ نے ایک مرد ہے کہا کہ میر ہے پاس ایک الیم عورت ہے گویا وہ زگس کی طاق ہے۔ اس نے نکاح کرلیا جب ویکھا تو بدصورت بڑھیا نگل ۔ اس شخص نے دلالہ ہے کہا کہ تو نے ہم ہے جھوٹ بولا اور دھوکہ دیا۔ اس نے کہانہیں خدا کی قتم میں نے ایسانہیں کیا۔ میں نے اس کوزگس کی طاق سے تشبیہ دی تھی۔ کیونکہ اس کے بال سفیداور چرہ زرداور پنڈلیس سبز بیں (اور بیسب با تیں نرگس میں موجود ہیں)۔

(۱۳۲) ایک عورت نے اپنی باندی کو ایک درہم دیا اور کہا علیم (کھیجر ) خرید لا۔اس نے واپس آ کر کہا اے میری سردار درہم میرے ہاتھ سے گر پڑا اور کھویا گیا۔اس نے کہا کہ بدکار سارا منہ کھول کر کہہ رہی ہے کہ درہم جاتا رہا۔ باندی نے اپنا ہاتھ آ دھے منہ پر رکھ کر دوسری آ دھی طرف سے کہا اور میری آ قاوہ مٹی کا پیالہ ٹوٹ گیا۔

ویے (پندرہ سیر بھاری ہو جھ گرنے ہے دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا) اور اسکے ہاتھ بچھ نہ آیا سب
زمین پر بھر گئے۔اس نے ان کو جمع کیا اور شرمندہ ہو کر بھاگ گیا اور اس کے بعد بھی نہیں آیا۔
( ۱۳۳۴) ایک بڑھیا ایک میت پر روئی اس سے کہا گیا کہ اس میت کو بیت کیسے حاصل ہوا کہ تم
اس کوروؤ۔اس نے کہا ہمارے پڑوس میں رہتا تھا اور یہاں اس کے سواکوئی بھی ایسانہیں تھا جس
کوصد قد لینا حلال ہوا اور وہی مرگیا ( اس لیے روئی ہوں ) اور ہم میں جوکوئی بھی ہے وہ ایسا ہے
کہ خوداس پرزکا و قواجب ہوتی ہے۔

کہ خوداس پرز کو ہ واجب ہوئی ہے۔ ( ۱۳۵ ) ایک بڑے مرتبہ کے شخص کی ایک کنیز تھی اور پاک دامن تھی مگر نداق میں فخش بات بھی کہہ جاتی تھی۔ اس سے اسکے آتا نے کہا کہ لوگوں کے جمع میں ایسی فخش بات بیں نہ کیا کرواس نے کہا کہ اس سے بھی زیادہ فخش بات نہ ہے کہ آپ سب کے سامنے میرے سبب سے ان سے دراہم وصول کریں (بظاہریہ معلوم ہوتا ہے کہ گانا سننے والے جواس جاریہ کو انعام کے طور پردیتے ہوں سے وہ بوجہ مالک ہونے کے اسکودیتے ہوں گے ) ایک مرتبہ حاضرین میں سے ایک شخص نے جو بوڑھا تھا اس سے کہا:

یا آحسن الناس وَجُها کم مُنّی عَلَیٌ بقبلة (ترجمه) اے سب سے زیادہ خوبصورت ایک بوسد دے کرمجھ پراحسان کر۔ اس نے فورا جواب دیا:

یا اسبح النّاسَ وجها که واسنحن النحلق مقله (ترجمه) اے سب سے زیادہ تنج صورت والے اور سب سے زیادہ سر سے کوشہ چیم والے اور سب سے زیادہ سر سے گوشہ چیم والے اور سب سے زیادہ سر سے گذہ یا تی بدر ہاہے)

انا سمحت لما که رمسته فَاِتّی بذله
اگریس خادت کروں اس امریس جس کا تو نے قصد کیا تو یکی گری پڑی ہموں گی۔
و کیف یوجد بین الحمار و الحشف و صله
گدھے اور ہرنی کے بیچے یس ملاپ کیے کیاجا سکتا ہے؟
فلا تطف بالغوانی قما یر دنك حمله
اس لیے تو خوبصورت لڑکیوں میں چکر نہ لگا وہ ہر گز تجھے ایک روَاں بھی نہ دیں گی۔
و کال شیخ تصابی علی الصبایا فابله

اورجو بوڑھاعاشق بنتاہے۔لڑکیوں پروہ بڑااحت ہے۔

(۱۳۷) ایک مخص نے ایک کنیز ہے جس کوخریدنے کا ارادہ کیا تھا اسکی قیت کے بارے میں سوال کیا کہ یا جاریة کم دفعو افیلٹ (اے لڑکی تجھ پر کتنے لگ چکے ہیں) تو اس نے جواب دیا ومَا يَعلمُ جُنُودَربّكَ إِلا مُو (ترجمه) تير ارب كالشكرون كاحال اسكيسواكوني نبيب جانتا-( ١٣٤ ) ابوقاسم عبدالله بن محمد كاتب نے بيان كيا كه مجھ سے كوف كے بعض بڑے لوگول نے ذکر کیا کہ کوفہ میں ایک مخص حسنی جوادرع کے نام سے مشہورتھا نہایت ہی مضبوط دل کا انسان تھا اور کوفہ کے ایک ویران علاقہ میں ایک چیز گذرنے والوں پر ظاہر ہوا کرتی تھی۔ایک آ گ نظر آتی تھی جو بھی خوب اونچی ہوجاتی تھی اور بھی نیچی ہوجاتی تھی لوگ کہتے تھے کہ بیغول بیابانی ہے اوراس سے تھبراتے تھے ایک رات میں بہقصہ پیش آیا کہ ادرع اپنی کسی ضرورت کے لیے تھوڑے پرسوار جار ہا تھا۔مجھے۔ہادرع نے ذکر کیا کہ میری سامنے ایک سیاہی اور آ گئے مودار ہوئی پھروہ وجودمیرے سامنے لمباہو گیا تو میں اس سے جھجکا۔اب میں نے اپنے دل میں سوجا اور کہا کہ بیکوئی شیطان ہے یاغول بیابانی بیسب نضول ہی باتیں ہیں بیآ دمی کےسوااور پچھنہیں تو میں نے اللہ کو یا دکیا اور اس کے نبی مُثَالِقَائِم کر درود بھیجا اور اپنے گھوڑ ہے کی باگ سنجالی اور اس کے جا بک مارااوراس شخص کی طرف بردها دیا تو اس کی لسبائی اور برده گئی اور روشنی بھی زیادہ ہوگئی تو تھوڑ ابد کااور میں نے پھراس کے جا بک مارا تواس نے اپنے آپ کواس پر چڑھا تو وہ وجود چھوٹا ہوگیا۔ یہاں تک کہ بقدرانسان کے قد کے ہوگیا جب قریب تھا کہ گھوڑ ااس سے جا ملے تو وہ پیٹھ پھیر کر بھا گا۔ میں نے گھوڑ ااس کے پیچھے ڈال دیا تو وہ ایک ڈھنڈ کی طرف جا کرر کا اور اس میں تھس کربھی اس کے پیچھے وہیں پہنچا وہاں ایک نہ خانہ محسوں ہوا جس میں وہ جا تھسا۔ میں نے اینے کھوڑے سے اتر کراہے باندھااور نہ خانہ میں اتر گیااور میرے ہاتھ میں ننگی تکوارتھی توجب میں نہ خانہ میں پہنچ چکا تو (اندھیرے میں) میں نے اس شخص کی حرکت محسوں کی کہوہ مجھ سے بھا گنا چاہتا ہے تو میں نے اپنے آپ کواس پر ڈال دیا تو میرا ہاتھ ایک انسان کے بدن پر پڑا تو میں نے اس کو قابومیں کرلیا اور باہر تھینچ کرلایا تو وہ ایک کالے رنگ کی لڑکی نکلی تو میں نے کہا بتا تو کیا چیز ہے ورندا بھی قبل کر ڈالوں گا۔اس نے کہا پہلے توبیہ بتا کہ تو آ دمی ہے یا جن کہ میں نے تجھ سے زیادہ طاقتورنہیں دیکھا۔ پھر میں نے کہا تو کون ہے؟ تو اس نے کہا میں کوفہ کے فلال

خاندان کی باندی ہوں بہت برس ہوئے کہان سے بھاگ کراس وریانہ میں آ چھپی تھی۔ پھر میں نے بیسو چا کہاس حیلہ کوعمل میں لا وَں اور (اس کے نتیجہ میں) لوگوں میں بیو ہم پھیل گیا کہ میں ایک بھوت ہوں یہاں تک کہ کوئی اس مقام کے قریب بھی نہیں آتااور میں رات کونوعمروں کے سامنے آتی رہی ہوں اور بسا اوقات ( گھبراہٹ میں ) ان میں ہے کوئی اپنارو مال یالنگی حجھوڑ جا تا ہے تو میں اس کو لے کرون میں چے کراس ہے اپنے چندون کے کھانے کا انتظام کر لیتی ہوں میں نے کہا بیہ وجود کیسا تھا جو بڑھتا اور گھٹتا تھا اور وہ آ گے کیسی تھی جو ظاہر ہور ہی تھی تو اس نے کہا کہ میرے ساتھ ایک سیاہ رنگ کی کمبی جا در ہے اور وہ اس کو تہ خانہ ہے نکال کر لائی اور چند حپھڑیاں ہیں جن کےسروں پرلوہے کی شامیں گئی ہوئی ہیں کہ جیا در کے اندر دے کر ایک حپھڑی میں دوسری دے کراس کواونیجا کرتی رہتی ہوں تو کافی او کچی ہو جاتی ہے۔ جب کم کرنا جاہتی ہول تو ان کے سروں کو ایک ایک کر کے سوراخوں میں ہے الگ کردیتی ہوں تو وہ جھونی ہو جاتی ہادرآ گ جو ہے وہ ایک موم بی ہے جومیرے ہاتھ میں میرے ساتھ ہوتی ہے میں صرف اس کا سرااتن مقدار میں نکالتی ہوں جس سے جا درروش ہوجائے اوراس نے مجھے موم بتی اور جا در اور چھڑییں سب دکھائیں پھر کہا ہے حیلہ ہیں برس ہے پچھزیا دہ عرصہ سے چل رہا ہے اور کوفہ کے سواروں کے سامنے بھی آئی ہوں اور بہادروں کے بھی ہرایک ہی کے سامنے آئی تگر تیرے سوا کوئی بھی میرا پیجیھانہ کرسکااور میں نے تیرے سے زیادہ سخت دل کسی کانہیں دیکھا۔ پھرادرع اس کوکوفہ لے کرآیا اور اس کو اس کے مولی کے حوالے کیا اور وہ اپنا پیدقصہ سنایا کرتی تھی اور اس کے بعد پھروہ بھوت کا اثر بھی دیکھا بھی نہیں گیا تو معلوم ہو گیا کہ بیسب وا قعہ پاہے۔ ( ۱۳۸ ) قاضى ابوحامد خراسانى نے بيان كيا كه ابن عبدالسلام الهاشى نے بصره ميں اينامل بنانا شروع کیااوراس کی جاروں جانبیں ٹھیک نہیں ہوتی تھیں جب تک اس میں برابر کا ایک چھوٹا سا تھے نہ شامل کرلیا جائے جوا یک بڑھیا کا تھااوراس نے اس کے فروخت کرنے ہےا نکار کردیا اور باوجود بکہ ہاشی نے اس کی قیمت کئی گنازیادہ لگادی مگروہ اینے انکار برقائم رہی انہوں نے اس کی شکایت مجھ سے کی۔ میں نے کہا بیتو آسان بات ہے ہم اس کو بیچنے پر مجبور کر دیں سے کہ وہ خود آ كرآپ سے سوال كرے كى اورآپ صرف اصلى قيت يرخريديں۔ پھر ميں نے اس كو بلايا اوراس سے کہا کہا ہے عورت تیرے گھر کی قیمت اس ہے کم ہے جو تجھے دی جاتی ہے اوراصل سے کئی گنا زیادہ ہوگی اگر تو اس کو تبول نہ کر ہے گی تو میں بھے پر جمر کا تھم نافذ کر دوں گا (یعنی پابندی لگا دی جائے گی بیا پنامال فروخت نہ کر سکے گی۔ قاضی کو اختیار ہے کہ بوڑھا ہے یا دیوا تگی کی وجہ ہے کسی پر ایسی پابندی عائد کر دے تاکہ وہ اپنی چیز کو ضائع کر کے ورٹا کا حق تلف نہ کر سکے اس کو جمر کہتے ہیں) کیونکہ تیری طرف سے مال کا ضائع ہونا ٹابت ہوجائے گا اس عورت نے کہا میں آپ کے قربان جاؤں قاضی صاحب بیر ججراس محف پر نافذ کیوں نہیں ہوتا جوایک درہم کی چیز کے دس درہم قربان جاؤں قاضی صاحب بیر ججراس محف پر نافذ کیوں نہیں ہوتا جوایک درہم کی چیز کے دس درہم دینا چاہتا ہے اور (بہت اچھا) میں نے اپنا (حق) گھر (ہے) چھوڑا پھر جھے اس کی فروخت کا اختیار ہی باقی نہیں رہا۔ اب میں اس کے ہاتھ میں کٹ کررہ گیا (کوئی جواب ہی نہ بن پڑا)۔ اختیار ہی باقی خوں سے ایک شخص (دوران سفر میں) ملل میں انر گیا اور اس نے لوگوں سے پوچھا بیکونی بستی ہے؟ تو اس کو بتایا گیا کہ ملل اور اس کے سامنے ایک سیاہ رنگ کی لڑکی گھڑی ہوئی تھی جو تھم کے لب والجہ میں بولتی تھی وہ کہیں دور جانے والی تھی تو تجازی نے (ملل کا نام من ہوئی تھی جو تھم کے لب والجہ میں بولتی تھی وہ کہیں دور جانے والی تھی تو تجازی نے (ملل کا نام من کر) کہا خداقتی کر رہا سے اس محفی کوجس نے بیشعر کہا:

اخذت علی ماءِ الشعیرة و الهوئ ﴿ علی ملل یالهف قلبی علی ملل اله ف قلبی علی ملل (ترجمه) میں نے ملل کی مجت میں (یہاں) جو کے پانی (ستو) پراکتفاکیا۔ ولی افسوس ہملل پرکہ تمام راحین قربان ہوگئیں) اور کوئی چیز ہے ملل کی جس پر وہ اتنا فریفۃ تھا۔ یہ ص ایک سیاہ پھر یلی جگہ ہے۔ اس الرکزی نے کہا ہاں! باپ کی تم اس محض کیلئے یہاں اس طرح کاغم موجود تھاجہ کوگوں کا غلام تھا اور (۱۳۰۰) مرد نے بیان کیا کہ بیار الکوا عب بنی حرث بن سعد بن قضاعہ کے لوگوں کا غلام تھا اور بیان کیا کہ بیار الکوا عب بنی حرث بن سعد بن قضاعہ کے لوگوں کا غلام سیاہ ربگ بیان کے اون کیا تھا۔ تو ان میں سے ایک عورت نے اس کو دھو کہ دیا اور ایبا انداز دکھایا کہ گویا اس نے اس کو قبول کو اور ایبا انداز دکھایا کہ گویا اس نے اس کوقبول کر لیا اور اس سے ایک دن کا وعدہ کرلیا۔ اس نے ایپ بعض چروا ہے دوستوں سے اس کا اظہار کیا تو انہوں نے اس کو اس حرکت کیا اور اس سے کہا: یا بیسار کل من لحم الحو ار واشو ب من لبن العشار و دع عنگ بنات الاحو ار۔ (ترجمہ) اے بیار اور شی کے پیک گورت کے کہا تارہ اور قریب الولادت اور شی کا دودھ بیتیارہ آزاد عورتوں کا خیال چھوڑ) اس پر بیار گورت کھا تارہ اور قریب الولادت اور شی کہا تھا اور حد کیا تھا اس کے پاس بہنچا تو وہ بیتیا رہ آزاد عورتوں کا خیال چھوڑ) اس پر بیار نے کہا اذا جنتھا ذکے کت اس نے ضعدے کہنا چاہا (بعنی جب میں اس کے پاس بہنچا تو وہ بیتیا رہ آزاد عورتوں کیا تھا اس کے پاس بہنچا تو وہ بینی اور جھے پرخفانہیں ہوئی۔ پھرجس دن کا اس عورت نے وعدہ کیا تھا اس کے مطابق بیار بینچ

گیا۔اس نے کہاتھ ہرجا۔ پہلے میں تجھے سنوار دوں اس کے بعداس کو پڑکراس کی ناک اور کان
کاف ڈالے۔ پھر بیارا پے اس ساتھی کے پاس آیا جس نے اس کونع کیا تھا تو اس نے اس کونہ
پچپانا اور کہا کم بخت تو کون ہے؟ اُس نے کہا بیار۔ ساتھی نے کہا تو بیارا بیا ہوگیا کہ نہ اس کے کہا تاک باقی رہی اور نہ کان۔ بیار نے کہا تجھے کیا دکھائی دے رہا ہے تجھ پر افسوں ہے کھلی آ نکھ
والے ۔ تو یہا کیک ضرب المثل بن گی ( یعنی یہ جملہ ''فعما تری و یحك و بیص العینین ) تو
کیا تو د کھے رہا ہے تجھ پر افسوں ہے آ تکھول کی روشنی ہوتے ہوئے ( یعنی یہ تو موجود ہیں ) اور یہ
غلام بیار الکواعب کے نام سے مشہور ہوگیا اور جریر نے ایک شعر میں اس طرف اشارہ کیا تھا
جب کہ فرز دق نے بنی شیبان کی ایک عورت سے نکاح کیا تھا اور ( پیغام کے وقت ) مہر میں
اضافہ کیا تھا تو جریر نے اس سے عار دلاتے ہوئے کہا تھا:

وَ اتِّنَى الاختشٰى ان خطبت اليهمو الله عليك الذى الاقى يار الكواعب (ترجمه) اور مجھے تھے پر براانديشہ كارتونے ان كے پاس پيام نكاح بھيجاتو تيرے ساتھ وہى معاملہ پش آئے جو بيار الكواعب نے بھكتا تھا۔

نے اس کے بارے میں ابوحنیفہ میں ایر سے سوال کیا تو انہوں نے کہا میں اس کواس سے زیادہ نہیں پہچانتا کہوہ ایک دن میرے پاس آیا تو اس ہے ایک شے کا جواس کے پاس تھی بارہ ہزار درہم پرمعاملہ کیا گیا گراس نے نہیں بیچی تو انہوں نے کہا یہ بات دلالت اس بات پر کرتی ہے کہ و ہ مال دارشخص ہے تو اس سے نکاح کر دیا۔اس کے بعد جب عورت کواس کا حال بورے طور پر معلوم ہوگیا تو اس نے شوہر سے کہاتہ ہیں مال نہ ہونے سے تنگ دل نہ ہونا چاہیے اور میراسب مال تمہارے اختیار میں ہے۔ پھروہ عورت اپناز بوراور خاص جوڑا پہن کرابوحنیفہ مینید کے یاس کپنچی اور ظاہر کیا کہا کیا نتوے کی وجہ ہے آئی ہے اور گھر میں داخل ہوگئی اور جا کرچ<sub>بر</sub>ہ کھول دیا۔ ا مام ابوحنیفہ میشد نے کہا بردہ کرتو اس نے کہاممکن نہیں ہے کیونکہ ایک ایسی بات میں مبتلا ہوگئی ہوں کہاس ہےخلاصی صرف آ پ ہی ولا سکتے ہیں۔ میں اس بقال کی بیٹی ہوں جس کی دکان اس تکلی کےسرے پر ہےاورمیری انجھی خاصی عمر ہوگئی ہے مجھے شوہر کی ضرورت ہےاوروہ میرا نکاح نہیں کرتا اور جو شخص رشتہ لے کر آتا ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ میری بیٹی کانی ہے تنجی ہے اور کنجی ہے پھراس نے اپنے منہ ہے اور سرے اور ہاتھوں سے کپڑ اہٹا کر دکھایا اور بیجھی کہتا ہے کہ میری بنی کنگڑی ہے اور اس نے (بیکہ کر) پنڈلی سے کپڑا ہٹا دیا اور کہااب میں جا ہتی ہوں کہ آپ کوئی تدبیرمیرے لیے کر دیں۔انہوں نے کہا کیا تو میری زوجہ بننے پر رضامند ہے تو اس نے ان کے قدم چوم لیے اور کہا میں تو آپ کے غلام کے قابل بھی نہیں۔ آپ نے کہاا ہم جاؤ فی امان الله۔وہ چلی گئی۔ پھرابوصنیفہ مینید نے بقال کو بلایا اوراس کو پچیاس دینار دیئے اور کہا کہ مجھ ہے اپنی بیٹی کا نکاح کر دے اور ایک سو دینار مہر کا بین نامہ لکھ دیااس نے کہا اے میرے سر دار آ پکواس امر کی بردہ بوٹی کرنا ہوگی جس کی اللہ نے کی میری ایک ہی بیٹی ہے جس کا نکاح آپ سے کررہا ہوں۔انہوں نے کہا ہیہ بات جھوڑ وہیں تمہاری بیٹی سے جو تنجی اور کنجی اور کنگڑی ہے راضی ہوں۔اب اس نے ڈیڑھ سودینارمہر پران سے نکاح کر دیا اور چلا گیا اورا بنی بیوی کوسب قصہ سنایا اس نے کہا واللہ (خوب ہوا) سوائے ابوصنیفہ میں کے ہاتھ کے اور کسی براس کی ذمہ داری عائد ہی نہیں ہوتی۔ پھر جب عشاء کا وفت ہوا تو اس کے باپ نے اس لڑکی کوایک ٹو کرے میں بٹھایا اور وہ اور اس کا غلام لگوا کرلائے۔ جب اس کوابو حنیفہ مینیدینے ویکھا تو بوجھا کہ بیر کیا معاملہ ہے(اورلڑ کی کے آنے کا قصد سنایا) تو بقال نے کہا کہ اس کی ماں برطلاق ہے اگر اس کے

سوا میرے اور کوئی بیٹی ہوتو ابوحنیفہ م<sub>یشان</sub>یے نے کہا میں اس کو تین طلاق دیتا ہوں تم میری وہ تحریر والبس کر دواور وہ پچاس وینار میں نےتم کو دیئے۔اس بارے میں ابوحنیفہ مہینید ایک مہینہ تک سوچتے رہے( کہ پیکیا رازتھا) پھروہ عورت ان کی طرف آئی تو انہوں نے اس ہے کہائس نے تحجے اس امر پراکسایا جوتونے ہارے ساتھ کیا اس نے کہااور آپ کوکس نے اس امریراکسایا کہ آپ نے ایک فقیر شخص کے بارے میں ہم کو دھوکے میں ڈالا۔اس قصہ کا انتساب امام ، ابوحنیفہ بریانیہ جیسے متقی امام پر کیسے عقل قبول کر علی ہے اور آپ کے معاصرین میں ہے کسی نے بھی کوئی ایسی بات روایت نہیں کی یہی سبب معلوم ہوتا ہے کہ اس قصہ کے ساتھ انہوں نے اپنی عادت کے مطابق کوئی سند بیان نہیں کی ۔ صرف مِلَغَنا لکھ دیا۔ اس کہانی کی حیثیت بجزاس کے اور پچھنہیں ہوسکتی کہ عوام کی عادت ہے کہ جو مخص کسی صفت میں مشہور ہوتا ہے اگر کو کی شخص اس صفت سے تعلق رکھنے والی داستان تصنیف کرتا ہے یا واقعہ کسی سے متعلق ہوتی ہے گمراوگوں کو بیہ معلوم نہیں ہوتا کہ بیکس کا قصہ ہے تو اس کا ہیرواسی مشہور شخصیت کو تبحویز کرنے میں تامل نہیں کرتے جبیبا کہ سخراین کے پینکڑوں واقعات کا ہیروملا دو پیاز ہ کواور حاضر جوابی کی داستانوں کے لیے بیربل اورعیاشیوں کی داستانوں کے لیے ہارون رشید وغیرہ کو بنالیا جاتا ہے۔ چونکہ امام صاحب کی ذکاوت مسلّم تھی اور ہرز مانہ میں مسلّم رہی اس لیے آ پ کوبھی نہ چھوڑ ا گیا اور ہوسکتا ہے ایسے قصوں کا منشاعوام کومسلک حنفیہ ہے متنفر کرنا ہو۔ (واللہ اعلم بالصواب) ( ۱۳۳۳ ) ابوالحن السيمي نے بيان كيا جومستر شد بااللہ كے مؤذن تھے كہ بعض چلتے بھرتے تاجروں نے ذکر کیا کہ ہم مختلف شہروں ہے آ کر (مصر کی ) جامع عمرو بن العاص میں جمع ہو جاتے اور باتیں کیا کرتے تھے۔ایک دن ہم بیٹے باتیں کررہے تھے کہ ہماری نظرایک عورت پر پڑی جو ہمارے قریب ایک ستون کے بینچے بیٹھی تھی۔ایک شخص نے جو بغداد کے تا جروں میں سے تھا اس عورت ہے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں ایک لا دارث عورت ہوں۔میراشو ہر دس برس ہےمفقو دائخمر ہے۔ مجھے اس کا سیجھ بھی حال معلوم نہیں ہوا۔ میں قاضی صاحب کے یہاں پیچی کہ وہ میرا نکاح کر دیں گرانہوں نے روک دیا اور میرے شوہر نے کوئی سامان نہیں حچوڑا۔جس سے بسراوقات کرسکوں ۔ میں کسی اجنبی شخص کی تلاش میں ہوں جومیری امداد کے لیے گواہی دے دےاوراس کے ساتھ رہجھی کہ واقعی میراشو ہرمر گیا یااس نے مجھے طلاق دے

دی تا کہ میں نکاح کرسکوں یا وہ شخص ہیہ کہہ دے کہ میں اس کا شوہر ہوں اور پھروہ مجھے قاضی کے سامنےطلاق دے دیے تا کہ میں عدت کا زمانہ کسی طرح گذار کر نکاح کرلوں تو اس شخص نے اُس ہے کہا کہ تو مجھے ایک دینار دے دیتو میں تیرے ساتھ قاضی کے پاس جا کر کہہ دوں گا کہ میں تیراشو ہر ہوں اور تخفیے طلاق دے دوں گا۔ بین کر وہ عورت رونے گی اور اس نے کہا خدا کی شم اس سے زیادہ میرے پاس نہیں ہے اور اس نے جارر باعیاں نکالیں (پیکوئی سکہ تھا غالبًا چوتھائی درہم ہوگا۔اکنی جبیہا) تو اس شخص نے وہی اس ہے لیس اور اس عورت کے ساتھ قاضی کے یہاں چلا گیا اور دیر تک ہم سے نہیں ملا۔ اگلے دن اس سے ہماری ملاقات ہوئی۔ ہم نے اس ہے کہا (تم کہاں رہے) اتنی دیر کیسے ہوئی تو اس نے کہا چھوڑ و بھائی میں ایک ایسی بات میں مچنس گیا جس کا ذکر بھی رسوائی ہے ہم نے کہا ہمیں بتاؤ۔اس نے بیان کیا کہ میں اس کے ساتھ قاضی کے یہاں پہنچا تو اس نے مجھ پرز وجیت کا دعویٰ کیا اور دس سال تک غائب رہنے کا اور درخواست کی کہ میں اس کاراستہ صاف کر دوں۔ میں نے اس کے بیان کی تصدیق کر دی تو اس سے قاضی نے کہا کہ کیا تو اس ہے(ابھی) علیحد گی جیا ہتی ہے۔اس نے کہانہیں واللہ۔اس کے ذمه میرام ہر ہے اور دس سال کاخر چہ مجھے اس کاحق ہے تو مجھ سے قاضی نے کہا کہ اس کاحق ادا کر اور تخفیے اختیار ہے اس کوطلاق دینے یارو کے رکھنے کے بارے میں تو میرا پیرحال ہو گیا کہ میں متحیررہ گیااور بیہمت نہ کرسکا کہ اصل صورت واقعہ بیان کرسکوں اوراس کے بیان کی تصدیق نہ کروں اب قاضی نے بیا قدام کیا کہ مجھے کوڑے والے کے سپر دکرے بالآ خر دس دیناروں پر باہمی تصفیہ ہوا جواس نے مجھ سے وصول کیے اور وہ جاروں رباعئیں جواس نے مجھے دی تھیں وہ وکلاءاور قاضی کےاہلکاروں کو دینے میں خرچ ہوگئیں اوراتنی ہی اپنے پاس سے خرچ ہو کیں۔ہم نے اسکابہت مذاق اڑایا۔ وہ شرمندہ ہو کرمصر ہی سے چلا گیاا ورپھراسکا کچھ حال معلوم نہ ہوسکا۔ ( ۱۳۴۴ ) یہ حکایت شیخ ابوالوفاء بن عقیل کی تحریر سے نقل کی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ بعض دوستوں نے مجھے سے بیان کیا کہ ایک عورت ایک پنساری کی دکان پر جورنڈ وا تھا آ کر بیٹھ گئی اور شام تک بیٹھیٰ رہی جب اس نے دکان بند کرنے کا ارادہ کیا تو اس عورت نے اپنا چبرہ اس کے سامنے کر دیا۔ دکا ندار نے اس سے کہااب شام کو کیا ہوگا۔عورت نے کہا واللّٰہ میرے یاس کو کی مکان نہیں جس میں رات گذاروں تواس ہے عورت نے کہا کہ تو میرے ساتھ گھریر چل۔وہ آ مادہ ہوگئی اور

اس کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی اور اس مخص نے اس کو نکاح کا پیغام دیا تو اس نے قبول کرلیا اور اس سے نکاح ہوگیااوروہ اس کے ساتھ تین دن رہی۔ جب چوتھادن ہوا تو ایک مختص آیااوراس کے ساتھ چندعور تیں تھیں جواس عورت کو تلاش کررہے تھے۔ دکا ندار نے ان کو گھر بلالیاا وران کی تعظیم کی اور یو چھا کہتمہارااس ہے کیاتعلق ہے۔انہوں نے کہاہم اس کےرشتہ دار ہیں ججا کا بیٹا اور چیا کی بیٹیاں ہیں۔ جب ہم کواس تعلق کی خبر ہوئی تو ہم خوش ہوئے۔ہم آپ سے صرف اتنا جا ہے ہیں کہ آپ اس کوا یک شادی کی شرکت کے لیے چلنے کی اجازت دے دیں جو ہمارے بعض عزیزوں میں ہے۔ بیخص اس عورت کے پاس گیا تواس نے کہاتم ان کی بات نہ ماننا اور میری طلاق کا حلف کر لینااور مجھ سے کہہ دینا کہا گرتو میرے گھرے ایک مہینہ تک با ہرنگلی تو تجھ یر طلاق تا که شادی کا زمانه گذر جائے اس میں میری بھلائی ہے اور تمہاری بھی۔ ورنہ وہ مجھے کیڑیں گے اور میرے دل کوتمہاری طرف ہے خراب کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ میں ان ہے ناخوش تھی اور میں نے تم ہے بغیران کے مشورہ کے نکاح کیا اور میں نہیں جانتی کہ کس نے ان کوتم تک پہنچادیا۔اس مخص نے آ کران کے سامنے جس طرح اس نے سمجھایا تھا حلف کرلیا تو یہلوگ مایوس ہوکرواپس ہو گئے ۔اس نے درواز ہ بند کمیا اور د کان کی طرف چلا گیا۔مگر اس کا دل اس عورت ہے ہی اٹکار ہااور وہ عورت روانہ ہوگئی اور اپنے ساتھ گھر میں ہے کوئی چیز نہیں لے گئے۔ جب وہ دکان ہے آیا تو وہ اس کو نہلی۔ایک یو جھنے والے نے ( شیخ ابوالوفاء ہے ) یو جھا کہاس عورت کا مقصد کیا تھا۔ تو ابوالو فاء نے کہا کہ غالبًا اس عورت نے حلالہ کی بیصورت نکالی تھی۔اس وجہ سے کہاس کے شوہر نے اس کو تین طلاق دی تھیں۔تو جا ہیے کہانسان اس قتم کے امور میں بے خوف نہ ہوا ورلوگوں کے گہرے حیلوں سے چو کنار ہنا جا ہیے۔

بابع: ٣

ایسے چو بابیہ جانوروں کا ذکر جن کی با تنیں انسان کے مشابہ ہیں ( ۱۲۵ ) ابوسعید روایت کرتے ہیں ابو ہر برہؓ سے کہ رسول اللّہؓ نے فرمایا کہ کھی کے دونوں پروں میں سے ایک میں بیاری ہے اور دوسرے میں شفاہے اور وہ اپنا بچاؤ اس طرف کے پر سے

کرتی ہے جس میں بیاری ہے( یعنی جب کسی شے پر گرتی ہے تواس طرف سے گرتی ہے ) توجب وہ تمہارے سی کے برتن میں گر جائے (جس میں شور بہ وغیرہ ہو) تو جا ہے کہ اسے پوری کوغو طہ دو پھرنکال کر پھینک دو(پیکھی کی ذکاوت ہے کہوہ ایچھے جھے کونقصان سے بچانا چاہتی ہے )۔ میں شراب فروخت کیا کرتا تھااوراس میں پانی ملادیا کرتا تھااوراس کےساتھ کشتی میں ایک بندر بھی تھا۔ایک مرتبہاس کی وہ تھیلی جس میں اس کے دینار تنصاس بندر کے ہاتھ آ گئی وہ اس کو کے کرکشتی بے مستول کی چوٹی پرچڑھ گیا اور تھیلی کو کھول کرایک دینار دریا میں پھینکنا اورایک کشتی میں ڈالناشروع کر دیا۔ یہاں تک کے تھیلی میں پہھے باقی نہر ہا۔ (بندر کی ذکاوت نے کمال عدل کا تماشه دکھا دیا کہ یانی کے حصہ کی قیمت دریا کے حوالہ کی اوراصل شے کی قیمت مالک کو دیدی )۔ ( ١٩٧٧ ) محد بن ناصر نے بیان کیا کہ ایک شخص بعض سلاطین کی طرف پہنچا تھا اور اس کے ساتھ ارمینیه کا حاکم تھا۔ بیا ہے جائے اقامت کو واپس ہور ہاتھااس کا گذرایک مقبرہ پر ہوااس میں ا کے قبیقیر کیا گیا تھاجس پر لکھا تھا کہ یہ کتے کی قبر ہے۔جو مخص اس کا حال معلوم کرنا جا ہے اس کو جا ہے کہ فلا کہتی میں جائے جوالی اورالی ہے ( بعنی ستی کامل وقوع اور پیتہ نشان دیا گیا تھا) وہاں ایک مخص اس کا حال بتائے گا اس مخص نے بستی کا راستہ معلوم کیا تو لوگوں نے راستہ بتا دیا رہبتی میں پہنچااوربستی والوں نے دریافت کیا تو انہوں نے ایک بوڑ ھے کا پہتہ دیا جس کی عمرسو برس سے متجاوز تھی اس نے اس سے مل کرسوال کیا تو اس نے قصہ سنایا کہ میرے نواح میں ایک عظیم الشان با دشاہ تھااور وہ سیر وشکاراورسفر میں مشہورتھااوراس کے پاس ایک گھر کا پلا ہوا کتا تھا جواس سے جدا نہ ہونا تھا ایک دن وہ اپنی کسی شکارگاہ کی طرف جانے لگا تو اپنے بعض غلاموں کو اس نے تھم دیا کہ باور چی ہے کہد میں کہ ہمارے لیے دووھ کی کھیر تیار کرےاس کی ہم کوخواہش ہے اس لیے یہ بنالینااورا بی سیر گاہ کوروانہ ہو گیا باور چی نے اس کی تیاری شروع کر دی دووھ لایا اوراس نے بادشاہ کے لیے بہت می کھیر تیار کر دی اور بہ بھول گیا کہاس کوئسی چیز سے ڈھک دیتا اوردوسرے کھانوں کی تیاری میں مشغول ہو گیا تو دیوار کے ایک سوراخ ہے ایک زہریلا سانپ نکلا اور اس نے اس دودھ میں منہ ڈال دیا اور کھیر میں اپناز ہر چھوڑ دیا اور کتا کھڑا ہوا ہےسب کچھ د مکیر ہاتھااوراگراس کے اختیار میں سانپ کے بھگانے کا کوئی حیلہ ہوتا تو وہ اس کو دورکر دیتااور

و ہیں ایک با ندی تھی کمزور' نازک' ''گونگی جس کی ٹانگیں ماری ہوئی تھیں وہ بھی سانپ کی حرکات کو و مکھے رہی تھی اور بادشاہ شکار سے آ کر دن میں واپس آ یا اور غلاموں کو تھکم دیا کہ سب ہے پہلے میرے سامنے کھیر کھاؤ جب وہ اس کے سامنے رکھی گئی تو گونگی نے اس کواشارہ کیا مگر وہ سمجھانہیں کہ رید کیا کہہ رہی ہےاور کتے نے بھونکنا اور چلا نا شروع کیا مگراس نے اس کی طرف بھی التفات نہ کیا کتا اور زورے چلایا پھر بھی وہ اس کا مطلب نہ بھے ااور اس کے سامنے جو کھانے کے لیے روزانہ ڈالا کرتا تھا ڈال دیا مگر کتااس کے قریب بھی نہ گیااور چلاتا ہی رہا تو اس نے غلاموں سے کہا کہاس کو ہمارے سامنے ہے ہٹا دو۔ بیاس کی عادت ہے اور دودھ کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ جب کتے نے بادشاہ کودیکھا کہاس نے کھانے کاارادہ کر ہی لیا تو دسترخوان پر جاچڑ ھااورا پنامنہ بڑے پیالے میں ڈال دیا اور دودھ میں ہے ایک گھونٹ بی گیا اور فوراْ مرکر گر گیا اور اس کا گوشت بھی بھٹ کرنکڑ ہے ہو گیا اور بادشاہ کتے کی اس حالت اوراس کی حرکات ہے جیران رہ گیا۔ پھران کو گونگی نے اشارے کیے اس وقت وہ کتے کی حرکات کا مطلب سمجھے۔ بادشاہ نے ا بینے مصاحبوں اور خادموں سے کہا کہ جس نے اپنی جان کو مجھ پر قربان کر دیا وہ خاص سلوک کا حقدار ہےاس کومیر ہے سوانہ کوئی اٹھائے اور نہ دفن کر ہے تو با دشاہ نے اس کوخو دوفن کیا اور اس پر یہ قبہ تعمیر کرایاا وراس پر وہ تحریر لگائی جوتم نے پڑھی۔

الا کا ابوعثان مدائی نے بیان کیا کہ بغداد میں ایک خص ہمارے پڑوی میں رہتا تھا جو بہت سے کتے کھیل کے لیے رکھے ہوئے تھا۔ ایک دن علی الصباح اس نے کسی ضرورت کے لیے جانا حیا ہا اورا سکے پیچھے ایک کتا چلنے لگا جو اس کے دوسرے کتوں کی بہ نسبت اس سے زیادہ خصوصیت رکھتا تھا اس نے اس کو لوٹانا چاہا گروہ نہیں لوٹا۔ پیچھی چل دیا یہاں تک کہ چندا یے لوگوں کے سامنے پنچ گیا جن سے اس کی دشمنی تھی تو انہوں نے اس پر حملہ کر دیا اور اس کو قابو میں کر لیا اور کتا ہیا۔ بھی ان کود کھی رہا تھا تو کتا وہاں سے نکلا اور (مالک کی حمایت میں ) اس پر بھی ایک زخم لگا تھا۔ وہ اپنے مالک کے مکان پر آیا اور جو مکتا تھا اور اس خص کی ماں اپنے بیٹے کوڈھونڈ رہی تھی۔ کتے کے اپنے مالک کے مکان پر آیا اور جو مکتا تھا اور اس خص کی ماں اپنے بیٹے کوڈھونڈ رہی تھی۔ کتے کے زخم کود کھی کر اس کو یقین ہوگیا کہ بیٹے کے قتل کے نتیجہ میں ہی اس کے زخم آبا ہے اور پورایقین ہو رئی کود کھی کر اس کو یقین ہوگیا کہ بیٹے کے قتل کے نتیجہ میں ہی اس کے زخم آبا ہے اور پورایقین ہو گیا کہ دوہ تھی کور سے نکال دیا اور وہ کتا ہر ابر اس کی قتل کے فکر میں لگار ہا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بی قاتل ادھر سے چلا جار ہا تھا اور وہ کتا بھی کھڑ ا ہوا قاتل کے فکر میں لگار ہا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بی قاتل ادھر سے چلا جار ہا تھا اور وہ کتا بھی کھڑ ا ہوا قاتل کے فکر میں لگار ہا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بی قاتل ادھر سے چلا جار ہا تھا اور وہ کتا بھی کھڑ ا ہوا قاتل کے فکر میں لگار ہا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بی قاتل ادھر سے چلا جار ہا تھا اور وہ کتا بھی کھڑ ا ہوا

تھا کتے نے اس کو بہجیا نا اوراس کوجھنجوڑ ڈ الا اوراس کو چمٹ گیا راستہ والوں دینے اس کوجھوڑ انے کی ہر چند کوشش کی مگر کوئی پیش نہ چلی تو ایک شور مچے گیا۔ اور گلی کا محافظ آیا اس نے و کھے کر کہا کتے کااس کو چیٹ جانا بوں ہی بےمعنی نہیں ضروراس میں کوئی راز ہےاور ہوسکتا ہے کہ یہی وہمخض ہو جس نے اس کوزخی کیا تھااور (شوروشغب کوئن کر )اس مقتول کی ماں بھی نکل آئی اس نے کتے کو دیکھا کہ وہ اس شخص کو چمٹا ہوا ہے اور محافظ کی گفتگو بھی اس کے کا نوں میں پڑی تو اس کو بار آ گیا کہ بیوہ مخص ہے جواس کے بیٹے کا دخمن تھا تو وہ بھی اس کولپٹ گئی اور اس نے اس پر دعویٰ قتل دائر کیا۔ دونوں افسر پولیس کے سامنے پیش ہوئے تو حاکم نے اس شخص کو مار پہیٹ کر کے قید کر دیا گمراس نے اقرار نہ کیا اور کتا قید خانہ کے درواز ہے سے لگاہی رہا ( اور پیچھانہ جھوڑا ) جب چند دن گذر گئے (اور ثبوت نہ ملا) تو اس محض کو جھوڑ دیا گیا۔ جب سیخص نکلا تو کتا پھر لپٹ گیا۔ تو دونوں کوجدا کیا گیالیکن وہ برابراس کے پیچھے چلتا اور بھونکتا رہا۔ یہاں تک کہ جب وہ مخض اپنے گھر میں داخل ہوا تو یہ بھی اس کے پیچھے پیچھے گھر میں جا گھسااور اس کے ساتھ ساتھ ایک پولیس افسراس طرح جار ہا تھا کہ بیخص نہیں سمجھ سکا اور وہ بھی گھر میں گھس گیا کتے نے (اندر جا کر) جس جگہ مقتول دیا ہوا تھاا ہے پنجوں سے وہاں کی مٹی ہٹانا شروع کر دی پھراس جگہ کو کھودا گیا تو لاش دستیاب ہوگئی بھراس متہم کو گرفتار کر کے ز دوکوب کیا گیا تو اس نے اقبال جرم کر لیا اور دوسروں کے نام بھی بتادیئے تو پیچنس بھی قتل کیا گیااوران کو بھی سولی دی گئی۔ (۱۳۹) محمد بن الحسين بن شداد نے بيان كيا كەمىر نے ايك شخص كود يكھا جس كاايك كتا تھااس کواپنے قریب بٹھار کھا تھااور خوبصورت دیباج ہے اس کی پشت کوڈ ھانپ رکھا تھامیں نے (اس قدرانس کا) سبب یو چھاتو اس نے بیان کیا کہ میرا ایک ساتھی تھا جس کا رہنا سہنا میرے ساتھ تھا۔ہم دونوں ایک سفر کے لیے روانہ ہوئے (اور کتا بھی ہمراہ تھا) اور میری کمر میں ایک ہمیانی بندھی ہوئی تھی جس میں دینارہی دینار بھرے ہوئے تھے اور میرے ساتھ کافی سامان تھا ہم نے (ووران سفرمیں) ایک جگہ قیام کیا تو میرے ساتھی نے مجھ پرحملہ کیا اور میری مشکیں کس دیں اور مجھے وادی میں ڈال دیا اور جو کچھے میرے پاس تھاسب چھین کر چاتا ہوا اور یہ کتا میرے ساتھ بیٹھا بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کوخلیفہ داضی با اللہ کے سامنے پیش کیا گیا اور اس کے علم سے قید کیا گیا۔ پھر جب اس نے اقرار نہ کیا تور ہا کیا گیا۔ پھرآ مے وہی صورت چیش آئی جو یہاں تحریری گئی ہے اور لکھا ہے کہ خلیفہ نے اپنے غلام کو نفتیش کے لیے قاتل کے ساتھ بھیجابلا خرقاتل کوا قرار کرنا پڑااور دوسر نے تل کے شریک بھاگ گئے۔

ر ہا پھر مجھے چھوڑ کر بھا گااور جلد ہی واپس پہنچ گیااورا سکے ساتھ ایک روٹی تھی جس کومیرے سامنے ڈال دیا۔ میں نے اسے کھایا اور کھ شتا ہوا ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں پانی تھا تو میں نے اس میں سے پیااور کتے نے باقی تمام رات میرے ساتھ گذاری پھر میں سوگیا۔ جب جا گا تو اس کونہ یایا۔ پھرزیادہ درینہ گئی تھی کہ وہ میرے پاس آلیا اور روٹی لیے ہوئے تھا میں نے اس کو کھایا پھر جب تیسرادن ہواتو پھرمیرے پاس سے غائب ہوگیامیں نے خیال کیا کہوہ میرے لیےرونی لے کر آ جائے گاچنانچہوہ روٹی لے کرآ گیااورمیرے سامنے ڈال دی ابھی میں اس روٹی کو پورا کھانے نہ پایا تھا کہ میں نے اپنے سر ہانے اپنے بیٹے کے رونے کی آوازسی اوراس نے (گھبراکر) کہا یہاں تم کیا کررہے ہوا درآپ کو کیا قصہ پیش آیا وہ سواری ہے اتر پڑا اور میری مثلیں کھولیں اور مجھے بندش سے نکالا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ یہاں میرےموجود ہونے کائم کو کیسے علم ہوا اور کس نے تم کو مجھ تک پہنچایا۔اس نے کہا کہ تماہمارے پاس روزاند آتار ہاہے۔ہم اس کیلئے اسکے حصه کی روٹی ڈالتے تھےوہ اسکوکھا تانہیں تھا (اور لے کر بھاگ جاتا تھا) چونکہ وہ آپ کے ساتھ تھا تو ہم کواس سے تنویش پیدا ہوگئ کہ وہ بغیر آپ کے تنہا کیے آتا ہے اور وہ روٹی کواپنے منہ میں اٹھا کر کے جاتا ہےاوراسکو چکھتا بھی نہیں پھرا گلے دن بھی اس نے وہی کیا تو ہم کو سخت تشویش ہو گئی۔ پھر میں اسکے پیچھے چیلا یہاں تک کہ آپ تک پہنچ گیا یہ ہے میرااوراس کتے کا قصہ۔ ( ۲۵۰ ) یہ قصہ بھی بیان کیا کہ حارث بن صعصعہ کے چندایسے دوست تھے جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہتے تھے۔ ان میں سے ایک دوست نے ان کی بیوی سے چھیڑ چھاڑ شروع کی اور اس سے راہ ورسم پیدا کی اور حارث کے پاس ایک کتا تھا جس کواس نے پالاتھا۔ ایک مرتبہ حارث اپنی سیرگاہ کی طرف نکلا اور وہ مخص اس کے ساتھ نہیں گیا اور وہ اس کی بیوی کے پاس پہنچا اور اس سے اختلاط شروع کر دیا جب اس کے ساتھ جماع میں مشغول ہو گیا تو کتے نے دونوں پرحملہ کر دیا اور دونوں کو پھاڑ دیا۔ جب حارث واپس آیا تو اس نے دونوں کو دیکھا اور تمام ماجراسمجھ گیا اور اس کے بعد تمام دوستوں سے ترک بعلق کر دیا اور صرف کتے ہی کو اپنا ہمدم بنالیا۔عرب میں یہ قصمشہورہوگیا۔اس نے بیشعر کے:

و میری نے اس واقعہ برمعصعہ کی طرف ان اشعار کومنسوب کیا ہے:

فللکٹ خیر من خلیل یخوننی اللہ و ینکع عوسی بعد وقت رجیلی یقیناً کیا بہتر ہے اس دوست سے جومیر ہے ساتھ خیانت کرتا ہے اور میری بیوی سے میر ہے کوچ کرنے کے بعد ہم بستری کرتا ہے۔

ساجعل کلبی ما حییت منادمی 🌣 وامنحهٔ وُدّی و صفَو خلیلی اب میں جب تک زندہ رہونگا کتے ہی کوا پناہمدم بنائے رکھوں گا اورا پنی تمام محبت اور دل کا لگا وَ اس کو پخشوں گا۔ (۷۵۱) ابن عبیدہ نے بیان کیا کہ ایک شخص بھرہ ہے سفر میں نکلاتو اس کے پیچھیے پیچھے ایک کتا بھی ہولیا (راستہ میں )اس شخص پر چندلوگوں نے حملہ کیاا وراس کوزخمی کر کے ایک گہرے گڑھے میں ڈال دیااوراس کومٹی سے باٹ دیا۔ جب وہ لوگ دہاں سے گذر مجئے تو کتے نے اس گڑھے یر آ کر پنجوں ہے مٹی ہٹا نا شروغ کر دی یہاں تک کہاس مخص کا سر ظاہر ہو گیا اور اس میں سانس کی آ مدور دنت باقی تھی۔ پھر کچھلوگوں کا گذر ہوا تو انہوں نے اس کوزندہ نکال لیا۔ ( ۲۵۲ ) ہن خلف نے بیان کیا کہ مجھ سے میر لیعض دوستوں نے بیان کیا کہ میں باغ میں گیا اور میرے دو کتے میرے ساتھ تھے جومیرے یالے ہوئے تھے۔ میں باغ میں سوگیا۔ دفعتہ دونوں نے بھونکنا شروع کر دیا جس ہے میں ہیدار ہوا' میں نے کوئی بری چیز نہ دیکھی پھروہ بھو کئے تو میں نے انکو ماراا درسوگیا' دفعتہ دونوں نے اپنے ہاتھوں اور ٹانگوں سے مجھے اس طرح ہلا نا شروع كردياجس طرح سونے والے كوجگايا جاتا ہے ميں فور أاٹھ بيٹھا تو ديكھا كه ايك كالاز ہريلاسانپ میرے قریب آچکا ہے میں فور آاٹھاا وراسکو مارڈ الا۔ بیدونوں کتے میری سلامتی کا باعث ہوئے۔ ( ۲۵۳ ) حکماء کامقولہ ہے کہ کتے کی ذہانت کی ایک بات بیہ ہے کہ جب وہ ہرن کود کھتا ہے چاہے وہ قریب ہواور چاہے دور ہووہ بہچان جاتا ہے کہوہ ہماری طرف آنے کا ارادہ رکھتا ہے یا پیٹے پھیر کر جانے والا ہے اور نرکواور ما دہ کو پہیان لیتا ہے تو شکار میں صرف نرکا ہی بیچھا کرتا ہے اگرچە يېھى جانتا ہے كەنرز يادە تنيز دوڑ تا ہے۔

اور مادہ کی بہنست بڑی چوکڑی لگا تا ہے اور مادہ کو چھوڑ دیتا ہے بیرجائے ہوئے کہ اس کی دوڑ میں تیزی کم ہے اور اس کا سبب سیہ ہے کہ اس کو بیمعلوم ہے کہ نر جب جنگل کے ایک دو چکر لگا تا ہے تو اس کا پیشاب زور کرنے لگتا ہے اور ایسا ہی ہر ایک حیوان کا حال ہے کہ جب اس کی گھبر اہث بڑھ جاتی ہے تو اس کا پیشاب زور کرنے لگتا ہے اور کرتا گھبر اہث بڑھ جاتی ہے تو اس کا پیشاب زور کرنے لگتا ہے اور جب نر ہرن کا پیشاب زور کرتا

ہاور تیز دوڑنے کی وجہ ہے کرنے کا موقع نہیں ملتا تو اس کی دوڑ ست اور چوکڑی گھٹ جاتی ہے تو کتا اس کو دبوج لیتا ہے۔ لیکن ہرنی کا حال میہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا پیشا ب آسانی ہے تکال دیت ہے کشادہ سوراخ اور نرمی مخرج کی بنا پر تو وہ پھر تازہ دم ہو جاتی ہے اور کتے کی ایک بڑی سمجھداری میہ ہے کہ جب شکار کے لیے ایسے وقت نکلتا ہے کہ پالا اور برف پڑا ہوا ور زمین پر اس کی تہ جم گئی ہوا ور شکاری ایسے وقت میں نہیں پتا لگا سکتا کہ ہرن کی کھوری کدھر ہے اور خرگوش کا سوراخ کہاں تو کتا دوڑتا اور دیکھتا ہوا وہیں سوراخ کے موقع پر ہی تھہرتا ہے اور اس کے پہچا نے کا معیار میہ ہے کہ جوانات کے سانس اور پیٹ کے بخارات سوراخ کے منہ پر جس قدر برف کا حدہ بخد ہوتا ہے اس می محراک کرگا تے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ رقیق ہو جاتا ہے لیعنی برف کی تھی ہو جاتا ہے لیعنی برف کی تنی ہو جاتا ہے لیعنی برف کی سے بیٹے ہو ابنی ہے اور کتا جب کسی کو کتا ہی پیچا نتا ہے اور کتا جب کسی کو بیان کے کہ زمین پر اس کے سامنے عاجزی بورے طور پر گھر لیتا ہے تو اس سے بخامشکل ہے بچو اس کے کہ زمین پر اس کے سامنے عاجزی سے بیٹے ہوا میں تو پھر وہ اس پر بھونکن بھی بند کر دیتا ہے کیونکہ وہ اس کو بالکل اپنے قابو ہیں بچھ لیتا ہے اور اس بیٹھنے کو عاجزی کی علامت قرار دیتا ہے کیونکہ وہ اس کو بالکل اپنے قابو ہیں بچھ لیتا ہے اور اس بیٹھنے کو عاجزی کی علامت قرار دیتا ہے۔

(۱۵۴) ابویکر بن الحاضد نے اپنے اتالیق ابی طالب المعروف بابن الدلو سے نقل ہے اور وہ ایک نیک مرد تھے۔مقام نہر طابق میں رہتے تھے کہ وہ ایک رات بیٹے ہوے کھر ہے دوڑتا شروع کر دیان کیا کہ میں اس وقت تنگدست تھا تو ایک بڑا چو ہا نکلا اور اس نے گر میں دوڑتا شروع کر دیا اور میر سے سامنے ایک طشت تھا میں نے ان دیا۔ پھر دوسرائکل آیا اور دونوں نے کھیانا شروع کر دیا اور میر سے سامنے ایک طشت تھا میں نے ان میں سے ایک پر اسے الٹا کر دیا تو دوسرا چو ہا آیا اور طشت کے گر دیھر نے لگا اور میں خاموش (وکھ میں سے ایک پر اسے الٹا کر دیا تو دوسرا چو ہا آیا اور طشت کے گر دیھر نے لگا اور اس کو میر سے سامنے ڈال رہا) تھا پھر وہ اپنے بل میں گھسا اور منہ میں ایک گھڑی تک بیٹھا ہوا انظار کرتا رہا پھر والی گیا اور دوسرا دیار لے کر آیا اور اس میں میں جو ایس کی اور میں کھی جڑے کی خالی تھینے کر لایا جس میں بید بنار رکھ زیادہ کو میں بھی جڑے کی خالی تھینے کر لایا جس میں بید بنار رکھ ہوئے دوراس کو اور میں نے دینار رکھے باتی نہ رہا تو میں بھی گیا گھانے کر الایا جس میں بید بنار رکھ میں نے طشت اٹھا دیا تو دونوں بھاگ کر بل میں کھس کے اور میں نے دینار لے لیے۔ میں نے طشت اٹھا دیا تو دونوں بھاگ کر بل میں کھس کے اور میں نے دینار لے لیے۔ میں نے طشت اٹھا دیا تو دونوں بھاگ کر بل میں کھس کے اور میں نے دینار لے لیے۔ میں ایک بین کھا جو زیاد کے آتا تھے کہ ذیا دایک دن انکی بیٹھک میں آیا تو اس

کی نظرایک بلاؤ پر پڑی جو کمرے کے ایک گوشے میں بیٹا تھا۔ میں اس کو بھگانے کیلئے گیا تو زیاد نے کہاا سے چھوڑ و بیجئے۔ میں و مکھنا جا ہتا ہوں کہ یہاں ریکوں جیٹھا ہے۔ پھرزیا دنے ظہر کی نماز پڑھی اور واپس بیٹھک میں آ گیا۔ پھرعصر کی نماز پڑھ کر واپس آ گیا اور تمام وفت میں وہ بلاؤ کو د کھتار ہا( وہ ای جگہ جما بیٹھا ہوا تھا) پھر جبغر وبیٹنس سے پچھ پہلے کا وقت ہوا تو ایک موٹا چو ہا ( گھونس) نکلاتواس پر بلاؤ جھپٹااوراس کو بکڑ لیا تو زیاد نے کہا جو مخص کوئی کام کرنا چاہےتو جا ہیے كهاس پراس طرح استقلال كے ساتھ جم جائے جس طرح بلاؤ جمار ہاتو وہ ضرور كامياب ہوگا۔ (۲۵۲) قاسم بن الى طالب التنوخى نے بيان كيا كميس انبار ميس سلطان كے باز دار كے ساتھيوں کے ساتھ (شکار میں ) جاتا تھا۔ایک مرتبہ باز کوایک تیتر پر چھوڑا۔ باز اُڑ کرتیتر سے جاملا۔ تیتر نے فوراا کی جھنڈ میں کھس کراینے آپ کو کا نٹول کے درمیان پہنچادیا جو دہاں پڑے ہوئے تھے اور ان میں سے کانٹوں کی دولمبی شاخیں اینے پنجوں سے پکڑ کرگدی کے بل زمین پر لیٹ گیا اور ٹانگیس الال دیں اس طرح بازے چھپنا جاہا۔ جب باز داراس سے قریب آ گیا تو اڑ ااوراسکا باز نے شکار کیا۔سب لوگوں نے کہا کہ ہم نے اس سے زیادہ بیجاؤ کرنے والاکوئی تیترنہیں دیکھا۔ ( ١٥٤) مصنف فرماتے ہیں کہ عرب بولتے ہیں احذر من غراب (کوے سے زیادہ مخاط) احذر من عقعق (عقعق سے زیادہ مختاط بیکو سے کی صورت کا ایک پرندہ) احذر من ذنب (بھیٹر یئے سے زیادہ مختاط) اورلوگوں نے دعویٰ کیا کہ بھیٹریااس حد تک اپنا بچاؤ کرتا ہے کہ وہ اپنی دونوں آئنکھوں کوبھی بیاؤ میں اپنا ساتھی بنالیتا ہے جب سوتا ہے تو ان میں ہے ایک کھولے رکھتا ہے تاکہ وہ اس کی تکہبان رہے۔ حمید بن ہلال نے بھیٹر سے کے بارے میں کہا ہے: ينام باحدى مقلتيهِ و يُتَّقِى 🖈 باخرى الاعادى فهو يقظان هاجع (ترجمه) (بھیریا) اپنی ایک آ نکھ سے سوتا ہے اور دوسری آ نکھ سے دشمنوں سے اپنا بچاؤ کرتا ہے تو وہ (بیک

(ترجمہ) (بھیٹریا) اپنی ایک آنکھ ہے سوتا ہے اور دوسری آنکھ ہے دشمنوں ہے اپنا بچاؤ کرتا ہے تو وہ (بیک وقت) جا گتا بھی ہے اور سوتا بھی ہے۔ عسکری نے کہا کہ'' میرمحال ہے کیونکہ نیند ہر زندہ پر چھا جاتی ہے۔'' مؤلف کتا ہے کہتے معرب الدیارگری کے مطلب میں میں نوز کی شریع میں نامی کرتے ہے۔'' مؤلف کتا ہے۔'

ہیں کہ ان لوگوں کا مطلب بیہ ہے کہ ۹ ہ نیند کے شروع ہونے کے وفت ایک آئکھ بند کرتا اور دوسری کھولے رکھتا ہے۔ یہاں تک کہ نینداس پرغالب آ جائے توان کا کلام بیجے بن جائے گا۔ عبر سمامقدا سے ماجون میں طالب کھٹا ہے۔ اوپری کا کہ خانس نیشتہ میں خوکہ کہتا ہے۔ (۲۵۸) ابن الاعرابی نے ہشام بن سالم سے نقل کیا کہ ایک سانپ نے مکاء کا انڈا کھا لیا (مکاءایک سفیدرنگ کا خوش آ واز پرند ہے) مکاء نے اس کے سر پر پھڑ پھڑ انا شروع کیا اوراس سے قریب ہوجا تا تھاحتی کہ جب سانپ نے اس پر اپنا منہ کھولا اور اس کو پکڑنے کی کوشش کی تو اس نے اس کے منہ میں ایک چھوٹی سی ہڑی ڈال دی جواس کے حلق میں افک گئی یہاں تک کہ سانپ اس سے مرگیا۔

(۱۵۹) مروی ہے کہ ہد ہد نے سلیمان سے کہا کہ ہیں آپ کی وعوت کرنا چاہتا ہوں سلیمان نے پوچھا کہ میری تنہا کی؟ اس نے کہا کنہیں بلکہ پور کے لئکر کی فلاں جزیرہ میں فلاں دن ۔ تو سلیمان وہاں پہنچ گئے تو ہد ہد نے فضا میں اڑکرا یک ٹڈی کا شکار کیا اور اس کوتو ڑمر وڑکر دریا میں ڈال دیا اور کہا کہ اے بی اللہ اگر گوشت تھوڑا ہے تو شور با بہت ہے۔ سب کھاؤ جس کو گوشت نہ طع گاشور با تو مل ہی جائے گا۔ سلیمان ایک سال تک (جب اسکویا دکرتے تو) ہنتے رہے۔

طع گاشور با تو مل ہی جائے گا۔ سلیمان ایک سال تک (جب اسکویا دکرتے تو) ہنتے رہے۔

ردالات کرتے ہیں ایک ہو ہے کہ چڑیاں صرف ای گھر میں رہتی ہیں جوآباد ہواگر لوگ اس گھر میں رہتی ہیں جوآباد ہواگر لوگ اس گھر میں رہتی ہیں جوآباد ہواگر لوگ اس گھر میں رہتی جو اس کو بیس جھوڑتی خواہ گھر میں اور کہا گھر والوں کے ساتھ جاتا ہے اور گھر کی طرف النفات نہیں کرتا اور جب چڑیا برکوئی آفت آئی ہے تو اس کے شور می ات ہے اور گھر کی طرف النفات نہیں کرتا کہا گھونسلے ہے گر جائے تو وہ فریاد کرتی (یعنی شور می تی ہے تو کوئی چڑیا باتی نہیں رہتی جو کہا کہا گھونسلے ہے گر جائے تو وہ فریاد کرتی (یعنی شور می تی ہے تو کوئی چڑیا باتی نہیں رہتی جو کس کرنے آجائے اور سب اس بی تی کروائی ہیں اور اس کو ایک ساتھاڑنے لگا ہے۔

اس میں تو ہے اور حرکت پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہیں حتی کہ وہ اسکوساتھاڑنے لگتا ہے۔

اس میں تو ہے اور حرکت پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہیں حتی کہ وہ اسکوساتھاڑنے لگتا ہے۔

بعض شکاریوں نے بیان کیا کہ میں نے بساادقات چڑیوں کو دیوار پر دیکھ کرا ہے ہاتھ کو اس طرح حرکت دی کہ گویا میں اس پر پچھ پھینکنا جا ہتا ہوں مگر وہ نہیں اڑتی پھر میں زمین کی طرف ہاتھ لے جاتا ہوں گویا کوئی چیزا ٹھار ہا ہوں پھر بھی حرکت نہیں کرتی لیکن اگر میں اپنے ہاتھ سے کوئی کنگری چھوبھی لوں گا تو اس کو ہاتھ میں لینے سے پہلے ہی اڑجاتی ہے۔

(۲۲۱) کبوتر کو جب معلوم ہو جاتا ہے کہ کبوتری باردار ہوگئی تو کبوتر اور کبوتری دونوں اپنے نظیمن کوٹھیک کرنے ہیں جن سے انڈے محفوظ منظیمن کوٹھیک کرنے ہیں جن سے انڈے محفوظ

رہیں۔ پھران کوگرم کرتے (سیتے) ہیں اور (اس عمل سے) ان کے مزاج میں تغیر پیدا کرتے ہیں جوان کےجسم کی بوے پیدا ہوتا ہے پھر کچھ دنوں کے بعدان انڈوں کارخ بدلتے ہیں تا کنہ انڈے کے تمام حصے پر سینے کا اثر نمودار ہوجائے اور سینے کے اوقات کا زیادہ حصہ مادہ کے ذمہ ہوتا ہے جس طرح بیچے کو یا لنے کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ پھر جب انڈے کا بچہ بن گیا تو چگا دینے کا کام زیاد ہ زکے ذمہ ہوتا ہے اور جب بیضہ بھٹ کر بچہ باہر آجا تا ہے تو وہ میکھی جانتے ہیں کہ بچہ کا پوٹا غذا کی گنجائش نہیں رکھتا تو بچوں کے حلق میں ایپنے حلق سے پھوٹکتی ہیں تا کہ پوٹا پھول جائے اور اس میں وسعت پیدا ہو جائے۔ پھروہ پیھی جانتے ہیں کہ ابھی اس میں پیصلاحیت نہیں ہے کہ کھانے کوسہار سکے تو وہ ایبا چگا دیتے ہیں جس میں کھانے کی قوت کے ساتھ ان کی طبعی قوت بھی مخلوط ہوتی ہے جس طرح تھن کا تھیں۔ پھر یہ بھی جانتے ہیں کہ پیوٹے کو پختگی اور تقویت کی ضرورت ہے تو دیواروں کا شورہ کھلاتے ہیں اوروہ ایک ایسی چیز ہے جو خالص نمک اورمٹی کی درمیانی چیز ہے تو وہ اس کا چگا دیتے ہیں۔ جب سیمچھ لیتے ہیں کہاب پیوٹامضبوط ہو گیا پھر دانے کا چگا دیتے ہیں پھر جب بیرجان لیتے ہیں کہ اب اس میں پیرطاقت آ گئی کہ وہ زمین ہے چک لے تو چگا دینے سے تھوڑ اتھوڑ ارکتے ہیں تا کہ وہ تیکنے کی ضرورت محسوں کرے اور اس کواٹھانے کے لیے چونچ لے جائے۔ پھرجب جان لیتے ہیں کہاب اس میں طاقت پیدا ہو پھی ہے تو اگروہ پھر بھی ان ہے ہی چگالینا جا ہتا ہے تو اس کو مارتے ہیں اور نہیں دیتے۔ پھر دوسرے بجے پیدا کرنے کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔تونر کی طرف سے بلانے کی ابتدا ہوتی ہے اور مادہ ی طرف ہے دیرالگانے کی اور بلانے رہنے کی خواہش ہوتی ہے پھرنرم ہوجاتی ہے اور طرح طرح ہے پہلوبدلتی ہے پھررکتی ہے حرکت کرتی ہے پھر دونوں میں عشق بازی شروع ہوجاتی ہے اورایک دوسرے کی مانتااور دونوں ہے محبت کی باتیں بھی ظاہر ہوتی ہیں اور بوسے بھی اور جفتی بھی۔ ( ۲۲۲ ) اوراژ دھا کی ماوہ جب ہلاک ہو جاتی ہے تو وہ دوسری مادہ ہے میل نہیں کھا تا۔ یہی جال مادہ اژ دھا کا ہے۔

بن با ۱۹۲۳) اور کڑی (کی ہوشیاری یہ ہے کہ ) وہ اپنے رہنے کا گھر ایک ایسا جال بناتی ہے جس میں کھی پچنس جائے تو جب کو کی تھی اس میں الجھ جاتی ہے تو اس کا شکار کرلیتی ہے۔ اور بیان کیا جاتا ہے کہ لیٹ جو مکڑی کی ایک قتم میں سے ہے زمین پر چمٹ کر اور سانس روک کر بیٹھ جاتی ہےاور جب انداز ہ کر لیتی ہے کہ تھی اس سے غافل ہے تو چیتے کی طرح جست لگا کراس کوشکار کر لیتی ہے۔

(۲۲۳) اورلومڑی (کی ہوشیاری ہے ہے کہ) جب اسکوغذا کی دشواری پیش آتی ہے تو مردہ بن جاتی ہے اور اپنا پیٹ بھلا لیتی ہے تو کوئی پرندہ اسکومردہ تبجھ کراس پر آپڑتا ہے تو اس پر حملہ کردیت ہے۔ (۲۲۵) اور چپگا دڑ (کی ہوشیاری ہے ہے کہ) اس کی نگاہ کمزور ہے اور وہ صرف غروب ہی کے وفت اڑتا ہے کیونکہ وہ الیا وفت ہے جس میں نہ اتن روشنی ہوتی ہے جو اس کی نظر پر غالب آ جائے اور نہ اندھیر اہوتا ہے۔

(۲۲۲) اور چیو نے اور چیونٹی گرمی کے موسم میں سردی کے لیے ذخیرہ کرتے ہیں۔ پھر ذخیرہ کیے ہوئے دانوں کے بارے میں ان کوسر نے کا اندیشہ ہوتا ہے تو ان کو نکال کر پھیلاتی ہیں تا کہ ہوا لگ جائے اورا کٹر بیکام جا ندنی را توں میں کرتی ہیں کیونکہاس میں ان کواجھی طرح نظر آتا ہے پھراگرر ہنے کی جگہنمی ہے اور بیا ندیشہ کرتی ہے کہ بیج پھوٹ آئے گا تو بیج کے وسط میں سوراخ کردیتی ہے گویاوہ بیہ جانتی ہے کہ وہ اس جگہ ہے پھوٹا کرتا ہےاوراس کو چیرکر دونکڑے کر ویتی ہے۔ پھراگر د صنیے کا جج ہے تو اس کے جارنگڑ ہے کرتی ہے کیونکہ تمام بیجوں میں ہے د صنیے کا نے ایسا ہوتا ہے کہ اس کے آ دھے آ دھے جھے بھی پھوٹ آتے ہیں تو وہ اس حیثیت سے ہوشیاری میں تمام حیوانات سے بردھ گئ اور باوجود بہت چھوٹاجسم ہونے کے اس کے سو تھھنے کی طاقت اس قدر توی ہے اور کسی کی نہیں۔ بار ہا ایسا ہوتا ہے کہ آ دمی کوئی ٹڈی وغیرہ کھا تا ہے اور اس کے ہاتھ سے پوری یا اس کا کوئی حصہ گر جاتا ہے اور اس کے قریب میں کوئی بھی چیونی نہیں ہوتی تو زیادہ در نہیں لگتی کہ کوئی چیونٹایا چیونٹی اس کو لے جانے کے ارادہ سے آگیتی ہے اور اس کو اییخ ٹھکانے پر بیجانے کی کوشش کرتی ہے تو اگر عا بزز ہو جاتی ہے تو اپنے سوراخ میں پلیٹ جاتی ہے تو پھر پچھ در نہیں گلتی کہ وہ آ گے آ گے ہوتی ہے اور اس کے پیچھے پیچھے ایک لمبے ڈور کی طرح چیونٹیوں کی قطارچکتی ہوتی ہےاوران کی امداد سے اٹھا لے جاتی ہےتو غور سیجئے کہ کتنی اعلیٰ قوت شامہ ہے جوانسان کوبھی میسرنہیں۔پھر خالص ہمت و جراُت پر نظر سیجئے کہ ایسی چیز کو یجانے کی کوشش کررہی ہے جواس کے وزن سے کم وہیش پانسو گنا زیادہ ہوتی ہے اور کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ دوسری چیونٹ سے ملتے وقت تھہر کر کچھ بات نہ کرتی ہواوراس کے کلام کرنے پرتو یہ

آیت بھی ولالت کرتی ہے:﴿قَالَتُ نَمْلَةٌ يَالَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوْ المَسْكِنكُمْ ﴿ اللَّهِ چِيونِ فَيْ نَ كہا:اے چیونٹیو!اپنے گھروں میں گھس جاؤ)۔

( ۲۹۷ ) اور سانپوں میں ہے ایک قتم کا سانپ (یہ ہوشیاری کرتا ہے کہ) اپنی دم ریت میں مخونس دیتا ہے ( تا کہ وہ نظر نہ آئے ) اور سیدھا کھڑا ہوجا تا ہے ( بیکام ) دو پہر کے وقت شدت کی گرمی میں ( کرتا ہے ) تو کوئی پر ندہ جو اڑتا ہوا نیچا تر نا چاہتا ہے وہ ریت کی گرمی کی وجہ ہے ریت پر ہیٹھنے سے اعراض کر کے اس کو در خت کا ٹھنٹھ سمجھ کراس کے سر پر آ کر بیٹھنا ہے اور بیاس کو دیوچ لیتا ہے۔

بعن ٹن لوگوں کا بیان ہے کہ ان کے شہروں میں سانپ گائے کے پاس آ کراس کی ٹانگوں پر لیٹ جاتا ہے اور تھن کو منہ میں د بالیتا ہے تو گائے (ایسی بے حس وحرکت ہو جاتی ہے کہ) آواز نکالنے پر بھی قادر نہیں رہتی اور بیدوورھ چوس جاتا ہے۔

(۲۲۸) (چوہے کی طرح ایک جانور ہے جس کی دم کمبی ہوتی ہے اس کور بوع یا جنگلی چوہا کہتے ہیں )اس ریوع کی بیہ بات ہے کہ وہ ہمیشہ اپنابل کدوہ یعنی سخت قشم کی زمین میں بنا تا ہے جو عام سطح سے بلند ہوتا کہ اس کا بھٹ یانی کے بہاؤ سے بچار ہے اور جانوروں کے کھروں کی مخوکروں سے خراب نہ ہو۔ یہ جانور سخت زمین کو گہرا کھود کرایئے گھر میں مختلف گوشے بنا تا ہے۔بعض کوطویل رکھتا ہے اور بعض کو آنے جانے کا راستہ بنا تا ہے اور بعض کواپیا بنا تا ہے کہ باہر کی طرف سے دیجے سکے اور بعض اسلئے ہوتا ہے کہ اس میں سے اندر کی مٹی باہر نکال کر پھینک دے اور بیسب اسکے گھر ہیں جن کے راستے مچھوٹے رکھتا ہے تو جب بھی کسی طرف سے خطرے کا احساس کرتا ہے دوسرے راستہ سے نکل جاتا ہے اور اسکوائی ذات کے بارے میں رہمی معلوم ہے کہ وہ بہت بھو لنے والا ہے تواپنا بھٹ ہمیشہ کسی میلے یا پھر کی چٹان یا درخت کے باس ہی بنا تا ہے تا کداگر وہ اپنی غذا کی جنتجو میں یا سسی خطرہ کی وجہ ہے بھٹ ہے دورنکل جائے تو آ سانی کے ساتھ پھروہاں واپس آ جائے۔ (۲۲۹) اور ہرن ہمیشہ اپنی کھوری میں پچھلے پاؤں داخل ہوتا ہے اور اپنی آئکھوں کو باہر کی طرف رکھتا ہے تا کہانی ذات کواور بچہ کواگر کوئی خطرہ واقع ہوسکتا ہوتو اس کاعلم ہوجائے۔ ( • ٧٧ ) مادہ بجوسا ٹھوانڈے دیتی ہے بھر (جس سوراخ میں انڈے دیتی ہے اس) سوراخ کا درواز ہ بالکل بند کردیتی ہے اور اس کو جالیس دن بند چھوڑ ہے رکھتی ہے پھر کھود کرراستہ کھول دیتی

ہے توبیضے پھٹ چکے ہوتے ہیں۔

(۱۷۲) اورگدھ بہت تریص ہے جب مردار گوشت سے خوب ڈٹ جاتا ہے تو اڑنے کی قوت نہیں رہتی تو (جب اڑتا چاہتا ہے تو) متعدد بار کو دتار ہتا ہے اوراس میدان کے گرد جہاں مردار پر گرا تھا چند بار کو دتا ہوا گھومتا ہے پھر آ ہت ہ آ ہت ہ چکر باندھ کرا پنے کو ہوا میں اٹھا تا ہے۔ یہاں تک کہ ہوا کی بڑی مقداراس کے جسم کے بینچ آ جائے پھر بلند ہوتا چلا جاتا ہے۔

(۲۷۲) اور بنی چوہے کو جھت میں دیکھتی ہے تو اپنے ہاتھ کو اس طرح حرکت دیتے ہے گویا اس کو نیجے اتر نے کا اشارہ کررہی ہے۔ بار بار ایسا ہی کرتی ہے تو وہ واپس آجا تا ہے اور وہ ایسا پی ذکاہ کا اثر ڈالنے کے لیے کرتی ہے اور اس وقت تک کرتی رہتی ہے کہ وہ گر پڑے (بیضروری نہیں کہ تمام اقسام ایسا ہی کیا کرتی ہوں ایسی کوئی خاص قسم ہوگی۔ مترجم)

(۲۷۳) اورشیراکٹر اوقات بکری کواپنے دائیں پنجہ سے تھام کر بائیں پنجہ سے اس کا سینہ پھاڑتا ہے اوراس کواس کے پچھلے جھے پر جھکالیتا ہے تو اس کے خون کی دھار اس کے منہ میں جانے گئی ہے گویا وہ کسی فوارہ کے پاس کھڑا ہے یہاں تک کہ جب پی لیتا ہے وراس کوخون سے خالی کرلیتا ہے تو پھراس کا پیٹ بھاڑتا ہے۔

(۲۷۳) اور چھر جب اپنے رزق کی جنتی میں نکاتا ہے تو وہ پہچانتا ہے کہ اس کو جو چیز زندہ رکھنے والی ہے وہ خون ہے قب بھینساد کھتا ہے جانتا ہے کہ اس کی جلد کے پنچاس کی غذا ہے تو اس پر جا پڑتا ہے اورا پنی سونڈ اس میں چھو دیتا ہے اورا پنے بتھیار کے پہنچاد سے پر بھر وسدر کھنے والا ہے۔
(۲۷۵) اور شہباز شکار کی جنتی کی پر واہ بھی نہیں کرتا بلکہ کسی او نچے مقام پر کھم ہر جاتا ہے جب کوئی جانور شکار کرتا ہے تو اس کی جمت اس کوئی جانور شکار کرتا ہے تو اس کی جمت اس کوئی جانور شکار کرتا ہے تو اس کی جمت اس کوئی جانور شکار کرتا ہے تو اس کی جمت اس کے ہاتھ میں چھوڑ جائے۔
سے زیادہ نہیں ہوتی کہ بھاگ نکلے اور شکار کواس کے ہاتھ میں چھوڑ جائے۔

اوراس طرح سانپ اپنے رہنے کے لیے جگہ نہیں کھود تا اوراس کا کوئی اہتمام نہیں کرتا بلکہ دوسرے جانوروں کی کھودی ہوئی جگہ (بل) میں کھس جاتا ہے اوراس میں رہنا شروع کردیتا ہے تو وہ جانوراس جگہ ہے بھاگ جاتا ہے۔

(۲۷۲)اور بارہ سنگھے کے سینگ ہرسال گرجاتے ہیں تو جب وہ جانتا ہے کہ اب اس کا ہتھیار جاتار ہاتو درندوں کےخوف سے ظاہر نہیں ہوتا تو جب وہ ایک ہی مقام میں تھہرار ہتا ہے تو موٹا ہوجا تا ہے اور وہ جانتا ہے کہ موٹا ہونے دکی وجہ ہے اس کی حرکت ست ہوچک ہے اس لیے چھے رہنے کی اور زیادہ کوشش کرتا ہے چھر جب اس کے سینگ نکل آتے ہیں تو دھوپ اور ہوا ہیں آتا ہے اور حرکت اور دوڑشر وع کرتا ہے تاکہ جربی بیکھل جائے اور گوشت کم ہوجائے پھر جب اس کے سینگ پورے اور پہنتہ ہوجائے ہیں تو اپنی پھیلی عادت پر لوث جاتا ہے اور بیجا نور سانپوں کو کھاتا ہے تو اس کو شخت ہیاس لاحق ہوتی ہوتی ہے توہ پانی کے گرد پھرتا ہے ( مگر پیتانہیں ) اور پانی سے صرف اس وجہ سے رکار ہتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ بانی زہروں کوجسم میں پھیلا دیتا ہے پھر ہلاکت جلدوا تع ہوجاتی ہے۔

(۷۷۷) اورشہد کی تکھیوں کے چھتے سیلا بوں کے جھاگ سے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور سیہ اور نیولا جب افعی اور دوسرے زہر ملے سانپوں سے لڑ کر ایک دوسرے کو کا ثیتے ہیں تو بید دونوں اپنا علاج جنگلی شاہترہ سے کرتے ہیں۔

(۷۷۸) اور شہباز کو جب جگر کی تکلیف ہوتی ہے تو وہ خرگوش اور لومڑی کا جگر کھا تا ہے اور اس طرح حاصل کرتا ہے کہ ان کو اٹھا کر ہوا میں لے جاتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے چند بار ایسا کر کے صرف جگر نکال کرکھا تا ہے اور اس سے تندرست ہوجا تا ہے۔

(۲۷۹) اور جب چوہ اور بچھوکوایک شفتے کے برتن میں بندکر دیا جاتا ہے تو چوہا بچھو کے ڈک
کی ست کو پہلے کا ف دیتا ہے اب اس کے شرسے بے خوف ہوکر جس طرح چاہتا ہے مار دیتا ہے۔
(\*۲۸) اور جب ریج چسنی بچہ دیتی ہے تو وہ اس وقت گوشت کی ہنڈیا جیسا ہوتا ہے ہاتھ پاؤں کہ فظر نہیں آتے تو اس کو چیونٹیوں کے چمٹ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے اس لیے چند دنوں تک ہوا میں اٹھائے ایک جگہ سے دوسری جگہ لیے پھرتی ہے بہاں تک کہ اس میں بختی آجائے۔
میں اٹھائے ایک جگہ سے دوسری جگہ لیے لیے پھرتی ہے بہاں تک کہ اس میں بختی آجائے۔
(۲۸۱) اور چھلی جب جال میں بھنس جاتی ہے اور نکل نہیں سکتی تو وہ جانتی ہے کہ اب بچنے کی کودنے کے سوااور کوئی صورت نہیں تو بھتر زیزے کے اچھل جاتی ہے پھرکوشش کرنے لگتی ہے اور لگتی ہو اور کی سے دوس سے جال بھٹ جاتا ہے۔

(۱۸۲) اور چیتا جب موٹا ہونے لگتا ہے تو جا نتا ہے کہ (اب موکی اثر سے) مجبور ہوا جا ہتا ہے اور بیاس کی حرکت ست پڑگئی تو وہ اپنے آپ کو چھپانے کی پوری کوشش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ زمانہ گذر جائے جس میں چیتے موٹے ہوجاتے ہیں۔

بَالْبِ عِنْ

اليي ضرب الامثال جوعرب اور ديگر حكماء كي زبانوں پر بے زبان حيوانات کے کلام کے حوالے سے جاری ہیں اور بڑی دانشمندی کی دلیل ہیں ( ۱۸۳) عرب کا مقولہ ہے: احذر من غواب (کو سے سے زیادہ مختاط) اور کہتے ہیں کہ کو ے نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جب جھ کونشانہ بنایا جائے تو جگہ چھوڑ دیے یعنی نشانہ ہے بچے۔ اس نے کہااتا جان میں تو نشانہ بننے سے پہلے ہی نیج نکلوں گا۔ (۲۸۴۷) فتعمیؓ نے فرمایا کہ شیر بیار ہوگیا تو اس کی مزاج پری کے لیےسب درندے آئے بجز لومڑی کے۔ تو بھیڑیئے نے کہا اے بادشاہ آپ بیار ہوئے تو مزاج پری کے لیے سب ہی درندے حاضر ہوئے مگر لومڑی نہیں آئی۔شیرنے کہا جب وہ آئے تو ہمیں یاد دلا وینا اس کی اطلاع لومڑی کوبھی ہوگئی تو وہ آئی۔اس ہے شیر نے کہااولومڑی میں بیار ہوا تو میری مزاج پری کے لیے تیرے سواسب آئے مگر صرف تو ہی نہیں آئی۔ اس نے کہا مجھے بادشاہ کی بیاری کی اطلاع مل گئے تھی تو میں اس وفت ہے بیاری کی دوا ڈھونڈ نے میں لگ رہی تھی شیر نے کہا پھر تو مس نتیجہ پر پیچی لومڑی نے کہا کہ مجھے بتایا گیا کہ بھیڑ ہے کی پنڈلی میں ایک مہرہ ہے وہ نکال لینا چاہیے(اس کا کھانا مفید ہوگا) تو شیرنے بھیڑیئے کی پنڈلی پر پنجہ مارااورلومڑی سرک گئی اورنگل کرراستہ پر بیٹھ گئی۔ جب ادھرہے بھیڑیا ایس حالت میں گذرا کہاس سےخون جاری تھا تو اس سے لومڑی نے کہا کہ اے لال موزے والے! جب تو آئندہ باوشاہ کا ہم نشین ہے تو اس کا دھیان رکھ کہ تیرے سرمیں سے کیا (خیال منہ کے راستہ سے ) نکل رہا ہے۔ ( ۱۸۵ ) شعمیؓ نے بید حکایت سنائی کہ ہم سے کہا گیا کہ ایک شخص نے چنڈول ( ایک چڑیا جس کے سر پرکلغی کی طرح کا ابھار ہوتا ہے ) کا شکار کیا۔ جب وہ اس کے ہاتھ میں آ گئی تو اس نے کہا كەتومىر بے ساتھ كيا كرنا جا ہتا ہے اس نے كہا كەمىں تجھے ذرج كر كے كھاؤں گا اس نے كہانه تسی مرض کا علاج ہوں اور نہ (اینے تھوڑ ہے ہے گوشت سے )کسی کا پیپ بھر سکتی ہوں لیکن میں تجھے تین ایسے کلمات حکمت سکھاسکتی ہوں جومیرے کھانے سے زیادہ تجھے نفع دیں گے ان

میں سے ایک تو ابھی تیرے ہاتھ میں ہی سکھا دوں گی اور دوسرا درخت پراور تیسرا پہاڑ پر جا کر۔ اس نے کہا پہلا بیان کر۔اس نے کہا جو چیز تیرے ہاتھ سے جاتی رہے اس پر بھی افسوس نہ کرنا۔ پھر جب وہ درخت پر پہنچ گئی تو شکاری نے کہااب دوسری بات بیان کرتواس نے کہا کہ نہ ہونے والی بات کا بھی یقین نہ کرنا۔ جب وہ بہاڑ پر پہنچ گئی تو بولی کہاو بدنصیب اگر تو مجھے ذیج کرتا تو میرے پیوٹے میں ہےا یہے دوموتی نکلتے' جن میں سے ہرایک کا وزن ہیں مثقال ہے( یعنی تقریباً ساڑھے سات تولہ) میں کرشکاری اپنے ہونٹ چبانے لگا اور متاسف ہوا۔ پھرشکاری نے کہا اچھا وہ تیسری بات بیان کر۔ تو اس نے کہا تو نے پچھلی دو با تیں تو ابھی بھلا دیں اب تیسری کیا کہوں ۔ کیامیں نے بچھ سے بنہیں کہاتھا کہ جو چیز ہاتھ سے جاتی رہاس پرافسوں نہ کرنا۔ میں اور میرے پرسب مل کربھی ہیں مثقال نہیں ہو سکتے (اور تو نے اس کا یقین بھی کر لیا اور ہاتھ سے نکل جانے والی چیز پر افسوس بھی کیا ) یہ کہاا وراڑ کرچلتی ہوئی۔ (٧٨٧) عثمان بن عطاء نے اپنے والد سے نقل کیا کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے عام آمدورفت ہے ایک طرف ایک جال لگایا تو ایک چڑیا نیچے اتری اور جال کی طرف چل کر جال ے کہنے کی کیابات ہے میں مجھے راستہ سے ایک طرف ہٹا ہوا دیکھ رہی ہوں۔اس نے کہامیں لوگوں کے شرسے الگ رہنا جا ہتا ہوں۔ چڑیانے کہا کیا بات ہے میں تخفیے بہت وبلا و کیھر ہی ہوں۔ جال نے کہا مجھےعبادت نے گھلا ویا۔ چڑیانے کہا یہ تیرے کندھوں پررشی کیسی ہے۔ جال نے کہا تارک الدنیا اور زاہدوں کا لباس تو ٹاٹ اور کمبل ہی ہوتا ہے۔ چڑیا نے کہا اور تیرے ہاتھوں میں بیدائھی کیسی ہے۔ جال نے کہااس پر فیک لگالیا کرتا ہوں۔ چڑیا نے کہا یہ تیزے منہ میں بیج کیسے ہیں جال بولا کہ میں نے مسافروں اور مختاجوں کے لیے رکھ چھوڑے ہیں۔ پڑیانے کہا مسافراورمختاج تو میں بھی ہوں جال نے کہا تو لے لے۔ پھر چڑیا نے اپنا سرجال میں دے دیا اوراس نے چڑیا کی گردن پکڑلی تو چڑیا چلائی۔سیق سیق ( دھوکہ دیا گیا دھوکہ دیا گیا) پھر کہا (خدا کرے) تیرے بعد مجھے کوئی ریا کارقاری دھوکا نہ دے۔مجاہدنے کہا کہ بیا یک ضرب المثل ہے جس کی طرف آخرز مانہ کے ریا کارقار یوں کی طرف اللہ عز وجل نے اشارہ کیا ہے۔ ما لک بن ویتار نے کہا ہے کہاس زمانہ کے قاری اس شخص کی مانند ہیں جس نے جال کھڑا کیااوراس میں گیہوں ڈال دیئے پھرایک چڑیا آئی اور کہنے گلی کیس چیز نے مختمے مٹی میں ملا

دیا۔ جال نے کہا تواضع نے۔ چڑیا نے کہا تو ایسا دبلا کیوں ہو گیا؟ جال نے کہا طویل عبادت كرنے سے - چڑيا نے كہا يہ تجھ ميں كيبوں كيوں ركھے ہيں؟ جال نے كہا كہ يہ ميں نے روز ہ داروں کے لیے رکھ چھوڑے ہیں۔ چڑیانے کہا کہ تو بہت ہی اچھا بزرگ ہے۔ جب مغرب کا وفت ہواتوچ یا دانہ لینے کے لیے آئی تو جال نے اس کا گلا دیالیا توچ یانے کہا کہ عبادت گذار لوگ اسی طرح مکلاد بالیا کرتے ہیں جیسے تو د بار ہاہے پھرتو آج کے عابدوں میں خیر مفقو دہو گئی۔ (۲۸۷)معانی بن ذکر مانے حکایت بیان کی کہ کہتے ہیں ایک شیراور بھیڑیا اور لومڑی ساتھی بن محئے اور شکار کے لیے نکلے تو انہوں نے گدھے ہرن اور خرکوش کا شکار کیا۔ تو شیر نے بھیڑ ہے سے کہا کہ شکار کی تقتیم تو کر دے۔ تو اس نے کہا بیاتو بالکل کھلی ہوئی بات ہے گدھا تیرا ہے اور خرگوش ابومعادیہ یعنی لومڑی کا اور ہرن میرا۔ تو شیر نے پنجہ مار کراس کی کھوپڑی جدا کر دی۔ پھر لومڑی کی طرف متوجہ ہوا اور اس ہے کہا خدا اسے ہلاک کرے تقتیم کے بارے میں بیس قدر جابل واقع ہوا۔ پھر کہا میکام تو کر۔لومڑی نے کہا کہ اے ابوالمحارث (لیعنی شیر) بالکل واضح بات ہے۔ گدھا آپ کے ناشتہ کے لیے ہاور ہرن رات کے کھانے کے لیے اور خر گوش کا نقل درمیان میں کر کیجئے۔شیرنے کہا ارے کمبخت کتنا احیما فیعلہ تو نے کیا۔ یہ فیصلہ تخیمے کس نے سکھایا؟لومڑی نے کہا ہے انصاف بھیڑ ہے کا سرمیر ہے سامنے ہے (اسی نے سکھایا)۔ (۲۸۸) حكماء نے امثال میں ذكركيا ہے كہ بھيڑ ہے سے يو چھا كيا كد كيابات ہے كہ تو كتے ہے زیادہ تیز دوڑتا ہے اس نے کہا اسلے کہ میں اپنی ذات کے لیے دوڑتا ہوں اور کتا اپنے مالک کیلئے۔ ( ۱۸۹ ) ابوہلال عسکری نے بیان کیا۔ عرب کامقولہ ہے کہ ایک بجوکو مجور مل کئی۔ پھراس سے لومڑی نے جمیٹ لی تو بجو نے لومڑی کے تھیٹر مارا۔ دونوں فیصلہ کرانے کے لیے گوہ کے پاس مے۔ کوہ سے کہا اے ابالخیل ( کوہ کی کنیت) کوہ نے ( تواضع سے ) کہاتم سننے والے کو پکار رہے ہو ( یعنی کہو میں بخوشی سنوں گی ) بجونے کہا ہم تیرے پاس ایک فیصلہ کرانے کے لیے آئے ہیں۔ کوہ نے کہااس کھر کے نصلے حکمت بھرے ہی ہوتے ہیں۔ بجونے کہا میں نے ایک تحجور چگی تھی۔ گوہ نے کہا میٹھا کھل لیا تھا۔ بجونے کہااس کولومڑی نے لیا۔ گوہ نے کہاا یک بدكردارنے اسيخ نفس كولذت پہنچائى۔ بجونے كها تو ميں نے اس كے تعيشر مارا \_ كوه نے كہا تونے اسے نفس کوتسکین دی اور بڑا طالم تو پہل کرنے والا بی ہوتا ہے۔ بچونے کہا پھراس نے بھی

میرے تھٹر مارا۔ کوہ نے کہا ایک آ زاد نے اپنے نفس کی مدد کرنا جا ہی۔ بجو نے کہا ہمارے درمیان فیصلہ کردے۔ کوہ نے کہا کر چکی ہوں۔

( • ١٩) عرب کے عکاء کا قول ہے ' مخاطب سے دوبا تیں بیان کر ۔ پھراگر وہ نہ جھے تو (فار بعہ یعنی) عپار عسکری نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہاگر وہ دوبا تیں نہیں سمجھا تو قیاس کے قریب یہ بات ہے ان لوگوں میں سے ہے جو چار کو بھی نہ سمجھ گا۔ عسکری نے کہا کہ بعض علاء نے کہا کہ ' یہ لفظ (فار بعد نہیں) فار بع ہے ۔ یعنی فائمیسک (تو روک لے آئے محمت بول) اور وہ (یعنی کہا تو جیہ ) ۔ کہالی تو جیہ ) فلط ہے۔' (اس مقولہ میں اس عالم کی ذکاوت ظاہر ہوتی ہے کہ وہ خوب سمجھ )۔ کہالیانہ کہالیانہ کہالیانہ کرنا اگر تو نے جھے کھالیا تو میں تیرا پیٹ نہیں بھر عتی ۔ لیکن تو جھے ہے جس چیز کی جا ہے تم کے مذکھولا کرنا گرتو نے جھے کھالیا تو میں تیرا پیٹ نہیں بھر عتی ۔ لیکن تو جھے ہے جس چیز کی جا ہے تم کے لیے مذکھولا کو منہ ہوئی صاف ہوگئی تو جیل نے اسے تم دلانے کے لیے مذکھولا تو منہ ہوئی صاف ہوگئی تو جیل نے کہا واپس آ رمجھلی نے کہا میں نے پہلے تیرے یاس آ کرکون ی خیر دیکھی تھی کہا ہوئی کہا واپس آ رمجھلی نے کہا میں نے پہلے تیرے یاس آ کرکون ی خیر دیکھی تھی کہا ہوئی کر آؤں۔

(۱۹۲) ایک محض ایک میدان میں تھا۔ اس کے سامنے شیر آگیا تو یہ اس سے ہماگا اور ایک گرے گڑھے میں جاگراتو اس کے پیچے شیر بھی اس میں گرگیا۔ ویکھا تو اس میں ایک ریچے بھی موجود تھا۔ اس سے شیر نے کہا کہ تو یہاں کب سے ہے؟ اس نے کہا کئی دن سے اور جھے بھوک نے مارڈ الاتو شیر نے کہا کہ میں اور تو دونوں اس کو کھالیں گے تو دونوں کا پیٹ بحر جائے گا۔ ریچھ نے کہا جب دوبارہ بھوک گے گی بھر ہم کیا کریں گے اور مناسب سے ہے کہ ہم اس آدی سے صلف نے کہا جب دوبارہ بھوک گے گی بھر ہم کیا کریں گے اور مناسب سے ہے کہ ہم اس آدی سے صلف کرلیں کہ ہم اس کو نہیں ستا کیں گئی ہم ہم کیا کہ بی ہماری اور اپنی رہائی کی کوئی تدبیر کرے کیونکہ بی ہماری برنیوں کہ ہم اس کو نہیں ستا کیں گئی تو اس کو تھا ہے تو دونوں نے آدی سے صلف کیا اب وہ مخض کوئی رہائی کی صورت نکا لئے میں لگا تو اس کو ایک طرف سے پھے دوشی نظر آئی ۔ اس نے اس طرف سے موراخ بڑھا ناشروع کیا اور فضا تک داستہ بنالیا تو خود بھی آذاد ہوگیا اور ان کو بھی آزاد کردیا۔ سے دار خوا تا اور گھرا اس کے باس سے والیس آتا تو اس کا رنگ بحال ہو جاتا ہو تھی لوگوں نے اس جاتا تھا۔ پر جب اس کے باس سے والیس آتا تو اس کا رنگ بحال ہو جاتا ہو تھی لوگوں نے اس جاکہا کہ ہم آپ کود میکھتے ہیں کہ باوجود اس بات کے کہ آپ کی باریا بی امیر المونین کے یہاں سے کہا کہ ہم آپ کود میکھتے ہیں کہ باوجود اس بات کے کہ آپ کی باریا بی امیر المونین کے یہاں

مکثرت ہوتی ہےاورامیرالمومنین آ پ ہے مانوس بھی ہیں جب آ پان کےحضور میں جاتے ہیں تو متغیر ہوجاتے ہیں۔ابوب نے کہااس بارے میں میری اور تہاری مثال ایک باز اور مرغ ک سی ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے سے مناظرہ کیا باز نے مرغ سے کہا کہ میں نے تجھ سے زیادہ بے وفانہیں دیکھا۔اس نے کہا کیسے؟ باز نے کہا تو انڈے کی صورت میں لیا گیا تیرے ما لک نے تخصے سینے کا انتظام کیا اور ان کے ہاتھوں میں سے تو بچہ بن کر نکلا پھرانہوں نے اپنی ہتھیلیوں سے تخفے کھلایا۔ یہاں تک کہتو بڑا ہو گیا تو ایسابن گیا کہ تیرے یاس بھی اگر کوئی آئے توادهرادهراڑ تااور چیختا پھرتا ہے۔اگر تو کسی او نچی دیوار پر جا بیٹھتا ہے تو وہاں تو مدتیں گذار دیتا ہے وہاں سے اڑ کرتو دوسری دیوار پر پہنچ جاتا ہے اور میں پہاڑوں سے ایسے حال میں پکڑا جاتا ہوں کہ میری عمر بھی بڑی ہوتی ہے اور مجھے تھوڑ اسا ہی کھلا یا جا تا ہے اور ایک ایک دو دو دن تک بندش میں بھی رہتا ہوں پھر جب شکار پر چھوڑا جاتا ہوں تو اکیلا ہی اڑتا ہوں مگر پکڑ کر مالک کے پاس لے آتا ہوں۔اب مرغ بولا کہ تیری دلیل بیکار ہے یا در کھا گرتو سے پر چڑھے ہوئے مجھی دو بازبھی دیکھے لیتا تو مجھی ان کے پاس لوٹ کرنہ آتا اور میں ہروفت سیخوں کومرغوں ہے بھری ہوئی د یکھتا رہتا ہوں مگر پھر بھی ان کے ساتھ رات بسر کر لیتا ہوں تو میں تجھ سے زیاوہ وفا دار ہوں (ابوایوب نے بیقصاسنا کرکہا)لیکن اگرتم منصور کی عادت کواس قدر پہچا نتے جس قدر میں پہچا نتا ہوں تو اس کی طلبی کے دفت تمہارا حال میر ہے حال سے بھی زیادہ خراب ہوتا۔

(۱۹۴۷) کہتے ہیں کہ ایک بجونے ہرن کو گدھے پر چڑھے ہوئے دیکھا تو ہرن ہے کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ بٹھا کے بھی اپنے ساتھ بٹھا لے تواس نے بجو کو بٹھا لیا۔اس نے بیٹھ کر کہا تیرا گدھا کیسا اچھا ہے۔ پھر تھوڑا ساچلنے کے بعد کہا تیرا گدھا کیسا اچھا ہے ہرن نے کہا اچھا اتر۔اس سے پہلے کہ تو یہ کہے کہ میرا گدھا کیسا اچھا ہے۔

(190) کہتے ہیں کہ ایک بچونے لومڑی کوشکار کیا تو لومڑی ہوئی کہ ام عامر (لومڑی کی کنیت)

کے ساتھ احسان کر ۔ تو اس نے کہا کہ میں تھے دو میں سے ایک بات کا اختیار دیتا ہوں (ایک کو

اس کا نام سلیمان بن افی مجالد تھا ابو ایوب کنیت۔ اس غریب کوجس خوف کا اس نے ذکر کیا ہے اس کا سامنا

کرنا پڑا باوجوداس کے کہ خلافت ہے قبل منصور پر اس کے احسانات تھے۔ ہے ہے اچھیں منصور نے اس کے اموال
منبط کر لیے اور تکلیفات پہنچا کرقل کرڈ الا۔ مترجم

ان میں ہے پیند کر کے مجھے بتا) یا ہے کہ میں تجھے خود کھالوں یا ( کسی اور کو ) کھلا دوں۔لومڑی نے کہا کیا تھے یاد ہے وہ ام عامر (لومڑی) جس نے اپنے گھر میں تجھ سے نکاح کیا تھا۔ تو بجو نے کہا کب کیا تھا۔ یہ بات کرتے ہی اس کا منہ کھلاتو لومڑی چھوٹ کرصاف گئے۔ (۲۹۲) ایک پرندے نے ولیمہ کیا اور اپنے بعض بھائیوں کو مدعو کرنے کے لیے قاصد روانہ کیے۔ایک قاصد نے غلطی کی اور وہ لومڑی کے پاس پہنچے گیا اوراس سے کہا کہ تمہارے بھائی نے تم کو دعوت دی ہے۔ لومری نے کہا سرآ تکھول پر۔ قاصد نے واپس آ کرمنظوری دعوت کی اطلاع دی تو تمام پرندے تھبرا گئے اورانہوں نے کہا تو نے ہمیں ہلاک کرڈ الا اور ہمیں موت کے سامنے پین کردیا تو قنیرہ نے کہامیں ایک حیلہ ہے اس کوتمہارے سرے ٹالے دیتی ہول قنیرہ نے جا کرلومڑی ہے کہا کہ تمہارے بھائی نے سلام کے بعد بیہ کہا ہے کہ ولیمہ پیر کے دن ہوگا۔ آپ بہ بتائیں کہ آپ کس جماعت کے ساتھ بیٹھنا پیند کریں گی۔ آیاسلوتی کتوں کے ساتھ یا کردی کتوں کے ساتھ بین کرلومڑی گھبراگٹی اور کہنے گئی کہ میرے بھائی کومیری طرف ہے سلام کہہ دواور کہہ دینا کہ ابوالسرور نے (کنیت نرلومزی کی) سلام کے بعدیہ کہاہے کہ مجھ پر ایک نذر کا پورا کرنا مقدم ہے جوا کی عرصہ ہے جاری ہے میں پیراور جمعرات کوروز ہر گھتی ہوں۔ ( ۲۹۷ ) ابوعمیر المصوری نے کہا ایک بکر اایک مثل کے پاس سے گذر اچھر اسکود کھے کر بھا گاتو مثک نے اس سے کہا کہ تو مجھ سے بھا گتا ہے میں مجھی تیرے ہی مانند تھی اور میرے ہی مانند تو بھی ہوجائیگا۔ ( ۱۹۸ ) ابوسلیم انطانی نے بیان کیا کہ عرب کی امثال میں سے بیقول بھی ہے لا اربد نو اہك اکفنی عذامك (میں تجھ سے بھلائی نہیں جا ہتا (بس) مجھے اذیت پہنچانے سے بازرہ) ایساہی مسمی شاعر کا قول ہے:

کفا نی فی الله شرّك یا خلیلی ﴿ فامّا النحیر منك فقد كفانی (ترجمه) اے بیرے دوست اللہ مجمع تیرے شرے بچالے۔ رہاتیری طرف سے فیر کا پنچنا تو اس سے تونے (بیلے سے بی) مجمعے بچار کھا ہے (مرا بخیر تو امید نیست بدمرساں)۔ (مترجم)

(۱۹۹) ابوسلیمان نے کہاای کی نظیر ہے عرب کامقولہ یدکئے عتبی و انا فی عافیہ پناہاتھ مجھ سے دورر کھا در عافیت میں ہوں اور اس کی اصل میہ ہواں سلسلہ کی ایک بات ہے جو ہا تیں لوگ جانوروں کی زبانوں کی طرف منسوب کرکے کیا کرتے ہیں کہ ایک چوہا حصت سے گرا تو ہتی

اس کواشنے پرسہارا دینے کے حیلہ سے ریہتی ہوئی کا میاب ہونا جاہتی تھی: بسم اللہ علیك (بسم اللہ میں انجمی پینچی) تو چوہے نے کہا: یکدك عتبی و انا فی مافیة كه اپنا دست شفقت دور ہی رکھے میں بالکل ٹھیک ہول۔' <sup>و</sup> بخشو بی بتی چو ہالنڈ وراہی بھلا۔''

( \* \* ك ) مصنف فرماتے ہیں كہ میں نے على بن الحسين الواعظ سے سنا۔ وہ يہ حكايت بيان كرتے تھے كہ عيسىٰ بن مريم عليہ الصلاۃ والسلام كا گذر ايك سپيرے پر ہوا جو ايك سانپ كو كرنے نے ليے روك رہا تھا تو سانپ نے حضرت عيسىٰ عائيہ ہے كہا كہ اے روح اللہ الله الله كہد و بيح كہ كرائى ہے ہے اللہ الله كہد و بيكا كہ اس كے پر فيح الله دول گا۔ حصرت عيسىٰ عائيہ الله في محروا پس تشريف لائے تو و بيكھا كہ سانپ سپيرے كى ٹوكرى مُن آچكا تھا تو سانپ سے حضرت عيسىٰ نے كہا كہ تو ايسا اور ايسانبيں كہد مہا تھا اب تو كيے اس مُن آچكا تھا تو سانپ سے حضرت عيسىٰ نے كہا كہ تو ايسا اور ايسانبيں كہد مہا تھا اب تو دول كے ساتھ ہوگيا؟ تو اس نے كہا اے روح اللہ اس نے جمھے مطف كرايا ہے ( كہ استے دنوں كے بعد رہا كردے گا تو اگر اس نے ميرے ساتھ غدارى ( بدعهدى ) كى تو اس غدارى كا زہراس كوميرے نہرے ہوگا۔ واللہ الموفق للصواب

المحمد لِلله على احسانه كرترجمه كتاب الاذكياء آج مورند ٢٣ صفر ٢٢ اه شب پنجشنبه مطابق ١٣/نومبر ١٩٥٣ء تمام مواعبده الضعيف اشتياق احمد عفا الله عنه

## 44Op> 44Op> 44Op>

اس ترجمه كي بحيل جل معزت في الاوب مولانا محدا عزاز على صاحب احقركى بهت بحد بهت افزائى فرمات رب رب ساب بيل جل معزو بي اشعار بيل بنده كى درخواست بربالاستيعاب أن كرترجمه كامطالعه فرمايا اور اصل كتاب كو پيش نظر د كه كربهت سنه ابواب كا بورا ترجمه احقر سے مختلف اوقات بيل سفته بحى رب رموم سن كتاب كو پيش نظر د كه كربهت سنه ابواب كا بورا ترجمه احقر سے جودرج ذیل بیل اللهم و فق لمتوجمه سنه كتاب سك محتم برچند دُما أن يكلمات است قلم سنة تحريفرما و سنة جودرج ذيل بيل اللهم و فق لمتوجمه ما ينفعه ليومه و غدة و احور دعوانا إن المحمد للله رب العلمين محمد اعر از على عنى عنه





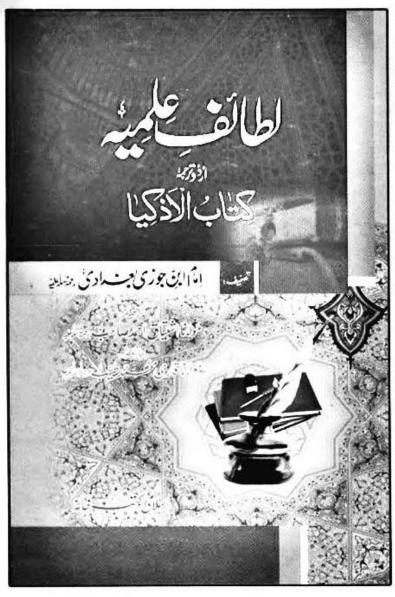

